بنب مالله الرّحن الرّحية الرّحية الرّدن من يرد الله مب حسب أي الدّين الرّدن من و و سبب الله من و و سبب الله من و و سبب الله من الدّين الرّدن الله من و و سبب الله من ا

Edition of the second s



مُسِرِّتِي يَٰنِينَ

المنظمة المنظ











OR POP LEE OF COMMENTS all of the ON COMPANY OF THE PARTY OF THE https://tame/tehqiqat 型型的酸型形 https8// anchive one details @zohaibhasanattari

حضرت علامهرتي فاصني قادرى ازبرى دأم طله علينا صاحب بستوى منظلة العالى و به نیسترفار فی محرابیس نیستا اسی مركزى دارالافتاء سودكران بربلي شربي 6- مركز الأويس (مستامول) دربار ماركيب ولايو فوك: 042-7248657 موائل: 0300-9467047



| 1   | إراقل |
|-----|-------|
|     |       |
| 200 | <br>  |

| مجابرت مي مار آ                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                 |   |
| ضياء القرآن يلي كيشز ومخيش روالي الاجور ٢٢١٩٥٣ - ٢٢٠٠                   | • |
| دارالاخلاص ـ ٢٠ مر صدف بلازه محدّ عجي قصة خواني بازار بيناوس ٢٥٢٩ - ١٩٠ | 0 |
| مكتنه قاوربد نزد يوك ميلاد صطفى يسركررو و گروانواله ٢٣٤٤٩٩٠ -١٣١١.      | • |
| مكتبغوشيه بولسيل رياني سنرى مندى كراجي ٢٠١٠٥ ١٩١٠ - ٢١٠                 | 0 |
| مكست بيشانسين والمتلائي رود وسيالكوك ١١٠٨٣١٢ - ١٣٠٠                     |   |
| احديك كاربوريش محيثي حوك راوليندي                                       |   |
| مكتبه المجاور دارالعلوم محديث يبير يجير شريب المحاور ١١٤٩١٠ و١١٥١١٠٠    | • |
| مكت برجيت تير عصره شرفين ضلع سركود ما                                   | • |
|                                                                         |   |

منهاج القرآن يبلي كيشنز فيبار ماركبيث بسركود ال

## بسم الله الرّحين الرّحِيم

## گزارش احوال واقعی ؟

مجوعہ فاوی بریلی جوآپ کے ہاتھ پہنچ رہا ہے اس کا نام بلند مرتبت علمی شخصیات نے ''مجموعہ فاوی مرکز دارالا فاء' کے نام سے شائع کیا' مگراس نام میں خاص کشش اور جاذبیت کا قدرے فقدان دیکھا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اسے مجموعہ ''فاوی بریلی'' سے طبع کرایا جائے تا کہ بریلی شریف کی شہرت و مقبولیت کے باعث اسے زیادہ سے زیادہ یڈیوائی حاصل ہو۔

امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بر بلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شہر و آ فاق شخصیت کی نسبت سے بر بلی کے نام کوجومقام نصیب ہوا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ حالانکہ اس شہر سے کئی اور لوگ بھی منسوب ہیں مگر ان کی نسبت نمرات دیدیہ اسلامیہ کے لیے اچھی ثابت نہ ہو تکی۔

بہرحال! ہمیں بیسعادت نصیب ہے کہ ہم فاویٰ کی متعدد کتابیں شائع کر بچے ہیں۔ جن میں فاویٰ فیض الرسول (کامل)' الفتاویٰ المصطفوبیۂ فباویٰ حامہ بیئے جامع الاحادیث الرضوبیۂ احیاء العلومُ الشفاء شریف فقص الانبیاء ابن کثیر جبکہ فاویٰ نور بیاور فناویٰ رضوبیہ جدید وقد یم بھی بآسانی مہیا کر سکتے ہیں۔

علاوہ ازیں بہار شریعت نفحات الانس مترجم سنہری عبادت ترجمہ کیمیائے سعادت زینت المحافل ترجمہ نمیائے سعادت زینت المحافل ترجمہ نزمۃ المجانس کے علاوہ سینکٹروں علمی و تاریخی اسلامی اور اصلامی تصانیف شائع کر بچے ہیں۔ یہ فضل ربی اور نگاہ صبیب اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا مظاہرہ ہے۔

دعا کریں اللہ تعالیٰ جمیں مزید خدمت وین متین سرانجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین م

ملک شبیر حسین مالک: اداره شبیر برادرز ۴۰۰ اُردو بازار لا بهور





| صفحةبر     | تفصيلات مضامين                       | صفحة بمر    | تفصيلات مضامين                          |
|------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| mm         | والے کوامام بنانا جائز ہے۔           | ۲.          | شرف انتساب                              |
|            | الرعالم خلاف شرع باتوں كامرتكب       | rı          | احوال واقعی                             |
| <i>γ</i> Λ | ہوتو اسکی امامت مکر وہ تحریمی ہے     | 1~1         | كيامسلم حربي ہے سود لے سكتا ہے؟         |
|            | اقتداً فاسق كيسلسلي مين المليحضرت    | ٣٢          | س صورت میں حربی کوزیادو دینا جائز       |
| ۵۰         | ے ایک سوال اور اس کا جواب            |             | دارالحرب کے سلمانوں کا مال مال          |
|            | كيادارهي كى حدحديث تولى سے           | ٣٣          | معصوم نيس -                             |
| ا۵         | ثابت ہے؟                             |             | حرج شديد موتوسودي قرض لينا              |
|            | د بو بند بوں کی افتد اُاوران سے علیم | <b>mm</b> . | حاجت میں داخل ہے۔                       |
| ۵۵         | عاصل كرنا جائز ہے يائيس-             | ¥           | حربی ہے جوہال بدعبدی کے بغیر ملے        |
| 400        | جماعت ہے بل تھویب جائز ہے            | 44          | مسلم کے لئے مبات ہے۔                    |
| 44         | امام ومقتدى نماز كيلي كب كفر عبول    |             | منبرك والنمي بالنمين صفول كاقيام بو     |
| i rr       | بعدتماز ذكر بالجمر جائز ہے يائيس     | . ra        | توقطع صف لازم آئے گایا میں۔             |
| YZ         | روضهٔ انور ﷺ کانکس بنانا کیسا ہے؟    | <b>دیم</b>  | رساله القول الفائق بحكم الاقتدا أبالفاح |
| A.F.       | فاسق معلن كى اذان وا قامت كالحكم     | ۳ı          | کیا دار تھی ہر مسلمان کیلئے مطلوب ہے    |
| AF         | ساه دخشاب لگاناجائزے یائیس؟          |             | كياباش من كرية وارحى كمة وال            |

| $\mathscr{M}$ | 1:0    |                                        | 1:0       |                                          |
|---------------|--------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
|               | صفحةبر | تفصيلات مضامين                         | مستحد مبر | تفصيلات مضامين                           |
|               | -      | روایت نادره کی بناً میردیهات میں       | 49        | فلم دیکھنےوالے کی امامت کیسی ہے؟         |
|               | ۸۳     | جمعه جائز جبيل بهوسكتا-                | 49        | تصوریشی کا بیشهٔ کیمااوراسکی کمانی کیمی؟ |
|               |        | کیادیبات میں عبیرین کی نماز            | 44        | مسجد کی حبیت پر تعلیم و تربیت کیسی ہے؟   |
|               | ۸۵     | جائزے؟                                 |           | في زماننا دار القصائكي ضرورت كس حد.      |
|               | ۸۸     | كياز كوة كے بييہ ہے شادى كر سكتے ہيں؟  | ۷۵        | تک ضروری ہے؟                             |
|               |        | ز کو ق کی نیت ہے معاف کرنے پر          |           | قاضي كاتقرر كس طور بر بمواوراس كا        |
|               | · **   | ز كۈ ۋادا موگى يائېيىن؟                | 20        | دائرة أختياركهان تك                      |
|               | 9+     | و بوبند یوں کی نماز جناز و پڑھنا کیسا؟ | ζY        | ہرقاضی اینے شلع کا قاضی ہے۔              |
|               | 91     | كيالا وُدُا تيبيكز برِنماز موجائے گی؟  | ∠¥.       | قطاً على الغائب جائز ٢ يانبير؟           |
|               |        | واقف حال ہوکر دیو بندیوں کی اقتدا      | 44        | مالی جرمانہ جائز ہے یائبیں؟              |
|               | 91     | کرناکیماہے؟                            |           | بے نمازی کی نماز جناز دعلماً وصلحا کو    |
|               | ٩٢     | مرنے کے بعدروٹ فنانبیں ہوتی۔           | ۷۸        | يزهناكيها ٢٠٠٠                           |
|               |        | عورتوں کے لئے موے مبارک کی             |           | قاضى البيئ فنصلے كے نفاذ كے سلسلے        |
|               | ۹۵     | زیارت کا کیاتھم ہے؟                    | ۷۸        | میں حکومت ہے مدد لے سکتا ہے؟             |
|               |        | نی کریم پھڑی کے آثار وتبر کات کی تعظیم | Λı        | مصری معرفی تعریف کیا ہے؟                 |
|               |        | مزارات ومساجد کے نام وقف کردہ          |           | ويبات ميں جمعه جائز نبيل ظهرا حتياطي     |
|               | [+1    | ز مین کس کی ؟                          | ۸۳        | كالحكم كس مكركسكة ب:                     |
|               | 1741   | دارهی مندانے والے کوسلام کرنا کیسا؟    | ۸r        | عوام كے منشأ كے مظالق فتوى وينا كيما م   |

|   |         |                                        | =              |                                       |   |
|---|---------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---|
|   | صفحةبمر | تفصيلات مضامين                         | صفح تمبر       | تفصيلات مضامين                        |   |
|   | III     | مینی ڈال کرروپیالینا کیماہے؟           | P*1            | فاس كے گھر كھاناكيسا ہے؟              |   |
|   | IIM     | كيافرضيت جمعه كيلي معرشرط ؟            | 14.1           | گروی رکھنا کیساہے؟                    |   |
|   | ur .    | نماز میں مہووا تع ہونے پر محدہ مہوداجب | ۱۰۰۱           | وفت گزار کرنماز پڑھنا کیماہے؟         | ١ |
|   | JIIP    | بعدنمازمصلی سمینا کیساہے؟              | ۱+۱۱           | كياچورى كركي بلاسكتے ہيں؟             | ١ |
|   | III"    | جماعت قائم مصاحب ترتيب كيلئ كياظم      | <b>ا+</b> نما  | د یوبند یوں کے بہال کھانا پینا کیسا؟  |   |
|   | 1117    | كيا ابيول كى بنائى موئى مجدمجد بين؟    |                | الصال ثواب كيلئ قبرستان ميس كونى      | ĺ |
|   |         | نیا" مشمع شبستان رضا" فاصل بریلوی      | a <sup>*</sup> | سامان کیجانا کیساہے؟                  | L |
|   | 1110    | کی کتاب ہے؟                            | 141            | كياد يوبندى ہے نكاح جائز ہے؟          |   |
| ì | וור     | عبدنامه اوراس کی فضیلت کیا ہے؟         |                |                                       |   |
|   | ITI     | کیاسسراورد بورے بھی پردہ داجب ہے؟      | ۱۰۵            | صحت جمعہ کےشرائط دریہات میں جمعہ      |   |
|   |         | مزارات برعورتوں کی حاضری کیسی؟         |                |                                       |   |
|   |         | عورت كي آواز بهي عورت للبذاات          |                | د نیوبندی کا نکاح پڑھانے والے         |   |
|   | IFI     | بآوازميلا دشريف يرهنا جائز نبيل-       | ۱•۸            | ے طع تعلق کا تھم ہے۔                  |   |
|   |         | قبل نكاح خلوت ميمرواجب بين             | 4+1            | بعداذان صلاة پڑھناجائزہے۔             |   |
|   | ırr     | قبل كفارة صوم وطي جائز نبيس؟           | 11+            | د يوبندى ئاح كى صورت جائز تېيى        |   |
|   |         | نفاس والی کے دوسرے کمرے میں            |                | كياجسكى قرأت درست نبيس وه لائق        |   |
|   | Itr     | جانے ہے کمرہ نا پاک مجھنا خیال فاسد    | Ht             | امامت ہے؟                             |   |
|   | ITT     | سكے بھتے اور بھائے ہے بات كرنا جائز۔   |                | كياشرابول كے يہال كھانا كھا بكتے ہيں؟ | J |

42.

|        |                                              |       |                                        | ₹ |
|--------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------|---|
| صفحةبر |                                              | تفحدر | تفصيلات مضامين                         |   |
| 119    | کیا ہندہ کسی کواپنا شوہر بتا سکتی ہے؟        | Irr   | شيليو يرژن اورلېولعب جائز تېيل-        |   |
|        | د بوبند بول کی اقتدا کمیں پڑھی گئی           |       | عورت شوہر کے انقال کے بعدای            |   |
| 1174   | نماز واجب الاعاده ہے۔                        | irr   | بجبرے بھائی ہے تکاح کر سکتی ہے         |   |
| 1174   | أمام كاقتم كهالينابي اسكى برأت بيدال         | 144   | وبابيون كى اقتداً كرناكيها ي           | ١ |
|        | عورتوں کو وعظ وتقریر کی محافل میں            |       | جوان عورتول سے خدمت وہاتھ میں          |   |
| 1174   | جاناكيسائے؟                                  | 1500  | ہاتھ دیکر مرید کرنا کیساہے؟            | , |
| irr    | عورتوں پر غیرمحرم سے پردہ فرض ہے             | 144   | مال حرام سے خریدی ہوئی چیز کا کیا تھم؟ | r |
| IMM    | د بوبند بوں کی تبلیغی جماعت فریب کار         | 110   | عقیقہ ساتویں دن مستحب ہے۔              | I |
| 184    | حضور بھے حاضروناظر ہیں۔                      |       | كياصحت نكاح كيلئ دعائة وتوت ياد        | ļ |
|        | مولوی رشیداحمق گنگوہی کی عبارت سے            | יואו  | ہوناضروری ہے؟                          | l |
| بهسا   | بزرگان دین ہے استعانت کا ثبوت                |       | بعد عدت حلاله كانكاح جائز مكر بلاوطي   | l |
| 1994   | يارسول الله الله الله الله الله الله الله ال | ודרי  | طلاله درست بيس؟                        |   |
| 1172   | علط لقمه دينا جائز ہے يائيں؟                 | IMA   | بعددفن ميت كوقبر سے تكالنا جائز تبيں   |   |
| . IMA  | سجده سهوكب واجب بهوتا ہے؟                    |       | سات سوچھیای کے اعداد پاخانے            |   |
| 1129   | نماز جنازه كب مشروع موتى؟                    | IΓΛ   | میں سہوا گرادیے سے توبدلازم ب          |   |
| 4∕اا   | بعد فجر مسجد میں سلام پڑھنا جائز ہے          |       | بے ثبوت شرعی کسی مسلمان کی طرف         |   |
| im     | حضور المظاللد كے خلیفه اعظم میں              | IFA   | گناه کبیره کی نسبت جائز نبیس۔          |   |
| الملا  | مالت نماز میں بیر کا اپنی جگدر کھنا کیسا؟    | IFA   | كيا بجاور باكل مرمد بوتي بي            |   |

| فخذبر                                 | تفصيلات مضامين                  | صفحتمبر  | تفصيلات مفرامين                          |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------|------------------------------------------|
|                                       | ن طلاق کے بعد عورت بے حلالہ     | تير      | نماز میں تین انگلیوں کے بیٹ کا           |
| 102                                   | و ہراول کوخلال مہیں۔            | ۱۳۳۰ څ   | ز مین ہے لگناواجب ہے۔                    |
|                                       | ں جانور کوسلسل بول کا مرض ہو    | ج.       | كنبدخضري وكعبه معظمه كحكس                |
| 104                                   | س کی قربانی جائز نہیں۔          | וות וווי | تعظيم وتكريم شرعأ مطلوب                  |
|                                       | ان ثانی حضور ﷺ کے زمانے میں     | ۱۶۱ از   | فصل طول خلاف اولی ہے۔                    |
| 14                                    | ہاں ہوتی تھی۔                   | 1ra      | تقدر برایمان رکھنالازم ہے۔               |
|                                       | ئضه عورت کے ناف یا تھٹنے میں    | ישו ש    | جج کی تین شمیں ہیں؟                      |
| 14,                                   | اع کرنا کیساہے؟                 | 7.       | قر أن وحديث كالمنكر خارج از              |
| INV                                   | إبيول كى اقتد اباطل محض ہے۔     | ۲ ا و    | اسلام ہے۔                                |
| 149                                   | الى توسل كوشرك كہتا ہے؟         | اها وم   | بے کی پرورش کی صورت کیا ہے؟              |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | وفی بات کهنااوراس پر گوانی دینا | المرا    | گشده کی بیوی کب تک اینے کورو کے؟         |
| 14.                                   | جائزورام ہے۔                    | 100      | کیا جہیزعورت کی ملکیت ہے؟                |
|                                       | ن رحمت الملين في المليك         | اغ       | الركى حامله بي و ميك ميس رب ياسسرال؟     |
| 121                                   | بردعا قرمانی۔                   | 101      | قردرعقرب كالمل' عمليات اشر في "صحيح نهين |
|                                       | مام بدایت المرف کی طرف کی عل    | 100      | باپ دادا کا کیا ہوا نکاح نافذ ہے۔        |
| اكا                                   | زام کی نسبت کرنا کفرے۔          | 7 100    | قصاً نمازول كي ادائيك كاطريقهـ           |
|                                       | آپ عظم دونوں جہان کے لئے        | rai      | داڑھی کیمشت رکھناسنت ہے۔                 |
| 141                                   | کے لئے رحمت ہیں۔                | 101      | نسبندی ناجائز وحرام ہے۔                  |

| صفحةبر        | 41 24 11 21                             |          |                                          |
|---------------|-----------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| محه بحر       | تفصيلات مضامين                          | سفحه بمر | تفصيلات مضامين                           |
| 191           | نکاح کرسکتی ہے؟                         | 120      | تصور کشی کن کن مواقع پر جائز؟            |
| <b>141</b>    | مسجد کے اندرتصوبر شی کیسی ہے؟           | 122      | صلاة التبيح كي نماز باجماعت يافردأ؟      |
| <b>14 P</b>   | دوران خطبها مام كيلته بيبها تفانا كيها؟ | 122      | آغاخانیوں کے عقائد کیا ہیں؟              |
|               | كياعورتيس نمازعيدين بإجماعت             | 124      | غيرمسلم كوقر آن مقدس دينا كيسا؟          |
| 1411          | بڑھ کی ہیں؟                             | 144      | دارالحرب مين اگر لقط ملے تو كيا كرے؟     |
|               | روزے کی حالت میں گل و پییٹ              | 141      | مال کو بیوی پر یا بیوی کو مال پر فوقیت؟  |
| r• r~         | كااستعال كيسائے؟                        | ۱۷۸      | اولیاءکرام سے استمد ادکیونکر درست؟       |
| <b>**</b> *** | مسجد کے اندرسونا کیٹر ادھونا کیسا؟      | IΛſ″     | میاں برضائے بیوی اس سے لواطت کرے تو      |
| ۳۰ ۴۲         | شخ قطرے بیبہ کیکرمسجد کی تقمیرنا جائز   |          | قرآن مقدس میں ناتخ ومنسوخ آینوں          |
| r+ 1~         | كيانيپال مين سود كالين دين جائز؟        | ſΛΛ      | كومختلف رنگوں میں جھاپنا كيساہے؟         |
| ۳۰ (۳         | کیابعد نماز دعا ما نگناضر دری ہے؟       |          | بلاستك سرجرى كرانے والے ك                |
|               | مدر ہے کی رسید بررمسجد کا چندہ کرنا     | IA9      | عشل ووضو کا کیا تھم ہے؟                  |
| <b>*</b> +1*  | کیاہے؟                                  | 1/19     | اسلام میں کلون مینی ہمزادسازی حرام       |
| ۳۰۴۲          | د بوبند بون سے شادی بیاہ جائز ہیں       | 1/19     | كياا ملام بن اعضاً كى بيوندكارى جائز يد؟ |
|               | مائيك برجمعه يانكاح كأخطبه يزهنا        | 1917     | كريدت كارد ك دريد برنس كرنا كيها ؟       |
| r•0           | کیساہے؟                                 |          | كريدث كارد كي حصول كے لئے ناجائز         |
|               | كيانيپال ميں ايسے سلم بينك كاتيام       | 197      | شرائط پرد شخط کرنا ہوتا ہے۔              |
| r.0           | جائزے؟ جوسود کالین دین بھی کرے          |          | كيابالغها في رضائ كفؤ ياغير كفومين       |

|    | صفحةبر     | تفصيلات مضامين                       | صفحه        | تفصيلات مضامين                           |
|----|------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| 72 | :<br>רור   | اختلاف مطالع معترب یا نبین؟          |             | مزارات اولیاء پرعورتوں کی حاضری          |
|    | •          | رویت ہلال سے متعلق ایسی خبریں جو     | r•a         | سخت حرام اشدحرام ہے۔                     |
|    |            | خبر منتفیض کے درجہ میں ہوں تو کیا اس |             | اولياء الله كي كتني فتهيس بين؟ كياولي    |
|    |            | براعتبار كر يحثبوت ملال كالعلان كيا  | r=0         | كيليخ كرامت كاظهور ضروري يم              |
|    | rım        | جاسکتاہے؟                            | Y+Y         | مسجد ومدرسه كوذاتي ميراث مجصنا حرام      |
|    | rır        | شہادت کیلئے عاول وتقدے کیا مرادے؟    |             | بینٹ شرث پہن کرنماز مکر وہ تحریمی یا     |
|    |            | كياابل مشرق كى رويت ابل مغرب         | · ۲+Ż       | مکروه تنزیبی؟                            |
|    | rim        | کے لئے معتبر ہے؟                     |             | مطلع اگرصاف به وتورمضان وعبد كينك        |
|    | •          | اليهےمقامات جہال رویت ہلال           | <b>11</b> + | کتنے آ دمیوں کی شہادت درکار ہے؟          |
|    |            | تہیں ہوئی وہاں ثبوت ہلال کی کیا      |             | مطلع صاف نه ہوتو کتنے آ دمیوں کی         |
|    | rie .      | شکل ہوگی؟                            | rıı         | شہادت ضروری ہے؟                          |
|    | 4 ,        | صربيث بإك وصوموالرويته وافطروا       |             | مطع صاف نه بهوتو كيا بلال دمضان          |
|    | רות.⊸      | لروینه "کامی مفہوم کیاہے؟            | - 111       | وعید کی شہادت میں کچھٹر ق ہے؟            |
|    |            | شوت ہلال کی محقیق کرتے کرتے          |             | كيا ملال رمضان دعيد كى شهادت نى دى       |
|    | ì          | بوری رات گزرگی تو کیا خلفشار کے      | 111         | میلیفون یاریڈیو کے ذریعہ معتبر ہے؟       |
|    |            | غدے کی بنا برعید کودوسرے دن تک       |             | شوت ہاال کے بعد ایک شبر میں رویت         |
|    | rice       | مؤخركر سكتة بين؟                     |             | بلال كااعلان مواتو كيابيا علان ويكرشبرول |
|    | <b>110</b> | ملال كميثيول كيمبران كيسے ہول؟       | 111         | کے لئے معبر ہے؟                          |

e -

,

| _           |
|-------------|
| $\geq$      |
| <u>ا</u> ده |
| Ξ,          |
| <u> </u>    |
| ಟ್'         |
|             |
|             |
| Ω.          |
| <b>-</b>    |
| 3           |
| $\Box$      |
|             |
|             |

| صفحه بمر | تفصيلات مضامين                     | صفحدبر       | تفصيلات مضامين                            |
|----------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| tra      | فتنح كراسكتي ہے؟                   |              | ولايت من جانب الله بع جو كي كه            |
|          | شوہر قاضی کے خضور حاضر نہ ہوتو     |              | ''جو مجھے ولی شدمانے کا فرنے' وہ خود      |
| rra      | کیا قاضی نکاح فٹنج کرسکتاہے؟       | PIY          | كافر باس عظم تعلق لازم-                   |
| rma      | خلع یا فته عورت کی عدت کیا ہے؟     |              | مردصالح کو جنت میں حوریں ملیں گی          |
|          | . كياعرب مين بدند بهب وگمراه بين   | MA           | توعورت صالحه كوكيا ملے گا؟                |
| rra      | ہو سکتے ؟                          | ۲۲۳          | مىجدىمىن روضة انور كاعكس لگانا كيسا؟      |
|          | شیطان مؤمنین سے مایوس ہوکر         |              | روضة انور كي عكس صحيح كواصل كمان كر       |
| 772      | انھیں فتنہ وفسا دییں ڈالے گا۔      | .۲۲ <u>/</u> | کے بوسہ دینا، چومنا کیساہے؟               |
|          | حضور کے علم کامنگرا ہے دعوی        |              | قبروں کے سامنے نماز جائز نہیں تو کیا      |
| ۲۳۳      | عالمیت وفضیلت میں حضو ٹاہے         | 774          | حضور کی قبراقد س بھی اس میں شامل ہے؟      |
|          | كيامدر ہے كى زبين برمسجد كى تعمير  |              | مندہ اینے بیٹے کے ساتھ جج کوئی گھر پر     |
| rmy      | ہوسکتی ہے؟                         | rr•          | شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ عدت کرے یا جج |
|          | مسجد کی برانی اینٹیں فروخت کر سکتے | . ٢٣٣        | خلع کے کہتے ہیں اس کے شرائط کیا ہیں؟      |
| rrz.     | ىي <u>ں</u> يائېيں؟                |              | كياعورت كسب معاش كيلئے گھرے بابر          |
|          | مسجد کی موقو فدز مین پرمشرک نے     | ۲۳۵          | نکل سکتی ہے؟                              |
|          | مكان بناليااورا بليان مسجد خاموش   |              | شو ہر جواری ہشرالی اور ظالم ہوتو          |
| rrz      | ان کے گئے کیا تھم ہے؟              | ۲۳۵          | عورت کیا کرے؟                             |
|          | متحد نمازیوں کے لئے تنگ ہو         |              | كياعورت پنچايت كے ذريعه نكاح              |

| _ |
|---|
| - |
| • |
|   |

| صفحةبر        | تفصيلات مضامين                           | صفحهبر      | تفصيلات مضامين                           |
|---------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| 240           | و بین دیکھانو جے فرض ہوایا ہیں؟          | ۲۳۸         | تو کیا کرے؟                              |
| rya           | حج صروره کی صورت                         |             | شلواريا يا جامهازار بندميس گھرس          |
|               | مسلمان مندر میں گھنٹی بندھوائے           | ra+         | كرنمازية هناكيها ہے؟                     |
| <b>1</b> 49   | تو کیا حکم ہے؟                           |             | سجدے میں جاتے وقت شلوار                  |
| ~- PY9        | عالم کی کیا ذمہ داری ہے؟                 | ra+         | یا کر ته سمینمنا مکروه ہے۔               |
| <b>۲</b> 49   | صلح کلی ہے تعلق رکھنا کیسا؟              |             | مردکوسونے ، تانبے پیشل اور گلنگ          |
| 1/2+          | وہابی کے جنازہ میں شریک ہونا کیسا؟       | ۱۵۱         | بهن كرنماز پژهنا كيسائ                   |
| •*            | . جویز بداورامیر معاویه کوچمی کافر کیجاس |             | مرد کو گلے میں سونے جاندی اور            |
| 1/21          | ے بیعت ہونا کیما ہے؟                     | 72.F        | دیگردهات کی زنجیر بیننا کیساہے؟          |
| <b>17.1</b> 1 | مسجد میں تعلیم دینا کیسا ہے؟             |             | ئىليوىيژن، ئىپ ركارۋىيارىلە بويسے آيت    |
| 7/17          | صدقات واجبہ کے متحقین کون؟               | <b>70</b> 2 | مجده سننے بر محبرہ مہودا جب بوگا یا بیں؟ |
|               | د نیادی تعلیم میں صدقات واجبہ کا         | ran         | نماز میں اقتدا کے کیاشرا نظیمیں؟         |
| ተለተ           | صرف کرناحرام –                           | <b>149</b>  | نماز میں مکبر کے لئے کیا شرائط ہیں؟      |
| ۲۸۵           | چرمقربانی کاردنیایس صرف ندکرے            |             | مكبر كفشراكرنے والى ستت كس درجه كى       |
| •             | عورنت كالجنبي مرد سے فون مربات           | 109         | سنّت مباركدے؟                            |
| 17A Q         | كرناكيها ينتج                            |             | ما نیک پرنماز پڑھانے والے امام کی اپنی   |
| ****<br>****  | عورتوں کولکھنا سیھا تاکیسا ہے؟           | ۳۲۳         | نماز کا کیاتکم ہے؟                       |
|               | عورتو آ كوسور و يوسف كاتر جمه            | 5           | رمضان میں عمرہ کو گیااور شوال کا جاند    |

| •           |                                        | ·          |                                     |
|-------------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| صفحهبر      | تفصيلات مضامين                         | صفحتمبر    | تفصيلات مضامين                      |
|             | حجراسود ومقام ابراتهيم كأليقر جنت      | 1          | پڑھناکیہاہے؟                        |
| 147         | ے حضرت آ دم علیہ السلام لائے تھے       |            | نكاح خوان كے نذرانے سے              |
|             | حضرت ابراہیم کےمینڈ ھے کا              | rλ∠        | متونی کالینا جائز نہیں۔             |
| 1-4         | گوشت کسنے کھایا تھا؟                   |            | ایمان واسلام دونوں ایک ہیں          |
| 1-1         | بهلی سنّت کی حیین<br>بهلی سنّت کی حیین |            | كلمة طيبة بحاك جزء يرصف سے          |
| P-1         | سوم وغيره ميں چنے کی مقدار کتنی ؟      | <b>197</b> | آ دی مسلمان تبین ہوتا۔              |
| r+r         | کیاکسی دن مجھلی کھا نامنع ہے؟          |            | عورتوں کومیلا دو درودخوانی کی محافل |
| ۳. ۲<br>*** | کیاحضرت آ دم کی جناز ہ پڑھی گئی؟       | 190        | میں شریک ہونا کیساہے؟               |
|             | غيرخدا كوداجب الوجود كهنا كفري         | ,          | اولیاء پرفرض ہے کہ عورتوں کو بے     |
|             | مصائب وآلام میں انبیاء والیاء ۔۔۔      | 192        | حیائی و نے پردگی ہےرو کے۔           |
| ۳+۵         | ندا کرنا کیساہے؟                       |            | كفرز بان ہے پھل كر بھى نكل جائے     |
|             | مكه عظمه ومدينة منوره كے موجوده        | 291        | توتوبه كرنے۔                        |
| m.4         | امام تی ہے یائیس؟                      |            | کیاحرمت شراب سے بل حضرت علی         |
| P+Z:        | أساعيل دہلوی کا فرہے یا ہیں؟           | 199        | نے شراب یی تھی؟                     |
|             | حلال جانوراولیاء کے نام منسوب          | P**        | حرمت شراب کی آیت اور شان نزول       |
| <b>™•</b> ∧ | کرنے ہے حرام ہیں ہوتا۔                 |            | حضور کے شہادت دندان کی خبر س کر     |
|             | انبیاءواولیاء ہے توسل ہے بھیک          |            | حضرت اوليس قرنى في اليخدانت         |
| r.A         | ما نگنا کیسا ہے؟                       | ۳••        | توڑے تھے یا ہیں؟                    |

N

| صفحةبر   | تقصيلات مضامين                     | صفحتمير      | تفصيلات مضامين                       |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1/29     | الگالگ ہے؟                         | 144          | حضورعليهالسلام كي تنقيص كفري         |
| ,        | ڈھول کی حرمت اور دف کی حلت ہے      |              | جوشر بعت كانداق اڑائے اس كے          |
| ۲۸۰      | و مول کا دف برقیاس کرنا کیسا ہے؟   | ۳۱۰          | یہاں شادی کرنا کیسا؟                 |
| ro.      | نماز میں لاؤڈ اسپیکر کیوں ناجائز؟  | <b>1</b> " + | بدند مب کی تمینی میں شامل ہونا کیسا؟ |
| rap      | غير فمازيس لاؤد البيكر كااستعال _: |              | روزه دارکوز ہریلا جانورڈ نک مار      |
| <i>'</i> | شب معراج حضور کانعلین پاک بہن      | 1711         | د ہے تو کیاروز ہ ٹوٹ گیا؟            |
| rar      | كرعرش برجاناكس صديث سے ثابت؟       |              | روز ہ دار کے زخم سے پیپ نکلے تو      |
|          | حضور کے خل پاک کے درمیان بسم       | <b>1</b> 111 | روزے کا کیا تھم ہے؟                  |
|          | الله ياعبدنامه لكصناكيها ٢٥٢٠      | rır          | کیانامرداعتکاف میں بیٹے سکتا ہے؟     |
|          | يا كتان دارالحرب بي دارالاسلام     | ۳۱۲          | اعتكاف كى كتنى تىمىيى بىي ؟          |
| ram      | باکستان کے کفار ذمی میں یا حربی؟   |              | معتكف كے والدين مرجائيں توكيا        |
| KOM      | ان ہے معاملات کرنا کیما ہے؟        | ייוויין      | وہ محدے نکل سکتا ہے؟                 |
|          | كافرحر في كوقر باني كا كوشت دينا   |              | معتلف عسل جنابت كيليّ بابرنكل سكتاب؟ |
| ror      | ال کی غیادت کرنا کیها؟             | ``           | معتكف كرمى كى دجه سے نہانا جا ہے تو  |
|          | كافرنو كركوا جرت مين قرباني كا     | ۳۱۳          | کیے نہائے؟                           |
| rar      | گوشت دینا کیسا ہے؟                 | ۵۳۱          | معتكف كيلئة متجديس نبهاني كي صورت    |
|          | و ما بی د بو بندی اور شیعه کی اذان | 122          | کیامروجہ توالی جائز ہے؟              |
| rar      | ونماز کا کیا تھم ہے؟               |              | كيا فقيرى لائن اورمولوى لائن         |

 $\sim$ 

| صفحهمبر     | تفصيلات مضامين                      | صفحهبر       | تفصيلات مضامين                           | brace |
|-------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------|
| mym         | كيما؟ جبكهاس سے بھوك ختم ہوجاتی ہے  |              | و ما بی د بو بندی اور شیعه کی آزان       | İ     |
| <b>777</b>  | روزے کی حالت میں خون چڑھانا کیسا؟   | raa          | اذان ہے یا ہیں اسکاجواب دیرا کیسا؟       |       |
|             | روز ہے کی حالت میں کان ، ناک میں    |              | آيتوں کوتو ژنو ژکر پڙھنااورغيروقف        |       |
| <b>277</b>  | دوایا تیل ڈالنا کیساہے؟             | raa '        | كى جگه وقف كرناكيها؟                     |       |
|             | حضرت المعيل عليه اسلام كى حَكَهُ جو |              | تداعي كخساته نوافل كي جماعت              |       |
| אארין       | د نبه ذریح مواده جنتی تھایا نہیں؟   | ray          | کاکیاتکم ہے؟                             |       |
| m iò        | کیاجنتی چیز میں آگ اثر کر سکتی ہے؟  | raz          | كياعورتين امامت كرسكتين بين؟             |       |
|             | روز ہے کی حالت میں کیرم بوڑ دیا     |              | روز ہے کی حالت میں عطر ہمر مدہ تیل       |       |
| <b>247</b>  | تاش کوڈو، نیمس کھیلنا کیسا ہے؟      |              | لگانا پھول سونگھنا، ناک میں یام، ہوٹوں   |       |
|             | روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ       | ran          | یرویسلین لگانا کیساہے؟                   |       |
| ٣٧٠         | دینا، گلےلگانا، بدن چھونا کیساہے؟   | ran          | عورتون كودانتول مين مسى لگانا كيسا؟      |       |
|             | روز ہے کی حالت میں آئکھ میں دوا     | <b>249</b>   | روز ہے کی حالت میں جیکشن لگانا کیسا؟     |       |
| 121         | ڈالٹا کیماہے؟                       | <b>1</b> 249 | روز ہے کی حالت میں آپریش کرانا کیہا؟     |       |
|             | روزے کی حالت میں دانت اکھروانا      |              | روز ہے کی حالت میں ٹوتھ پییٹ یا منجن     |       |
| <b>7</b> 27 | کیہاہے؟                             | ٣49          | استعال کرنا کیساہے؟                      |       |
| ,r2r        | كيانفلى روز _ كيليح محرى شرط ٢٠٠٠   | ۳4۰          | روز مے کی حالت میں آئیلر کا استعال کیرا؟ |       |
|             | فرض وفلی روز ہے کی نبیت کب تک       | myr          | روزے کی حالت میں خون دینا کیرا ہے؟       |       |
| 727         | كرسكتة بين؟                         | `            | روز مے کی خالت میں گلوکوز کی ڈراپ لگواٹا |       |

|   | w   |
|---|-----|
|   | 7   |
| J | - 4 |

| صفحة نمير        | تفصيلات مضامين                           | صفحتمبر      | تفصيلات مضامين                          |
|------------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| 7.2              |                                          | -            |                                         |
|                  | جھوٹے مقدے میں پھنسانے                   | 129          | غیرمقلدین کا کیاتھم ہے؟                 |
| 141              | والے کی امامت کیسی ہے؟                   | 129          | کھڑے ہوکرصلاۃ وسلام پڑھنا کیسا؟         |
| <b>1191</b>      | غاصب کی امامت کا کیا تھم ہے؟ `           | ۳۸•          | يِّنك بازى، كى پرجھوٹاالزام لگانا كىيا؟ |
| <b>1</b> 191     | حرام روزی کھانے والوں کی تماز            |              | قر آن اس طور پر پڑھنا کہ عنی میں فساد   |
| ۳91 <sup>-</sup> | طال رزق کی تلاش لازم ہے؟                 | r'A1         | لازم آئے کیساہے؟                        |
| ,                | مال حرام ہے کر متہ جلباب بنوا کر         | የለ፤          | سسمان کومنافق کہنا کیساہے؟              |
| ۲۹۲              | ينف والے كى تماز كاكياتكم؟               | ۳۸۳          | يندر ہويں لشعبان کی فضيلت ۔             |
| mar              | اینے اہل وعیال کوآگ سے بچاؤ              |              | I I                                     |
|                  | كياملازم بغيرهاضرى بورى تنخواه كا        | 1            | ممنوع اور حرام میں کیافرق ہے؟           |
| ۳۹۲              |                                          |              | الصال تواب كا كهانااغنياء كوكهانا كيها؟ |
|                  | بدند ہب کی صحبت سے بیخا ضروری            |              |                                         |
|                  | د بوبندی وغیره کافرومرمدین-              | PA4          | انبیا دادلیاء ہے استمد ادکرنا کیسا ہے؟۔ |
| 290              | خطبه جمعه مج اجز أيرشمل تيج؟             |              | بلا وجد مسلمان كوايذ ارساني جائز نبيس   |
|                  | خطبه سناواجب ب خطب مین خلفاء             | <b>17</b> /4 | رشوت لينے دينے والے کې امامت کيسي؟      |
| 179Y             | راشدین کاذ کرمستخب ہے۔                   |              | جو کلی توم ہے مشابہت رکھاس کا           |
| rqy              | شریعت جس ہے منع نہ کرے وہ مہاج ہے        | mq+          | انجام ای کے ساتھ ہوگا۔                  |
|                  | سور و جمعه میں علماء یہود کی مثال ، جمعه |              | نی وی دیجینے والا فایق اسکی امامت مروه  |
| <b>79</b> 4      | کے وقت خرید وفرو خت ممنوع ہے             | 141          | مالی جرمانه جائز دیس، دیوث کی امامت     |

|         | غی نمبر<br>معجه بسر | تفصيلات مضامين                         | صفحه.        | تفصيلات مضامين                        |
|---------|---------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
|         | <b>77</b> 2         | منجد کے بالا خائے پرمیٹنگ کرنا کیسا ہے | 1799         | مزارات پرجانور ذرج کرنا کیما ہے؟      |
|         | <b>ም</b> ፖለ         | وین ممیٹی کے ممبران کسے ہوں؟           | ۰۰۰          | مدرے کے لئے مٹھیا وصول کرنا کیسا؟     |
|         | 1719                | بعض ہی انبیاء کے اساء قرآن میں ہیں     |              | تقليد خصى كى ضرورت اوراس كاوجوب       |
|         | ۳۲۰                 | قرآن میں ۲۷ رانبیاء کے نام میں         | •            | قرآن وحديث كافي كيمر بهي تقليدلازم    |
|         | rr.                 | کیا بھی انبیاءحضور کے امتی ہیں         |              | كيا قرون أولى كيمسلمانون كونقلية تخضى |
|         | 771                 | كياحضرت مريم باكرة هين؟                | M*+          | کی ضرورت نه تنهی ؟                    |
|         | r 12                | کیاشرعارسوم کی بابندی جائز ہے          | l√+ <b>q</b> | ائمه مجتبدین کوتقلیدنه کرنے کی وجه؟   |
|         | 777                 | میت کا اعلان وتعزّیت جا نزیے؟          | MH           | اولی الامرے مرادعلماء مجتبدین ہیں     |
| $\  \ $ | اسسا                | بيوه كواوزهني دينا لطوررتم جائزي       | MI           | فاسئلو أأبل الذكر يستقليد كأثبوت      |
|         | اساسا               | کفن میں عورت کو ۵ رکیڑے دینا سنت       | Ma           | اسلام میں خلیفہ کا تصور کیا ہے؟       |
|         | المناس ،            | گاؤں کے لوگوں کا بھاتی کھانا کیساہے    |              | مجلس شورى خليفه ً وفت كومعزول         |
|         | ۲۳۲                 | كيااموات مسلمين كوثواب ملتاب           | ΜIΛ          | كرسكتى ہے يانہيں؟                     |
|         | יין אין             | جهلم کامقصد کیاہے؟                     | ואיי         | مجلس شوری بنانے کا طریقه              |
|         | ٣٣٨                 | كيا مالدارج بمم كا كھانا كھاسكتا ہے؟   |              | اجماع ،اجتهاداور قياس كى تعريف        |
|         | •۱۳۲۰               | عبادت بدنيه وباليد                     | ۳۲۲          | خلافت کامستحق کون ہے؟                 |
|         | <b>ሥ</b> የየ         | سب ہے کم مہرکتنا ہے                    |              | مسلك المليضر ت بعينه مسلك             |
|         | rra                 | یے کلمہ پڑھائے لکاح پڑھانا کیساہے      | . ייייי      | مسلمانوں کو ہولی کھیلنا کیسا ہے       |
|         | rra                 | مہر کیے معاف ہوتا ہے                   | <b>M</b> /2  | مسلك المليحضر ت كانعرد درست           |

# تقريظ

صدرالعلماء حضرت علامه الحاج مفتى محمد مسين رضاغال صاحب بربلوى مظله العالى

بسنر الله الرحين الرحير

الحمد للد! كتاب مجموعه "فأوى مركزى دارالافناء " جصنے جار بى ہے، اسكے بعض

مضامین جومیں نے پڑھے نہانیت عمرہ تحقیقی ہیں اور بوری ذمہداری کے ساتھ سپرونکم

کئے گئے ہیں، امید ہے کہ باقی جوابات بھی انہیں کا پرتو ہو سکے اوران میں بھی تحقیق و

تدقیق بیں کوئی فروگذاشت نہین کی گئی ہوگی اس میں ایک بردی خوبی ہیہ ہے کہ اس

دور کے بعض البھے ہوئے مسائل بوری تفصیل سے لکھ دیئے ہیں۔

میں دعاء کرتا ہوں کہ مولائے کریم اس مجموعہ کی طباعت واشاعت کو پایئے

يحيل تك يہنچائے اور قبول عام عظافر مائے۔

آمين و ضلى الله تعالىٰ على حير خلقه محمد

و آله و صحبه وبارك وسلم

كتبه مجمد تحسين رضاغفرله

كرصفر المظفر سيساه

# تقريظ

استاذ الفقهاء عمدة المحققين حضرت علامه مفتى قاضى محجمه عميد الرحيم صاحب بستوى مدظله العالى

نحمده ونصلى ونسلم على حبيبه المصطفى عليه النحية والثناء

پیش نظر فآوی ''مجموعہ فآوی مرکزی دار الافآء'' کو میں نے بغور دیکھا اس میں زیادہ تر

جدیدمسائل ہیں اور نہایت ہی عمدہ ہیں۔

دارالا فتاء کے دوذی ہوش علماء مولا نانشتر فاروقی دمولا نامحد بونس رضاسلمہمانے بردی جدو جہد کے ساتھ مرتب کیا ہے اور فتاوی کی تھیجے وغیرہ میں مفتی محد مظفر حسین قادری ومفتی محد ناظم علی بارہ بنکوی صاحبان نے ان کی کامل رہنمائی فرمائی نیز دار الا فتاء کے جنلہ افراد نے انکا ہر طرح سے ہاتھ بٹایا ہے۔اللہ عزوجل ان سب کے علم وکل میں بے بناہ برکتیں عطافر مائے۔

اس مجنوعہ کوصاحبزاؤہ مولانا محمد عسجد رضاخان سلمہ المنان کے تھم اور جناب محمد رفیق صاحب نوری تغییراتی انجینئر جامعۃ الرضا کی تحریک پرشائع کیاجارہا ہے۔

مولاتعالی سے دعا ہے کہ اس مجموعہ کواسینے حبیب علیاتی کے صدقہ قبول فرمائے اورعوام و

خواص كيليے نافع سے نافع تربنائے۔

آمين آمين أمين بجالاسيد المرسلين عليه الصلولة والتسلير

قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلدالقوی مرکزی دارالافتاء ۱۸ رسوداگران بریلی شریف ۲ رصفرالمظفر شست ای

# الثيباك

اس سرزمین پاک ،سرمہ ویدہ افلاک یعنی بر ملی کی خاک کی قسمت وعظمت کے نام جس کی گود میں اس عظیم ستی نے جنم لیا .....جس نے لاکھوں کم گشتگان راہ منزل کوصراط متنقیم پرگامزن کردیا ..... جس نے اپنے میخانہ عشق وعرفان سے ایک عالم کو مست و بیخو دکر دیا ..... جس کی بارگاہ علم وفضل سے ہزاروں وانشوران قوم وملت علوم ومعارف کے گھٹا بنکر اسٹھے اور دنیا کے گوشے کو سے کو سے راب کر دیا۔ بھی

جواریباں سے اٹھاہے سارے جہاں یہ برساہے جوابریباں سے اٹھے گاسارے جہاں یہ برسے گا

C Asr

امام العاشقين ، زبدة العارفين ، شخ الاسلام واسلمين ، علامه ابن علامه ، محقق ابن محقق مجدد ما ة حاضره ، مؤيد ملت طاهره ، امام المستنت ، اعلى حضرت ، امام احمد رضا خال قادرى بركاتي بريلوي قدس سره العزيز-

جن کی روش کرده ' دشمع بدایت ' آج بھی افق سنتیت پرعلوم معارف کا ایکھی

> بن کرعالم اسلام کوروش ومنور کئے ہوئے ہے۔ اللی گرقبول افتدز ہے عزوشرف گرقبول افتدز ہے عزوشرف

ت نشترفاروقی لامحمد یونس رضا

# احوال واقعي

مرکز اہل سنت بریلی شریف کو بیطر و امتیاز حاصل ہے کہ جب جب اسلامیان ہند کی طرف کفر وصلالت اورظلم واستبداد کے طوفانوں نے رخ کیا تب تب اس نے اپنے علم وعرفان اور عشق وایمان کی سرمدی تو انائیوں کو بروئے کارلاکراس بادمخالف کارخ کیسرموڑ دیا ہے اور ملت کے ایمان واسلام کی قابل تقلید حفاظت وصیانت کا اہم فریضہ انجام دیتے ہوئے جب جب جس وقت جس جس جس وقت جس جس جس میں اسلام کی ضرورت پڑی بروقت فراہم کیا۔

مجاہد جنگ آزادی حضرت علامہ رضاعلی خال قادری بر بلوی ، خاتم انتقین حضرت علامہ نقی علی خال قادری بر بلوی ، جو تقی علی خال قادری بر بلوی ، جو تا محد حضرت علامہ محد حامد رضا خال قادری بر بلوی ، مفتی اعظم جند حضرت علامہ محد مصطفے رضا خال فادری بر بلوی ، مفتی اعظم جند حضرت علامہ محد مصطفے رضا خال فادری بر بلوی ، مفسل خال فادری بر بلوی قدست خال فادری بر بلوی ، مفسل خال فادری بر بلوی قدست اسرار ہم نے جہال اپنے اپنے دور میں تہنے وارشاد ، دعوت واصلاح کے ذریعہ مسلمانان ہند کے ایمان واسلام کی حفاظت وصیانت کی ہو وہیں کے بعد دیگر ہے اپنے عہد میں افقاء وقضاء کے ذریعہ مسلمانوں کی کامل رہنمائی فر مائی ہے بلکہ ملت کی مزید رہنمائی کے لئے اپنے ذریعہ منہ منہ خود مسلمانوں کی کامل رہنمائی فر مائی ہے بلکہ ملت کی مزید رہنمائی کے لئے اپنے گستان علم فضل ہے ایک الیک کلیوں کو جنم دیا ہے جنموں نے بھول بن کر کہیں صدر الشریعہ کی شکل میں ، کہیں صدر الشریعہ کی شکل میں ، کہیں شیر بیشہ المست کی شکل میں ، کہیں محدث اعظم کی شکل میں ، کہیں علی معلی معلی عالم کو معطور میز کیا ۔

امام الفقها ٔ حضرت علامه مفتی محمد رضاعلی خال قادری بربلوی قدس مره العزیز نے فتویٰ نویسی کا آغاز ۱۲۲۱/۱۳۸۱ء میں فرمایا اور تادم والیسی لینی سرمایا ۱۲۸۲ه کاء تک ۱۲۸۳ سرال به خدمت جلیله نهایت خوش اسلو بی کے ساتھ انجام دیتے رہے، خاتم الفقہاً حضرت علامہ مفتی محدثی علی خاں قادری بریلوی قدس سرہ العزیز نے فتو کی نویسی کی شروعات اپی تعلیم وتربیت سے فراغت قريب ٣٣ رسال اس عظيم الشان كام كوبحسن وخو في انجام دينة ربيم، امام المسننت اعلى حضرت مجدد دین وملت امام احمد رضاخان قادری فاصل بریلوی قدس سره العزیز نے فتو کیانو کی آغاز ٢٨٢١ه ١٩٢١ء مين بعمر سوارسال مسئله رضاعت مي فرمايا ورتاحيات يعنى وبهسواه المواء تك ٥٢ رسال ميراجم ذمه داري بإوث انجام دية رب، في الانام حجة الاسلام حضرت علامه مفتی محمد حامد رضا خال قادری بربیوی قدس سره العزیزنے فتوی نویسی کا آغاز ساساه ۱۸۹۵ء میں فرمایا اور تاحین جیات لیعنی ۱۲۲۲هم/۱۹۲۳م/۱۹۲۱ء تک ۴۶۸رسال بیرخدمت غالص لوجه الله انجام وية رب، تاجدارا المسنت شبيغوث اعظم مفتى أعظم عالم حضرت علامه مفتى محمصطفى رضاخال قادرى بريلوى قدس سره العزيز ني فنوى نويسى كا آغاز مهسلاه/ ملاواء ميس فرمايا اور تادم آخرى یعنی سومهاه/ ۱۹۸۱ء تک ایرسال عظیم ذمه داری بطر مین احسن انجام دینے رہے اس کے بعد حضور تاج الشریعه کادور شروع موتائے آپ نے فتوی تولی کا آغاز کے ۱۹۲۷ء میں فرمایا اور ۳۵ رسالوں ہے میسلسلۂ زرین آج بھی جاری وساری رکھے ہوئے ہیں گویا خاندان رضامیں فاوی نولی کی میا بیان افروز روایت ایک سوا کہتر اے ارسالوں سے مسلسل جلی آرہی ہے۔ د نیابس بہت کم خاندانوں کو میسرمدی سعادت نصیب ہوتی ہے کہ ایک ہی خاندان اورا کی بی سل میں مسلس کئی صدیوں تک علم وضل ہشہرت وشرافت کادریا موجیس لیتیا رہے

اور ارنسلوں تک بھی اس کے تسلسل کی کوئی گڑی ٹوٹے نہ پائے ، شجاعت جنگ محرسعید اللہ خال ہے لیکر وزیر خزانہ محرسعاوت یار خال تک ، صاحب کشف وکرامت حضرت علامہ محمد اعظم خال ہے لیکر حضرت علامہ مافق مخمد کاظم علی خال تک ، رئیس الفقہا حضرت علامہ مفتی رضاعلی خال ہے لیکر رئیس المحتمدین حضرت علامہ مفتی نقی علی خال تک ، اعلی حضرت مجدود بن وملت امام احدرضاخال ہے لیکر بجة الاسلام اور مفتی اعظم تک ، مقسم اعظم علامہ ابراہیم رضاخال قادری سے لیکر بی الشریعہ بدرالطریقہ حضرت علامہ الحاج الشاہ المفتی محمداختر رضاخاں قادری بریلوی دام ظلہ علینا تک علم وضل کی بید دریا بلار کے بہتار ہا اور مزید بہدر ہاہے ، بھی ایسانہ ہوا کہ ان گلہائے فضل و مکال کے رنگینی وعطر بیزی میں کوئی ادنی سی کمی واقع ہوئی ہو بلکہ ان میں ہر فرد اپنے مخبد کا عہد ساز بنا اور صفح و تلو بی یا بنافش روشن جھوڑ گیا۔

حضور مفتی اعظم بندنے اپی بے پناہ خداداد صلاحیتوں کو برد کے کارلاکراحیا ہے سنت وامات بدعت اوردین حنیف پر ہونے والے طاغوتی حملوں کے دفاع کا جوعظیم کارنا مہ انجام دیا ہے دنیا کے سنیت اس سے بے خبر نہیں ، مند تبلیغ وارشاد ہویا صلقہ اصلاح وہدایت ، معرک کہ عجاہدہ وریاضت ہویا خاتی خداکی خدمت ، حیات مقد سہ کا کوئی ایسا گوشنہیں جوطالبان حق کے لئے مشعل راہ وسنگ میل نہ ہو، کچھ ایسی ہی صلاحیتوں اورخو بیوں کا حامل آپ اپ استقبل کے جانشین کو دیکھنا چاہتے تھے جو تھے معنوں میں آپ کی جانشین کا حق اداکر سکے جضور مفتی اعظم ہند جب اس نظر سے سے اپنے اطراف وجوانب نظر دوڑاتے تو آپ کی نظرا تخاب حضور تاج الشریعہ پر آکر مرکوز ہوجاتی کیونکہ آپ اہل علم وضل وفتو کی ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب تقوی کی ہوئے جس تھی ہیں ، چنا نجہ ایک موقع پر حضور مفتی اعظم ہندنے حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ نضیلہ اشنی محمد خرق ما نظر ملی و نہی و ذہی کا در العلام الحاج الشاہ الحاج الخاج المناہ الحاج الشاہ الحاج الناہ الحاج ال

وراشت خصوصاً افتاء وقضاء جيسى الهم ذمه داريال سونية بوئ أرشاد فرمايا" اختر مَيَالَ اسب کھر میں بیضنے کا وقت نہیں ، بدلوگ جن کی بھیڑ لگی ہوئی ہے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے ،ابتم اس کام کوانجام دو، میں اے تمہارے سیر دکرتا ہوں'' پھرحاضرین سے مخاطب ہوکر فر مایا'' آپ لوگ اب اختر میان سلمه به وع کرین آتھیں کومیرا قائم مقام اور جائشین جانیں'' بن پھرکیا تھاخلق خدا آپ کی دیوانی ہوتی جلی گئی ، ابل دانش آپ کی زلف علم وضل کے اسیر ہوتے جلے گئے ،آپ نے فتا وی نولی ہتصنیف و تالیف ہتقر پر دیجر براور بلیغی دوروں کے ذریعیہ علوم و معارف کے وہ دریابہائے کہ لوگ عش عش کر اٹھے،آج بڑے بڑے قدآ ورعلمااور دانشواران قوم وملت آپ کی شوکت علمی کالو با مانتے ہیں ،اور کیول نہ ہوکہ آپ 'علوم رضا'' کے سيح وارث وامين اورمفتي اعظم مند كحقيقي جانشين ہيں۔ الحمدللدآب ان اجم ذمددار يوں كوتقريبات مسالوں ہے مسلسل بحسن وخو بي انجام دے ہے ہیں،آپ کی زندگی ایک ایک لیحد،حیات طنیبر کی ایک ایک سالبن اعلائے کلمة الحق واہل حق اور خدمت خلق کے لئے وقف ہے ،آپ کی زیست کا ایک ایک عمل میزان شریعت وطریقت پرتولا ہوا ہے' ولی وہ ہے جسے دیکھ کرخدایا دآئے' ہیا بک مشہور مقولہ ہی نہیں حدیث یا ک بھی ہے ، خطنور تاج الشرايد كى ذات بإبركات اس حديث كى د مجسم تصوير ، ہے پرنور چېرے پرالى واکشى وذلر بائی جس پر بناؤ سنگار کی ہزاروں رعنائیاں قربان ،اگرلاکھوں کے جمع میں بے نقاب ہوں تو '' اہل جمال'' کی آنکھیں خیرہ ہوجا کمیں ،اگر بولنے پر آجا کمیں تو'' فن خطابت'' دست بستہ آ داب بجالائے، لکھنے برآ جائیں تو وقت کا''شہنشاہ قلم'' گھنے ٹیک وے، ملک شعروشن میں قدم رکھ ویں تواپنے وفت کا ماہر فن ادیب بھی'' طفل کھتب'' نظراؔ ئے، نکات بیان کرنے پرآ جا 'میں تو "رازى وغرالى"كى يادتازه موجائے علم حديث كوايناموضوع بناليس تو" بخارى وسلم"كى مخفل

سنور جائے الغرض آپ علوم ظاہری کے تھاتھیں مارتے ہوئے سمندراورعلوم باطنی کے کوہ ہمالہ بیں، کشور علم وضل کے شہنشاہ اور اقلیم روحانیت کے تا جدار ہیں، اس دور میں آپ کی عظیم شخصیت مسلمانان ہندگی سرمدی سعادتوں کی ضانت ہے۔

آئ پورے الشیائی بر یکی شریف خصوصاً ''مرکزی دارالا فاء' کے فادی سند کی حثیت رکھتے ہیں اوراس میں بھی عندالعوام والخواص جوابمیت و وقعت و عظمت حضور تاج الشریعہ کے جرکے رکردہ فتوی کو حاصل ہے دنیا کے سنیت کے بڑے بڑے مفتیان کرام کے فتوی کو حاصل نہیں جی کہ حضور تاج الشریعہ کی نہیں ۔

مائی الشریعہ کی تصدیق جس فتوی پر بواے وام تو ام خواص بھی اہمیت کی نظر ہے دیکھتے ہیں ۔
حضور تاج الشریعہ نے اردوع بی فاری کے علاوہ انگریزی زبان میں بھی فاوی تحریر فرمائے راقم الحروف آپ کی ۵۳ رسالہ فاوی نویسی کا عظم سرمایہ ترتیب و رب ہاہے جوتقریباً پانچ جلدوں پر مشتمل ہے جضور تاج الشریعہ فتائی نویسی کا عظم سرمایہ ترتیب و روں کے علاوہ آئ جلدوں پر مشتمل ہے جضور تاج الشریعہ تھنے و تالیف ،فتوی نویسی ہلیٹی دوروں کے علاوہ آئ مرکزی دارالا فاء میں "تحصیص فی الفقاء" کے علاء کرام کو " رسم المفتی۔" اجلی الاعلام" اور" بہخاری شریف "وغیرہ کا درس دے ہیں ساتھ ای آپ بخاری شریف پر عربی میں حاشیہ بھی تحریف مارہے ہیں۔

### مركزي دارالافناء

حضور مفتی اعظم ہند کے وصال فرمانے کے بعد اسلامیان ہندنے اپنے ندہی وہی معاملات میں احکام شرعیہ ہے آگا ہی کے لئے براہ راست حضور تاج الشریعہ ہے استفتاء کرنا آغاز کیا اور آپ ان کے ملل و منصل جوابات تحریفر ماتے رہے بیسلسلہ تقریبا ایک ڈیر جو سال تک جاری رہا گیاں رفتہ رفتہ سوالات کی کثرت ہونے گئی آپ نے سوالات کے انبار دیکھ کر بیمسوں جاری رہا گیکن رفتہ رفتہ سوالات کی کثرت ہونے گئی آپ نے سوالات کے انبار دیکھ کر بیمسوں

فرمایا که برونت ان کے جوابات تحریر کرنا ایک آ دمی کے بس کی بات ہیں بلکداس کے لئے با قاعدہ ایک ٹیم کی ضرورت ہے، چنانچہ آپ نے سامواء میں "مرکزی دارالافاء" قائم فرمایا جس میں وومفتیان کرام اورایک باقل کی تقرری عمل میں آئی الیکن ۱۹۸۷ء میں ایک بار پھرسوالات کی کثرت اور تبلیغی دوروں سے عدم فرصت کی بنا پر آپ نے محسوں کیا کہ دارالا فناء میں مزید مفتیان کرام کی حاجت ہے چنانچہ استاذ الفقہا عمدة الحققين حضرت علامه الحاج قاضي محمد عبد الرحيم صاحب بستوى مرظله العالى تشريف لائے اور دارالا فتاء كاكام بحسبن وخو في انجام يانے لگاء اس وقت دارالا فتاء ميں بانئ مركزى دارالا فآء فقيداعظم تاج الملة والشريعه فضيلة الشيخ حضرت علامه الحاج الشاه إلمفتى محمه اختر رضا خاں القادری البریلوی دام ظلہ علینا کے علاوہ ۵رمفتیان کرام استاذ ناالکریم عمدۃ الحققین حضرت علامهالحاج الشاه قاضي محمة عبدالرحيم صاحب بستوي مدظلهالعالى بحضرت علامه مفتي محمه ناظم على قادري باره بنكوى مذظله ،حضرت علامه مفتى محمه مظفر حسين قادري امام وخطيب جامع مسجد بريكي شريف ،حضرت علامه مفتى محمد يونس رضااويسي گريزيږي يراقم الحروف محمة عبدالرحيم المعروف به نشتر فاروقى ادرامين الفتوى حضرت موللينا محمرعبدالوحيدصاحب رضوى بريلوى كارا فتأءتين مصروف ہیں،آج مرکز می دارالا فتاء میں استفتوں کی کثرت ''عہدرضا'' کی یادتازہ کررہی ہے جہال بیک وفت كم وبيش يا يج سوفه ٥٠ راستفنو ل كانبار موت بي-

حضورتاج الشريع في جهال الني اسلاف كفش قدم ير چلتے ہوئے علما سازى كي مر سر كرز الدر ابسات الاسلامية جامعة الرضا "قائم فرمايا (جواس وقت اين تغيرى مزلول كوبرى سرعت كے ساتھ طے كرد ہائے) وہيں مركزى وارالافقاء ميں باقادعدہ تر بيتی شعبہ بھى قائم فرماديا ہے جہال فى الوقت سات المام كريت افقاء حاصل باقادعدہ تر بيتی شعبہ بھى قائم فرماديا ہے جہال فى الوقت سات المام كرام تربيت افقاء حاصل كرد ہے ہيں۔

عن المعنی میں عرس رضوی کے حسین موقع پرمرکزی دارالافتاء میں تربیت یافتہ دومفتیان کرام حضرت مولینامفتی محد مظفر حبین قادری رضوی اور حضرت مولینامفتی محد مظفر حبین قادری رضوی اور گزشته استاء میں عرس رضوی ہی کے پر کیف موقع پر دومفتیان کرام حضرت مولینامفتی محد یونس رضااویسی گریڈیہوی اور راقم الحروف محد عبدالرجیم المعروف به نشتر فاروتی کو حضورتاج الشریعہ نے دستار بندی اور سندافتاء سے نوازانیزاسی موقع پر فدکورہ مفتیان کرام کوسلسلہ عالیہ قادر میں برکاتی نوریدرضویہ میں اجازت وخلافت بھی عطافر مائی اور درس بخاری شریف میں شریک مونے والے دیگر علما کوسند حدیث اور دستار سے مرفراز فر مایا۔

### مجھال مجنوعہ کے بارے میں

''فآوی مرکزی دارالافآء' ان فآوی میں سے چندفتو وک کا مجموعہ ہے جو بذریعہ کمپیوٹر تخریر ہوئے جس کاسہراشہرادہ تاج الشریعہ حضرت مولینا محمد عصد رضا خاں قادری سربراہ اعلی مرکز کمپیوٹرسیشن کے سرجا تا ہے ادریہ مجموعہ فآوی مخدوم موصوف ہی کے حکم اور ہمدردقو م وملت الحاج محمد فیسف نوری پور بندر ، الحاج محمد شیراتی انجیشراتی انجیشر'' جامعۃ الرضا'' کی تحریب پرقار کین کے پیش خدمت ہے۔ محمد فیش نوری تغییراتی انجیشر'' جامعۃ الرضا'' کی تحریب پرقار کین کے پیش خدمت ہے۔ ہم نے اس مجموعہ میں مرکزی دارالا فرقاء کے دوذی وقار مفتیان کرام ، دونو آ موختہ مفتیان کرام اور تین تربیت افراء سال دوم کے علما کرام مولانا محمد صالفادری مظفر پوری ، مولانا محمد شمشیر عالم رضوی پورٹوی ، مولانا محمد احسن رضوی مظفر پوری کے فیادی شامل اشاعت کے ہیں خدشہ شیر عالم رضوی پورٹوی ، مولانا محمد احسن رضوی مظفر پوری کے فیادی شامل اشاعت کے ہیں نیز ہم نے اس مجموعہ کی عظمت وافادیت میں زیادت و تیریک کے لئے استاذی الکریم حضور تا جسنر بعد ادر حضرت عدۃ انحقین کے چند فراوی بھی شامل کر لئے ہیں ورنہ کہاں ان بزرگوں کے الشریعہ ادر حضرت عدۃ انحقین کے چند فراوی بھی شامل کر لئے ہیں ورنہ کہاں ان بزرگوں کے الشریعہ ادر حضرت عدۃ انحقین کے چند فراوی بھی شامل کر لئے ہیں ورنہ کہاں ان بزرگوں کے الشریعہ ادر حضرت عدۃ انحقین کے چند فراوی بھی شامل کر لئے ہیں ورنہ کہاں ان بزرگوں کے الشریعہ ادر حضرت عدۃ انحقین کے چند فراوی بھی شامل کر لئے ہیں ورنہ کہاں ان بزرگوں کے الشریعہ ادر حضرت عدۃ انحقین کے چند فراوی بھی شامل کر لئے ہیں ورنہ کہاں ان بزرگوں کے الشریک

فآویٰ اور کہاں میرمجموعہ۔

اس مجموعہ میں مختلف ابواب سے متعلق قادی شامل ہیں جوجد ید نوعیت کے مسائل پر مشتمل اور غیر مبوب ہیں چونکہ مرکزی دارالا قاء میں لکھے گئے تمام فادی '' قادی مرکزی دارالا فاء میں لکھے گئے تمام فادی '' قادی مرکزی دارالا فاء میں سلطے جوئی جلدوں پر شتمل ہو نگے اس لئے ہم نے اے '' مجموعہ فادی مرکزی دارالا فاء'' کے نام سے موسوم کیا جوان مجلدات سے الگ شار ہوگا اورا گرحالات سازگارر ہے تو ہر سال عرس رضوی کے حسین موقع پر دارالا فاء میں تربیت لے ہوگا اورا گرحالات سازگارر ہے تو ہر سال عرس رضوی کے حسین موقع پر دارالا فاء میں تربیت لے ہم نے مجموعہ میں اغلاطی تعجیج پر حتی المقدور گہری نظر رکھی ہے تا ہم بتقاضة فطرت انسان ہم نے مجموعہ میں اغلاطی تعجیج پر حتی المقدور گہری نظر رکھی ہے تا ہم بتقاضة فطرت انسان ہم نے مجموعہ میں المنحطاء و النسیان ''کوئی شری خامی ردگی ہوتو ارباب فکر ودائش اس کی نشانہ ہی فرما کرعنداللہ ماجور ہون غلطی کی تعجیح دوسرے ایڈیش میں کردی جائے گی ،اللہ تبارک و تعالی اس مجموعہ کو عوام وخواص کے لئے سود منداور نفع بخش بنا ہے!

آمين آمين آمين بحاه سيدالمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم

### بھ نشترفاروقی

بك از خدار حضور تاج الشريعه ومركزى دارالافناء

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل میں کہ امریکہ میں بینک سے قرض لیا جاتا ہے۔ چونکہ امریکہ دارالحزب ہے ویسے بھی آجکل دنیا میں کوئی اسلامی حکومت تو ہے نہیں اور ہر کا فر کا فرحر لی ہے تو امریکہ بورپ میں بینک بھی انہیں کا فرول کے ہیں اور سب بینکول کا کاروبارا نٹرسٹ (سود) پر ہےتو ان بینکوں ہے سودی قرض کیکر يهال كمسلمان كواين مختلف ضرورتيل مثلًا كمركاخريدنا ، كمرك استعال كيلي كارى لينايا بهر ا پنا کاروبار بڑھانا یا کاروبار کرنے کیلئے ایسا کرنا پڑتا ہے اور اس سودی قرض کی ادا لیکی ایک کمبی مدت تک جاری رہتی ہے کوئی ۲۰۰۱،۲۰ یا ۳۰ سال تک وغیرہ اور بینک اس قرض پر ۲،۷،۸ فیصد بلكه بهى اس سے زیادہ فیصداضا فہ لیتا ہے اس طرح حاصل شدہ رقم اپنی ادا نیکی کی آخری قسط تک بالكل دوگنا ہوچكى ہوتى ہے۔مثلاً اگرا يك لا كھى توٹھيك دولا كھ ہوچكى ہوتى ہے نيز اسكے علاوہ كوئى الیم صورت نہیں ہے کہ سلمان اپن دین شرعی و دنیاوی ضرور تیں پوری کرسکیں اور نفذر تم اتنی ہوتی ہی تہیں جس سے دین و دنیاوی حاجتیں بوری کی جاسکیں اور اگر ایبانہ کریں تو معاشیات اور ، اقتصادیات میں بہت بیجھے ہوجا نیں اور اس طرح سودی قرض سے مکان وغیرہ (سوال میں بیہاں بیاض ہے ) رہتا ہے تو دس سال میں مسلمان 1,20,00 ڈالرادا کرے گااور آج مکان اس کوخالی كرنا پڑے گا كيونكہ وہ اس كا ما لك نہيں ہے كرابيدار ہے گرا كريمي مكان وہ بينك ہے سودي قرض لیکر لیتا ہے۔تو دس سال کے اختتام پر مکان کا مالک بنجائے گا اور اگراس نے دس سال میں سود کے ساتھ 2,40,00 ادا کئے تھے تو اب مکان کی Value بھی وقت کے ساتھ اگر 2,40,00 مبين توكم ازكم 2,00,000 دولا كاؤالر موجاتى بياني بره جاتى بياورآخردس سال اختنام پراگر بیجناحیا ہے تو کم از کم اس کے پاس دولا کھڈ الرتو ہاتھ میں آتے ہیں یا مالک مکان بن جاتا ہے اور میددارالحرب میں حربی کا فرے مسلمان کوایک بہت بڑا قائدہ ہے تو کیا اس صورت

میں شرع مطہرہ میں کوئی جوان کی شکل ہے؟ کیا قرضہ لینے کے بعد شرح اضافہ سود ہوگا یا نہیں؟ اور اگر زیادتی ، اضافہ جو مسلمان کا فرحر بی کو دے گا حرام ہے کہ حلال ہے اگر حرام ہے قوحرام کیوں ہے؟ اور اگر ایسا کرنا جائز ہے تو کیوں؟ صورت مسئولہ کا اور مندرجہ ذیل سوالات کا شافی جواب عنایت فرمائیں۔

(۱) کیا دارالحرب ہیں دنیا ہیں کی بھی حربی کافر سے سودی قرض لینا جائز ہے یانہیں؟ مسلمان کا ال تو دارالحرب ہیں رہے کی وجہ سے معصوم نہیں ہوجا تا اورا گرا سے مسلمان کا مال ، مال معصوم نہیں ہوجا تا اورا گرا سے مسلمان کا مال مباح ہے۔ تو کیوں ایسا ہے اس سے تو واضح ہوتا ہے دارالحرب کی وجہ سے مسلمان کا مال مال معصوم نہیں ہے اورا گر مسلمان کا مال مباح ہے تو کیا حربی کافر اور مسلمان کے درمیان دونوں طرف عصمت مال نہیں تو کیا دونوں طرف یعنی حربی کافر اور مسلمان کی طرف سے مال مباح مال غیر معصوم ہے تو اس سے سور نہیں ہوگا؟ ایک طرف مال مسلمان کا مال معصوم ہے اور دوسری مال غیر معصوم ہے اور دوسری طرف کا فرح بی کا فرح بی کا مال مال مباح ہے مگر زیادتی جو سلمان قرض پر دے تو مسلمان کا مال تو مال معصوم ہے تو بھر وہ تو بھر وہ تو ہورہ وہ تا ہے شریعت مطہرہ میں اس کے بارے میں کیا تھم ہے اور ہم اہلسدت کا کیا ہوت ہورہ تو سود ہونا جا ہے شریعت مطہرہ میں اس کے بارے میں کیا تھم ہے اور ہم اہلسدت کا کیا ہوت ہورہ تو سود ہونا جا ہے شریعت مطہرہ میں اس کے بارے میں کیا تھم ہے اور ہم اہلسدت کا کیا ہوت ہورہ تو سود ہونا جا ہے شریعت مطہرہ میں اس کے بارے میں کیا تھم ہے اور ہم اہلسدت کا کیا ہمان تا در ہم اہلسدت کا کیا ہو تو تو سود ہونا جا ہے شریعت مطہرہ میں اس کے بارے میں کیا تھم ہے اور ہم اہلسدت کا کیا ہوت در در در در بیا کیا ہوں کیا تھم ہوں ہوں کیا تھم ہوں کیا تھوں کیا گیا ہوں کیا تھوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا تھوں کیا گیا ہوں کیا تھوں کیا گیا ہوں کیا تھوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا تو کو کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا تھوں کیا ہوں کیا گیا ہو

(۵) اورا گرسودی قرض لینا بھی حفظ نفس بخصیل قوت اور تدحفظ عن الذلة و الطعن ضرورت شرعیہ کے تحت صرف حربی کا فرسے لینا جائز ہے یا کسی سے بھی اور آج کے دور میں اور بالحضوص دار الحرب امریکہ اور نیورپیش ہیں کیا واقعی شری مالحرب امریکہ اور نیورپیش ہیں کیا واقعی شری محتاجی اور ضرور تیں ہیں گیا واقعی شری محتاجی اور ضرور تیں ہیں؟

جوات تحریفر ما کرشری دینی و دنیاوی حاجتو ساور ضرورتو ل کاتعین کیا جاسکے۔ (۲) اور آیا اس طرح مسلمان کا فرحر بی ہے سووقرض کیکر یا عقد فاسد کر کے۔ زیادتی یا سود دیکرتھوڑ ا دیکراورزیادہ فائدہ اگرمسلمان کو ہور ہا ہے تو کیا اس شم کا معاملہ مسلم وکا فرحر بی سے جائز ہے یعنی عقد فاسد عقو دفاسدہ کے ذریعہ اگرمسلمان کو مال حربی کا فرمسلمان کیلئے لین جائز ہے۔ لینے کا معاملہ توسمجھ میں آتا ہے مگر سودی قرض میں مسلمان اینا مال معصوم کا فرحر بی کو دے رہا ہے ہیں تہیں تبییل آتا یہاں تو معاملہ دینے کا ہے لینے کا نہیں فقہ کے اس اصول کی بھی وضاحت فرمادیں۔ بینواتو جروا

ضروری نوٹ: - یہاں امریکہ میں مکان کارگاڑی اور کاروبار وغیرہ جوکشخصی ضروریات تہیں ہیں بغیر سودی قرض لئے مسلمان یہاں پررہ تو سکتا ہے لیکن مشکل ہے ناممکن نہیں ہے البتہ دینی واجهائی طرورت جیسا کہ مسجد مدرسہ اور بچوں کیلئے اسلامی اسکول کے قیام کیلئے چندہ اکٹھا کر نااور پھر نفتہ Cash پر لینا بہت ہی مشکل قریب ناممکن ہے یہاں اکثر کافروں کے اسکول ہیں یا پھر بد مذہب نجدی مودودی وغیرہ کے اسکول جو کہ گورنمنٹ کی طرف ہے ہینوا تو جروا۔

### ڈاکٹرمحمدخالدرضارضوی شکاکوامریکہ

الجوارب: - سود حرام تطعی ہے مسلم خواہ کافر کسی سے سود کا معاملہ جائز نہیں گرسود کے تحق کیلئے شمراکط ہیں جب وہ پائے جائیں گے سود تحقق ہوگا ور نہیں ازآں جملہ عصمت بدلین ہے لہذا اگر ایک طرف مال معصوم ہوا ور دو نہری طرف مال غیر معصوم تو سود نہ ہوگا '' روالح تا' میں ہے: قال فی الشسر نب الآلية و من شرائط الرب عصمة البدلين و کو نهمامضمونين بالا تلاف فعصمة احد هما و عدم تقومه لايمنع فشراء الاسير أو التاجر مال الحربی فعصمة احد هما و عدم تقومه لایمنع فشراء الاسیر أو التاجر مال الحربی و السمل الذی لم یہا جربحنسه متفاضلا جائز اور بیشر طفقها کے نزویک متفق علیہ ایک علامہ شامی نے اسے بو کر خلاف ذکر کیا اور فتح القدیر سے اسکا خلاف مغہوم نہیں ہوتا پھر

بيشرطنص لادبيا بين المسلم والحربي مين جسطرح كى علت كا قائده ديتي بالعطرح اس ے صریح مفہوم کے طابق ہے کہ لائق جنس کیلئے ہے جسکا صاف مطلب میہ ہے کنسلم وحربی کے ورمیان زیادتی کالین دین سودنبیں \_ ہال مسلم کوزیادتی ملے تو میہ جائز ہے اور مسلم کوزیادتی دینااور حربی وہ زیادتی مسلم سے لے تو رہی اگر چہ سوز نہیں لیکن مسلمان کو جائز نہیں کہ بلاضرورت اور سچی مجبوري وحاجت صحيحة شرعيه كے بغير حربي كوزياده ديكر تفع بهونچائے قال تعالى: انسماينها كم الله عن اللذين قاتلو كم في الدين الآية بهي مفاوت القدرياورسير كبير كي عبارات اورمثال مذكور در عبارت شامی کا ہےان عبارتوں میں منہیں کہ حربی کوزیا دتی دینار باہے۔البتہاس صورت میں جبکنہ زیادتی مسلم ہے حربی کو ملے ان عبارتون میں حلت رباو قمار کی تصریح کی ہے اس صورت میں ان ے رباو قمار طلال ہے اور میظا ہر ہے کہ اس صورت ہیں اصلاً رباو قمار ہیں بلکہ مال طیب وحلال ہے اورعقد جائز وسيح ہے تو قطعاً بہاں ریا و قماز محض نام کو بولا ہے اور حقیقت ریا کی نفی فرمائی ہے اور زیادتی جب حربی کومسلمان سے ملے اس صورت میں رہا کا لفظ ان عبارتوں میں تہیں ہال اسے نا جائز فرما یا ہے اور نا جائز ہونا صورت رہا میں مجھمخصر نہیں حربی کونفع پہو نیجانا جرام ہے اگر چہمود نقق نه هو . بالفرض يهان بصورت ديگر لفظ ربابولا جاتا ضرورصورت ربا اور نام ربا پرمحمول هوتا اسلئے كەشرط رباسب كےنز دىكەمفقو داورلانفى جنس كاصرى مفاد جانبين بيس عدم تحقق رباہے جبياً كەگزىراا درىيەمطلىپ ئىشېرا ناكەكافركوزىا دتى دى جائے توسودىپ مفہوم صرتح نص كے خلاف اوراس میں وہ قیدلگانا ہے جس کالفظ ممل نہیں لہذا ہے قید جب تک روایت میں ٹابت نہ ہوہمیں مجال نہیں کہ ٹابت کریں ہاں بنام رباعقد کی حلت ضرور اس صورت کے ساتھ خاص ہے جبکہ زیادتی مسلم کو ملے در نہ طال نہیں فتح القدیر میں ای ایبام کو دفع فر مایا اور ای جانب متنبہ فر مایا ۔ اس مختر تقریر کے بعد جواب صوربت مسئوله ظاہر اور وہ رید که شرع صرورت یا حاجت خواہ دین ہویا شخصی ( دنیوی ) اگر

متحقق ہوتو بینک وغیرہ یا انفرادی طور پر کسی کافرے ایسا قرض لینا جائز ہے اشاہ وغیرہ میں ہے الضرورات تبيح المحظورات نيزار ثادبارى تعالى بهما جعل عليكم في الدين في حـــر به الآیهٔ اور جوزیا دتی انبیس دین پڑے وہ سور نہیں اور ضرورت شرعیہ اور حاجت صحیحہ جس میں حرج شدیدلاتق ہو یااس کے بغیر حیارہ نہ ہومعلوم ومحسوس ہے تھن کار دیار بڑھانا کوئی شرعی ضرورت ہے نہ حاجت ہے یونہی بہت می غیرشرعی ضرور تیں اور غیرشرعی امور نہ قابل اعتبار ہیں اور د فع ذلت وطعن اورسرخرونی جا ہنا کوئی شرعی حاجت نہیں۔حدیث شریف میں ہے فضوح الدنیا اهون من فسنسوح الآخسرة دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی ہے بنگی ہے ایسی نام کی ضرورتوں میں جن کے بغير حياره موان بعة قرض لينا اور أنبيس زياده ديناحرام هيكه حربي كافركو فائده يهونيانا هيجوشرعا ممنوع بهمنواع ميرا الماكاجواب مندرجه بالاتقرير ييظامروالله تعالى اعلم ّ (۳) اس سوال کا جواب بھی مندرجہ بالا میں گز را دروہ بیہ کہ زیادتی بیجہ عدم تحقق شرط ریا سودنہیں سيكن بے حاجت صحيحه زيادہ دينا حرام اور عند الحاجمة اجازت والله تعالیٰ اعلم اور حرام ہونے کی وجه بہلے بیان ہوئی اورسود نہ ہونے کی وجه دار الحرب نبیس کہ احکام شرعی ' دار دون دار' کسی خاص عكدكماته فاحتبي بلكدية مم عديث لارب أبين المسلم والحربي كسبب بوالله تعالی اعلم ۔ اورمسلمان کا مال مال معصوم ہونا اینے اطلاق پڑہیں ۔ مسلم حربی (جودار الحرب مین مقیم مواور دار الاسلام كى ظرف بجرت كركے نه آئے) كا مال مسلم كے لئے مباح بالبذا ايك مسلم كو حربی مسلم سے جوزیادتی ملے حلال ہے۔ جسکی تصریح اوپر گزری واللہ تعالی اعلم۔ (۴) اس موال میں ذکور بیشتر با توں کا جواب ابھی گزرا۔ ہرمسلمان کا مال محض اسلام لانے سے معصوم بيس ہوجا تا دارالحرب مين اگر كوئى اسلام لائے تواسكا مال معصوم نہ ہوگا۔اس مضمون كا فائدہ وييخ والى عبارت او برگزر چكى مان جودارالاسلام مين اسلام لا يا اور و بين ر مااسكا مال ضرور معصوم

ہے اور سلم حربی کے مال کا غیر معصوم ہونا محض اس صورت سے خاص ہیں کہ وہ دارالحرب مین ہے بلكه بالفرض اگروه دار الاسلام میں اپنے كسى كام كى وجه سے ہوا در دار الحرب سے ابجرت كركے مستقل وبإن ندربتا بوبلكه دارالحرب مين جانع كاقصدر كهتا بهواس صورت مين بهي اس كامال مال معصوم بين اس بين قريد وإضحه عبارت كزشته مين ميه كفر مايا: المسلم الحربي الذي لم یھاجو معلوم ہوا کہ حربی من حیث الحربی کے مال کا علم کہ عدم عصمت ہے "داردون دار" کے ساتھ خاص نبیں اور مسلم حربی اگر کا فریسے زیادتی کالین دین کریے تو دونوں جانب عصمت نہیں للہزاشر ط ر بالمحقق نبين توربانبين البنة زيادتي لينامباح اوردينا حرام كمامروالله تعالى اعلم-(۵) حربی کا فرسے سیمعاملہ کرے مسلم سے نہ کرے اگر چددار الحرب میں وہ مسلم ہوشبہ اور تہمت ے پر ہیز لازم ہے اور تبحفظ عن الذلة ضرورت شرعیہ بیل کمامر حفظ مسل معاش اوروه صورتيں جن ميں مصرت وحرج شديد موضرورت وحاجت ميں داخل ہيں والله تعالی اعلم ۔ (٢) حربی ہے بنام رباو بنام عقد فاسد جو بچھ بلاغدر و بدعهدی ملے سلم کومباح ہے لأن مسالھ، مباح فباى طريق اخده السمسلم اخد مالا مباحااذا لم يكن فيه غدر كذافي الهداية" درمخار "مي هي و لوبعقد فاسد اوقمار ثمه اورزياذه ديناحرام مراس پرسود كااطلاق نهيس لانعدام شرطه كما مرغيرمرة اورمسلم كامال معصوم ہونا ہر جگه مطرد نہیں کیمسلم حربی کا مال معصوم نہیں كمامرغيرمرة نواس صورت ميں دونوں طرف عصمت مفقو دتو رباغيرموجوداور چہال اس كا مال معصوم ہواس صورت میں بھی کا فرحر بی ہے بیمعاملہ سودنہ ہوگا کہ عصمت بدلین تحقق ربا کی شرط ہے نہ کہ عصمت احدالبدلين ادرمعا مله كاجواز وعدم جوازان تفصيل برہے جوگزری واللہ تعالی اعلم۔ بقير محراخر رضا قادرى ازهرى غفرله نزيل جمبئ ٨ اررئيج الآخر ٢٢٣ إه • ارجولا كى ا • ٢٠ ع

صح الجواب والله تعالى اعلم ذلك كذالك انى مصدق لذالك والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرله القوى محمد ناظم على باره بنكوى قاضى محمد على المحمد على الله تعالى اعلم الله جوبة كلمها صحيح والمجيب مصيب والله تعالى اعلم محمود اختر قادرى عفى عنه محمود اختر قادرى عفى عنه محمود اختر قادرى رضوى

فادم الا فياء بن دارالعلوم محمد يم بني ۱۸ رئيج الآخر ۲۳۳ اه مرکزی دارالا فياء ۲۸ رسودا گران بر ملی شريف قد صح الجواب دالند تعالی اعلم بالصواب داليه الرجع دالمآب قد صح الجواب دالند تعالی اعلم بالصواب داليه الرجع دالمآب محمد عبدالرجيم المعروف به نشتر فاروقی غفرله محمد عبدالرجيم المعروف به نشتر فاروقی غفرله محمد عبدالرجیم المعروف به نشتر فاروقی غفرله



مسجد کے منبر کے بارے بیں فقیر سے فون پرسوال کیا گیا کہ اگر اس کے دائیں بائیں صف بنائی جائے تو قطع صف ہوگا یا نہیں اس سلسلہ بیں مناسب بجھتا ہوں کہ حضور اعلیٰحضر تعظیم البرکت کے فناوی سے چندار شادات بطور تمہید ومتند مہ بیش کروں چنا نچے اعلیٰحضر ت رضی اللہ تعالیٰ عندار شادفر ماتے ہیں:

'' در بارہ صفوف شرعاً تین با تیں بتا کید اکید مامور بہ ہیں اور تینوں آج کل معاذ اللہ کالمتر وک ہو رہی ہیں یہی باعث ہے کہ مسلمانوں میں نااتفاقی پھیلی ہوئی ہے''

اول سوید کرمف برابر بوخم نه بورج نه بومقتری آگ یجهے نه بول سب کی گردنیں شانے شخنے آپس میں محاذی ایک خطمتقیم پرواقع بول جواس خط پر که بمار سے سنول سے نکل کر قبلیم معظمہ پر گزرا ہے عمود بورسول اللہ بین وجو هکم اللہ بین وجو هکم اللہ کے بندوضروریا تو تم اپی صفیل سیرهی کرو کے یا اللہ تم اللہ بین وجو هکم اللہ کے بندوضروریا تو تم اپی صفیل سیرهی کرو کے یا اللہ تم اللہ کے اللہ تم اللہ کے بندوضروریا تو تم اپی شفیل سیرهی کرو کے یا اللہ تم اللہ کے نکا اللہ بین وجو هکم اللہ کے بندوضروریا تو تم اپی شفیل سیرهی کرو کے یا اللہ تم اللہ کے نکا اللہ بین ایک منوراقدی کا کہ نہ صف میں ایک شخص کا سینہ اوروں سے آگے نکا ا

# Marfat.com

بوالما حظه كياس يربيار شادفرمايا: رواه مسلم عن النعمان أبن بشير رضى الله تعالى عنهما دور كا مديث ي ش ب أرات بي الله واصوا صفوفكم وقار بوابينهما وحاذر ابالاعناق غوالذي نفسي بيده اني لا ري الشياطين تدخل من خلل الصف كانها المحذف المي مفين خوب تهني اورياس ياس كرواور كردنيس ايك سيده يس ركهوكم اسكى جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں شیاطین کود مجھا ہوں کدر حنہ صف سے داخل ہوتے ہیں جیے بھٹر کے بچے رواہ النسائی عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری صدیث میں ہفر ما ت إلى المسعوا الصفوف فانما تصفون بصف الملئكة (كذا في الفتاوي الرضوية و لعله رواية اخرى أو غلط من الناسخ وفي الحديث فانما تصفون بصفوف الملئكة كذا في الجامع الصغير) وحاذوابين المناكب صقيل سيركي كروكم تمهين توملائكه كى من صف بندى جاميئ اورشاني ايك دوسرے كے مقابل ركھورواہ احدمد وابور داؤد والبطبراني في الكبير وابن خزيمة والحاكم و صححاه عن ابن عمر رضي الله تعاليٰ عنهما.

199 اتمام کہ جب تک ایک صف پوری نہ ہودوسری نہ کریں اس کا شرع مطہرہ کووہ اہتمام ہے کہ اگرکوئی صف ناتص چھوڑ ہے مثلاً ایک آ دی کی جگہاں بیں کہیں باقی تھی اسے بغیر پورا کیئے بیچھے اور مفیس با ندھ لیں بعد کوایک شخص آ یا اس نے اگلی صف میں نقصان پایا تواسے تھم ہے کہ ان صفوں کو چرتا ہوا جا کر وہاں کھڑ ایھواور اس نقصان کو پورا کرے کہ انہوں نے مخالفت شرع کر کے خودا پنی حرمت ساقط کی جواس طرح صف پوری کرے گا اللہ نتعالی اس کیلئے مغفرت فرمائے گارسول اللہ شریع نے خودا پنی حرمت ساقط کی جواس طرح صف پوری کرے گا اللہ نتعالی اس کیلئے مغفرت فرمائے گارسول اللہ شریع نے خودا پنی حرمت ساقط کی جواس طرح صف پوری کرے گا اللہ نتعالی اس کیلئے مغفرت فرمائے باندھتے جیسی ملائکہ ایسی صف کیوں نہیں باندھتے جیسی ملائکہ اپنے رہ کے حضور باندھتے جیس صحابہ نے عرض کی یارسول اللہ ملائکہ کیسی صف

باند هتے ہیں فرمایا: پتسمون البصف الاول و پترا صون فی الصف اگلی صف ہوری کرتے اورصف میں خوب ل كركھ رے ہوتے ہیں رواہ المسلم و ابو داود والنسائى وابن ماجة عن جابو بن سمرة رضى الله تعالى عنه اورفر ماتين على المقدم ثم الذي ينليه فما كان من نقص فليكن في الصف الموخر بهلى صف بورى كرو پهرجواس كة يب ب كرجوكي بوتوسب مين يجيلى صف مين بجورواه الانسمة احسمد و ابوداؤد و النسائيي و ابن حبان و خزيمة والضياء باسانيد صحيحة عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه اورفرمات بي على الله و من قطع صفاقيطعه الله جوسى صف كوصل كراء الله السياس وصل كراء ورجوسى صف كوطع كراء التد است قطع كرد رواه النسائي والحاكم بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو من تتمة حديثه الصحيح المذكور سابقا عند احمد وابي داؤد صف فليسدها نفسه فان لم يفعل فمر مار فليتخط على رقبته ذانه لا حرمةله جوئسی صف میں خلل دیجھے وہ خودا ہے بند کردے اور اگر اس نے نہ کیا اور دوسر ا آیا ہوا ہے جا بیئے کہ وه اس كى كردن برياؤل ركه كراس خلل كى بندش كوجائة كداس كيلية كوئى حرمت نبيس دواه فسسى مسند, الفردوس عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما اورفرمات بي علينية ان الله و ملئكته يصلون على الُذين يصلون الصفوف و من سد فرجة رفعه الله بهادرجة بیشک الله تعالی اور اس بے فریشتے درود بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جومفوں کووصل کرتے ہیں اور جوصف كافرجه بندكرد فالله تعالى اس كسب جنت مين اس كادرجه بلندفر ما يحرواه احدهد وابس شاجة وابس حبان والمحاكم وصححه واقروه عن ام المؤمنين الصديقة رضي

الله تعالىٰ عنهما.

سوم راص یعی خوب ل کر هر امه و کا که شانه سے شانه خطے الله ع و الله معلاکر الله و یا الله تعالی الله علی الله علی الله تعالی الله تع

آفول الارتياراامر جب منبرك وائيں بائيں صف بندى كريں گے تو دومرااور تيمراامر جومفوں ميں ملحوظ ہے اور شرعا بتاكيد مطلوب ہے اس كي تعيل نہ ہو سكے گی اور پہلاامر كرتسوبي صف ہے اس كے مفقود ہونے كا بھی اختال ہے بلك ادنی تائل ہے ظاہر كہ يہاں پہلاامر كرتسوبي في القيام ہے وہ بھی مفقود ہے اگر چيا يك بی سيدھ ميں دونوں طرف والے كھڑے ہوں كہ جب ج ميں منبر حائل ہے تواس صورت ميں نہ عرفا برابر برابر كھڑ اہونا صادق ہے نہ شرعاً متحقق ہے اورا گرايك سيدھ ميں نہ كھڑے ہوں تو يہ صف بالكليد معدوم ہوگا۔ لہذا بلا ضرورت اس طرح منبرك وائيں بائيں صف بندى كرنا ان احادیث صحیحہ کے خلاف اور شرعاً نا جائز ہے اوراس صورت ميں كراہت صرف صف بندى كرنا ان احادیث صحیحہ کے خلاف اور شرعاً نا جائز ہے اوراس صورت ميں كراہت صرف اس ناممل صف والوں پر ہی نہ ہوگی بلك ان کے پیچھے صف بندى كرنے والے بھی اس كراہت کے مرتكب ہوں گے في المحانية و الدر المختار و غير ھما و اللفظ للعلائی لوصلی علی رفوف الہ مسجد ان وجد فی صحنه مكانا كوہ كقيامه فی صف خلف صف فيه

فرجة اوركرابت مطلقت كرابت تركيم مرادبوتى بالا اذا دل دليل على خلافه كما نص عليه فى الفتح والبحر و حواشى الدروغيرهما من تصانيف الكرام الغر "ططاوئ" برعلامة ثائ زيرعبارت مذكورة" ورمخار" فرمات بين: قدوله كقيامه فى صف النح هل الكراهة فيه تنزيهية او تحريمية ويرشدالى الثانى قوله عليه الصلاة والسلام و من قطع صفا قطعه الله انتهى فافهم (فآول رضوية الاما)-

چوتھی قباحت اس صورت میں بیلازم آئے گی کہ امام وسط صف میں نہ ہوگا ، حالا نکہ شرعابیہ مطلوب کہ امام وسط صف کھڑا ہو۔ حضور اعلی صفر سے عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا۔ ''کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ جن مجدول میں کئی درجے ہوں اور ہر درجہ سہ درہ پہر دہ تو امام کوان کی ہر محراب و در میں کھڑا ہونا مگروہ ہے یا صرف اندرونی محرابوں یا وسطانی دروں میں جینوا تو جروا۔

البحوراب - محرابین وی بین جووسط بین قیام امام کی علامت کیلئے بنائی جاتی ہے باقی جوفر ہے دوستونوں کے درمیان ہوتے بین اور امام کو بلاضر ورت تنگی مجد برمحراب و در میں کھڑا ہونا مکر وہ ہے پھراطراف کے دروں میں قیام نائی کراہت نہیں بلکہ بسااوقات اور کراہتوں کا باعث ہوگا کہ امام رات کومحراب چھوڑ کرادھرادھر کھڑا ہونا مکر وہ ہے اور اگر مجد کی صف پوری ہوتی تواس صورت میں امام وسط صف کے کاذی نہ ہوگا ہے برامام کیلئے مکر وہ ہے اگر چہ غیر راتب ہوتو برالا بصار میں ہیں امام وسط صف کے کاذی نہ ہوگا ہے برامام کیلئے مکر وہ ہے اگر چہ غیر راتب ہوتو برالا بصار میں ہے: کر وہ قیام الا ممام فی المحر اب مطلقا اوہ ملخصا " بحرارا اُلی " میں ہے: مقتضی ظاھر الروایة الکر اھة مطلقا "روائحی ارائی سے فی معراج الدر ایة من باب الا مامة الا صح ماروی عن ابی حنیفة انه قال اکر وہ للامام ان یقوم بین الساریتین او زاویة او ناحیة المسجد او الی ساریة لانه بخلاف عمل الامة او فیه ایضا السنة ان یقوم ناحیة المسجد او الی ساریة لانه بخلاف عمل الامة او فیه ایضا السنة ان یقوم

الامام ازاء وسط الصف الغ (فأوى رضويه ١٣٩٨)

مقصوره کے متعلق شامی میں جو پچھٹر مایاوہ قطعاعذر پرچمول ہےاوراس میں: حدوف من العدو خوداس برقرينه مقاليد بورنه بيصراحت احادبيث كحالف باورعلامه شامي سه بيكمان نہیں ہوسکتا کہ وہ دانستہ ایسا قول کریں جومصادم احادیث ہو پھرشامی کوخودا ہے قول پرجز مہیں ای لئے بحث کے تتمہ پر فیسما بظهر کہاہے جو تردد پراور شک پردلیل ہے ولا قول للشاک بھی حال منحة الخالق عبن جو بحث كى باسكاب واللبنة تعالى اعلم هدا مناظهر لبي و المعلم بالحق عند ربني وصلى الله تعالىٰ على النبي الامي واله و صحبه اجمعين.

قاله بفمه وامربرقمهالعلامة المفتي الاعظم

محمد اجتر رضا القادري الازهري مد ظله العالى الجواب يحيح والثدتعالي اعلم الجواب سيحيح والمجيب شيح والتدنعالي اعلم قاضي محرشهبيد عالم رضوي غفرل و قاضى محمد عنبد الرحيم بستوى غفرله القوى الجواب يحيح واللدتعالى اعلم الجواب يحيح والمجيب مصيب ومثلب والتدنعالي اعلم محمه ناظم على قادري بإره بنكوي

محدمظفر حسين قادري رضوي

كتبه مجمر يونس رضاالا ويسى الرضوى مركزي دارالا فتأيرًا ٨سودا كران بريلى شريف ٢ ذى الحجه مسهرا

رساله الفول الفائه بمكر الأفراء بالفانس

(۱) كياايك امام مجدك ليخترعادا وصي مطلوب ي

(۲) ایباتخص جس کی داڑھی ایک مشت ہے کم ہے نماز پڑھا سکتا ہے؟ ہم خاص کر بیسوال ان حفاظ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جورمضان میں تراوح کی تمازیر صاتے ہیں)

(٣) جنوبي افريقه مين يوري دار سي والمسلح فاظ كاتلاش كرنا بهت مشكل هي كونكه حفاظ كي اكثريت

پوری داڑھی نہیں رکھتی ۔ان مشکل حالات میں کیا ایسے حفاظ تراوی کی نماز پڑھا سکتے ہیں جنگی داڑھی ایک مشت سے کم ہے؟

(٣) کچھلوگوں کی رائے ہے کہ نماز پڑھانے والے امام کے لئے داڑھی کی لمبائی وغیرہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی شریعت کی روشی میں کیا ان لوگوں کی رائے صحیح ہے؟ بہت سارے نی علاء کوہم دیکھتے ہیں جنگی داڑھیاں مختلف سائز کی ہوتی ہیں کی بڑی کی کی چھوٹی اسکے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم (لالم (لاحمن الاحمیح حامر لاو مصلیا و معلماً (لاجمو (اب منہ (لاسرالانه زلالصو الرب:-(۱) داڑھی ہر مسلمان کے لئے مطلوب آسمیں امام اور غیرامام کی کوئی تخصیص نہیں ہے ،حضورا کرم بھی کا ویٹے مان یہ فرمان و فروااللحی و قصوا الشوارب کداڑھیاں بڑھا واورمو تجھیں کٹاؤیہ کم ہر مسلمان کے لئے ہے۔

(۳/۲) اگر کوئی اہام داڑھی کتراتا اور ایک مشت ہے کم رکھتا ہے تو اسے کی نے اہام مقرر کرویا دومروں کو اسکے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہئے جماعت نہیں چھوڑئی چاہئے ۔البتہ جس نے ایسے تحف کو اہام مقرر کیا اگر اسے پوری داڑھی والا اہام ملتا تھا تو اسکے ہوتے ہوئے کم رکھنے کتر انے والے کو اہام مقرر کریا اگر اسے پوری داڑھی والا اہام ملتا تھا تو اسکے ہوتے ہوئے کم رکھنے کتر انے والے کو اہام مقرر کرنا کمروہ ہے 'کہما فی الکنو'' یکو ہ تقدیم الفاسق یا در ہے کہ تقدیم کو کمروہ کہا ہے نماز کو ممروہ نہیں کہالہذاد ومروں کا اسکے پیچھے نماز پڑھنا بلا کر اہت جا کز ہے کہ حدیث میں ہے صلوا خلف کل بو و فاجر لینی ہرنیک وبد کے پیچھے نماز پڑھ کو جماعت نہ چھوڑ وجب کہ وہ تھے العقیدہ ہو خلف کل بو و فاجر لینی ہرنیک وبد کے پیچھے نماز پڑھ کو جماعت نہ چھوڑ وجب کہ وہ تھے العقیدہ ہو داشتی کی حد کی حدیث تو لی سے تابت نہیں ہے کہ کتنی کمی ہوالبتہ و و فعلی حدیث ہیں اسکی حد کو واضح کرتی ہیں ایک حد کو بینی سے کہ رسول اللہ پڑھی کی داڑھی مبارک ایک قضہ تھی آ ب بر سے ہوئے بال مبارک تینجی ہے کام فیع پر منی میں جانے سے قبد کر رکھتے تھے ۔ووسری' دھی جنادی'' میں جانت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جے کے موقع پر منی میں جانے سے فرماتے میری داڑھی قبضہ میں لے لو

زائدکوکا نے دواس سے تابت ہوا کہ قبضہ بھر ہونا چاہئے نیز فقاویٰ' در مختار' بیس ہے و امسا دون المقسصة فلم یہ حدہ اجلہ کے قبضہ سے کم کوکس نے بھی مباح نہیں تھی ہرایا لہذا معلوم ہوا کہ قبضہ بھر واجب ہور کے زدیک واجب ہوں سے زائد ایک دوانگشت تک کوئی حرج نہیں مگر بہت کمی ہونا جمہور کے زدیک مستحب ہے۔ جہاں تک ہو مگر امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بہت کمی داڑھی نہ رکھی جائے کہ لوگ اسکا نداتی اڑائیں گے لہذا قبضہ سے زائد کا کا ثنا واجب ہے۔ ملاعلی قاری ' شرح شفاء' میں لکھتے ہیں کہ بہت کمی داڑھی کم عقلی کی علامت ہے فقط۔

ذاكترمفتي غلام سرور قادري

جامعەرضوبەماۋل ٹاؤن 6 بېڈ يا كىتان 13/9/99

بدم ولا والرحي والرحيم

(لاجو (ب: - داڑھی منڈ ایا حدشرع ہے کم کرانے والا فاسق معلی ہے اور فاسق معلی کے پیچے نماز مکر وہ تحریکی واجب الاعادہ ہے کہ پڑھنی گناہ اور اسکو پھیرنا واجب اسلیے ہیں پر پٹوریا جنو لی افریقہ ہے میرے پاس انگریزی ہیں سوال آیا تھا۔جہا جواب ہیں نے انگریزی ہی ہیں گئی برس پہلے دے دیا تھا۔ اب جو سوال کیا گیا ہے۔ اس کا بھی ضحے جواب یہی ہے۔ پیش نظر فتوی جواس سوال پر دیا گیا ہے اس بیس ایک قول مرجوح کو اختیار کیا گیا ہے اور قول مرجوح پر فتوئی دینا جائز نہیں ہے۔ یہاں صورت میں آیک قول مرجوح کو اختیار کیا گیا ہے اور قول مرجوح پر فتوئی دینا جائز اختیار کیا گیا ہے اور قول مرجوح پر فتوئی دینا جائز اختیار کیا گیا ہے اور قول مرجوح پر فتوئی دینا جائز اختیار کیا گیا ہے اور قول مرجوح پر فتوئی دینا جائز اختیار کیا ہی میں جب کے بارے میں قرار دیں ور نہ کوئی ورجہ حدو ہ کے ما لو افتو نا فی حیا تھے میں اس کے برعس اعلیٰ حضر سام اہل سنت مولانا الشاہ امام احمد رضا خال فاضل کر بلوی رضی اللہ تعالی عند اور جمہور علاء کرام نے جو قول اختیار کیا وہ الشاہ امام احمد رضا خال فاضل کر بلوی رضی اللہ تعالی عند اور جمہور علاء کرام نے جو قول اختیار کیا وہ رائے ہے اور احادیث ہے اس کی تائید ہو تی ہے۔ خودائ " بحرالرائن" ہیں جس کی عبارت پیش نظر رائے ہو اور احادیث ہے اس کی تائید ہوتی ہے۔خودائ " بحرالرائن" ہیں جس کی عبارت پیش نظر رائے ہو اور احادیث ہے اس کی تائید ہوتی ہے۔خودائ " بحرالرائن" ہیں جس کی عبارت پیش نظر

ُ انگریزی فنوی میں بیش کی گئی۔''ابوداؤ دشریف''سے ایک حدیث نقل کی جس کا اقتضاء یہ ہے کہ فاسق معلن كى امامت مكروه تحريم مي موروريث بيرب: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون ليخى تين لوك ايسيمين كه الله ال كى كوئى نماز قبول نبيس كرتاايك وہ جو توم میں سے نماز پڑھانے کیلئے آگے بڑھے اوروہ اسے ناپبند کرتے ہوں ای لئے " بحرالرائق" بين فرمايا: و ينبغي أن تكون تحريمية في حق الامام في صورة الكراهة لینی امام کے ناپبندیدہ ہونے کی صورت میں بیرامت امام کے حق میں تحریمی ہونا جا ہے اور اس " بحرالرائق" بين متدرك حاكم سے روايت كيا كه حضور عليه الصلاق والسلام نے فرمايا: ان سسر كم ان يقبل الله صلاتكم فليؤ مكم خيار كم فانهم و فدكم فيما بينكم و بين ر بكم لیعنی اگرتمہاری میہ خوشی ہے کہ اللہ تمہاری نماز قبول فر مائے تو تمہاری امامت تمہارے اجھے لوگ کریں اس کئے کہ وہ تمہارے درمیان اور تمہارے رب کے درمیان تمہارے قاصد ہیں ،اس حدیث کا بھی اقتضاء یمی ہے کہ ہاشرع کوامام بناناضروری ہےای'' بحرالرائق'' میں ہے :و ذکسو الشارح وغيره ان الفاسق اذا تعذر منعه يصلى الجمعة خلفه و في غير ها ينتقل الني مسجد آخر و علل له في المعراج بان في غير الجمعة يجد اماما غيره فقال فنى فتح القدير وعلى هذا فيكره الاقتدا به في الجمعة اذا تعدت اقا متها في المصر على قول محمد و هو يفتي به لانه بسبيل من التحول حينئذ ليني شارح كنز ا در ان کے علاوہ دومزے علماء نے ذکر کیا کہ فاس کوا گرمنع کرناممکن نہ ہوتو اس کے بیجھے جمعہ پڑھ کے اور جمعہ کے علاوہ اور نمازوں میں دوسری مسجد کی طرف منتقل ہوجائے اور'' معراج الدرابي' میں اس علم کی وجہ میہ بتائی کہ جمعہ کے علاوہ نمازوں میں دوسراامام مل جاتا ہے ،للہذا'' فتح القدير'' میں کہااوراس بنا پر فاس کی اقتدا جمعہ میں بھی مکروہ و نا جائز ہوگی ۔جبکہ جمعہ شہر میں متعدد مقامات

يرقائم موتا مورامام محمد عليدالرحمد كقول براوروى مفتى بهاس كتے كداس صورت ميں وه دوسرى مسجد کی طرف جانے کا اختیار رکھتا ہے ، اس عبارت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فاس کی اقتدا مکروہ تح کی ہے، جھی تو بیفر مایا کہ جمعہ میں فاسق کوا مامت سے رو کنا ناممکن ہوتو اس کی اقتدا کی اجازت ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ ریہ اجازت بشرط ضرورت ہے اور بلاضرورت اس کی اجازت نہیں اسى كئے" فتح القدير" ميں بيفر مايا كه جبكه جمعه متعدد مقامات بر بهوتا بهوتو البي صورت ميں فاسق كى اقتدا مکروہ ہے اور اس مکروہ ہے مراد ضرور مکروہ تحریمی ہے اس کئے کہ جواز اقتدا کو کھن جمعہ نیس ضرورت سے مشروط کیا۔اور عدم ضرورت کی صورت میں جمعہ میں بھی اس کی اجازت نہ دی۔ ہماری منقولہ عبارت کے بعد ' بحرالرائق'' میں وہ عبارت ہے جسے پیش نظر فنو کی میں مفتی نے لكها بم نے جو مختلف عبار تیں " بحرالرائق" كى ككفيں ،ان سے ظاہر ہے كه صاحب" بحرالرائق" نے مختلف اتوال جمع فرما دیئے اور صاف طور برنہ بتایا کدرائج قول کیا ہے اور پہلے جوفر ما چکے ربیہ مجھلی عبارت اس کی معارض ہے،مفتی کی ذمہداری رہے کہ وہ اس بات کا اطمینان کرلے کہ کون ساقول رائے ہے اور دلیل سے سے قول کی تائید ہوتی ہے پھر رائے قول پر فنوی دے بیابی کھن ا پی خواہش نفس ہے گزشتہ و پیوستہ ہے آنکھیں چھے کرجو بات اپنے مطلب کی پائے اسے قال کر لائے میض اتباع اہوا ہے ندکہ اقتر اعتر بعت ای وجر الرائق کے بیانات گذشتہ سے بیمغلوم ہوا كدوه صديث جيم فتى صاحب في التي كياجس مين واردموا: صلوا محلف كل برو فاجوكل فتنهاورموضع ضرورت برمحمول ہے چنانچہ اعلیٰ حصرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں زمانہائے خلافت میں سلاطين خود امامت كرتے اور حضور عالم ماكان وما يكون صلے الله عليه وسلم كومعلوم تھا كه ان ميں فساق وفجار بهي مول كے كه ستكون عليكم امرأ يؤ خرون الصلاة عن و قتها اور معلوم تها كهابل صلاح كے قلوب ان كى اقترا سے تفركريں كے اور معلوم تھا كمان سے اختلاف آتى فتنه

كوشتعل كرنے والا ہو گااور دفع فتند فع اقترائے فاس سے اہم واعظم تھا قال اللہ تعالى و الفتنة اكبر من القتل للمِذاوروازهُ فتنه بمركرنے كيك ارشاد بوا:صلوا خلف كل بر و فاجر بياس باب َے ہے: من ابتبلی ببلیتین اختار اهونهما اورفقهاء کاقول: تجوز الصلاة خلف یک برو فاجو ای معنی پرہے جواو پر گزرے کہ نماز فائن کے پیچھے بھی ہوجاتی ہے،اگر چہ غیر معلن کے پیچھے مکروہ تنزیبی اور معلن کے پیچھے مکروہ تحریمی ہوگی مگر ان مرعیوں کے لئے اس حدیث ومسکله فقه میں کوئی جحت وسند نہیں نفس جواز وصحت ہے مساوات کیوں کرنگلی که منافی ترجیح مو \_الله تعالى فرما تأبي: ام نجعل المتقين كالفجار (فأوى رضوبين ٣٦مرص ٢٢مطبوعه رضا اكيرى مبنى) يهال عنظام رمواكه حديث مبارك: صلوا خلف كل بروفاجر مين اقتداك فاسق کی اجازت بحالت اضطرار دفع فتنهٔ اشرار کیلئے ہے نیز بیان جواز جمعیٰ صحت کیلئے بیاجازت واردمونى اورجوازصحت واباحت دونول معنى ميس بولاجا تابلندا:تسجوز السصلاة خلف كال بروفاجر كالمعنى تصنح الصلاة خلف كل بروفاجر يموكا اور لاتجوز الصلاة خلف اللل الاهواء كامعنى لا تسحل قرار بإئريكاءاس كي نظيراذان جمعه كے وفت رہے جس كے بابت فقهاء فرمات بين: بيجوز البيع عند اذان الجمعة و يكرّه ليني جمعه كاذان كونت ثربده فروخت جائز ہےاور مکروہ ہےاور مرادیہ ہوتی ہے کہ تیج سے مگر مکروہ تحریمی وممنوع ہے اور جواز بمعنى طلت واباحت كي نظير فقهاء كا قول: لا تسجو في الصلاة فسى الارض السم خصوبة لينى نمازز مین غصب میں جائز نہیں مطلب ریہ ہے کہ زمین غصب میں نمازیڑ ھنا حلال نہیں اگر چہ نماز تیج ہوجا لیکی یہاں سے مبسوط کی اس عبارت کا جواب ہو گیا۔ جوانگریزی میں لکھے ہوئے فتو کی میں درج کی گئی۔نو مبسوط کی عبارت کا مطلب ہیہوا کہ فاسق کی تقدیم سے جے بیعنی نماز اس کی اقتدامیں ہوجائے گی اگر چے مکروہ وممنوع ہے اور مکروہ جب مطلق ہولتے ہیں تو اس ہے اکثر و بیشتر

مكروه تحريمي بي مراوبوتا ہے جيسا كەخودصاحب ' بحرالرائق' نے تقریح كی ہے: كے ما فسى د د المه حتار وغيره توعبارت مبسوط بشرط يحيفقل جمهورعلماءكرام كى تصريحات كے اصلامخالف نہيں اور فاسق معلن وغیر معلن کا حکم الگ الگ معلوم ہوااوروہ بیر کہ فاسق معلن کی اقتدا مکروہ تحریمی ہےاور غير معلن كى اقتدامكروه تنزيبى ہے لہٰذااگر'' بحرالرائق'' كے اس فرمان اخبركوفاس غير معلن برمحمول كيا جائے تو با ہم علماء كے درميان كو كى اختلاف ہى نہيں رہتا ،فقہاتصرت فر ماتے ہيں: ابـــــــــاء الـــو فاق اولى من ابيقاء الخلاف ولذا صرحوا بانه يوفق بين الروايات مهما امكن كهما في الشامية بالجمله بكثرت دلائل سه فاسق معلن كى اقتدا كاناجائز ومكروه بهونا ثابت ہے جسكى تفصيل سيدنا اعلى حضرت عظيم البركت فاضل بريلوى مولانا الثناه امام احمد رضا خال رضى الثد تعالى عند في رسال مبارك ألنهي الاكيد عن الصلاة وراء عدى التقليد "مين فرما كي بهم وہیں ہے ایک حدیث خاص فاسق کی امامت سے ممانعت پرنقل کرتے ہیں ابن ماجہ حضرت جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما يراوى حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين الا يؤمن فاجر مومنا الاان يقهره بسلطانه يخاف سيفه اوسوطه بركزكوكي فاستكرى مسلمان کی امامت نہ کریے مگر ہے کہ وہ اس کو ہز ورسلطنت مجبور کرد ہے کہ اس کی تلواریا کوڑے کا ڈر موبلکہ ابن شاہین نے ''کتاب الافراد'' میں حضرت عبدالله بن مسعود رضی اللہ لتعالی عنہما ہے روایت ك حضور سيرعالم ﷺ فرماتے بين: تبقير بوا الى الله ببغض اهل المعاصي والقوهم بوجوه مكفهرة والتمسوا رضا الله بسخطهم وتقربوا الى الله بالتباعد عنهم ( کنز العمال حدیث ۵۸۵۵ جلد۳ س ۷۹)انله کی طرف تقرب کرو فاسقوں کے بغض ہے اوران ے ترش روہوکر ملوا وراللہ کی رضا مندی ان کی خطکی میں واحونڈ واوراللہ تعالٰی کی نزد کی ان کی ووری ے جاہو، جب نساق کی نسبت بیاد کام ہیں ( فقاوی رضوبیہ جے سوس ۲۹۴ ) تو انہیں امام بنا نا اور

تعظیم دینا کیوں کر جائز ہوگا نیز اعلیٰ حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں فاسق متبتک معلن کے پیچھے نماز مكروه تحريمي، دليل اول مين اس مسئلے پر بعض كلام اور ' صغيرى'' و ' طحطاوی'' كانص گزرا اور ای طرف امام علامہ زیلعی نے ' د تبیین الحقائق شرح کنز الد قائق''اور علامہ حسن شرنبلالی نے شرح تورالا بيضاح اورعلامه ابوالسعو دنے حاشيه مراقی الفلاح ميں اشاره فرمايا اور يمي'' فتاويٰ جه'' كامفاد اور تعلیل مشائح کرام سے مستفاد بہاں تک کے علماء نے تصریح فرمائی کہ غلام یا گنوار یا حرامی یا اندهاعكم ميں افضل ہوں تو انہيں كوامام بنانا جائے مگر فاسق اگر چەسب سے زيادہ علم والا ہوا مام نه كياجائے كدامامت ميں اس كى عظمت اوروہ شرعامت قل امانت ملخص "امدادالفتاح" ميں ہے : كوہ امامة الفاسق العالم لعدم اهتمامه بالدين فتجب اهانته شرعا فلا يعظم بتقديمه لللاما مة واذا تعذر منعه ينتقل عنه الى غير مسجده للجمعة وغيرها سيرك احدمصرى ال كرماشي بين فرمات بين: قوله فتجب اهانته شرعا فلا يعظمه بتقديمه للامامة تبع فيه الزيلعني و مفاده كون الكراهة في الفاسق تحريميةُ اورحاشية ثرر علائي شي فرمات بين:أما الفاسق الاعلم فلايقدم لان في تقديمه تعظيمه وقد وجب عليهم اهنانته شرعا و مفاد هذا كراهة التحريم في تقديمه ابوالسغود انتهى علامه قل حلى منية "ميل فرمات بن العالم اولى بالتقديم اذا كان يجتنب الفواحش و ان كان غيره اورع منه ذكره في المحيط ولواستويا في العلم والصلاح واحدهما اقرأ فقذموا الاخر اساؤا ولاياثمون فالاسائة لترك السنة وعدم الاثم لعدم ترك الواجب لانهم قدموارجلا صالحا كذا في فتاوى الحجة و فيه اشارة الى انهم لو قد موا فاسقا يأثمون بناء على ان كراهة تقديمه كراهة تحريم لعدم اعتنائه باموردينه وتساهله في الاتيان بلواز مه فلا يبعد منه

## Marfat.com

الاحلال ببعض شروط الصلاة و فعل ماينا فيها بل هوا لغالب بالنظر الى فسقه ولندالم تجز الصلاة خلفه اصلاعند مالك ورواية عن احمد (قادل رضويرجسرم صفي ٢٩٥/٢٩٢)

خلاصة عبارات بيب كه فاس كى امامت مكروه وممنوع ہے اگر چهوه عالم ہواس كئے کہ وہ دین کی پر داہ ہیں رکھتا شرعا اسکی اہانت واجب ہے تو امامت کے لئے اس کوآ کے بڑھا کے اس کی تعظیم نہ کریں گے اور اگر اس کورو کناممکن نہ ہوتو جمعہ اور دیگر نماز دل کے لئے دوسری مسجد کی طرف منتقل ہوجائیں گے ہسیدی احمد مصری اس کے حاشیے میں فرماتے ہیں ہمصنف نے اس ارشاد میں زیلتی کا انتاع کیااور اس کا مفاد فائن کی امامت میں کراہت تحریمی ہےاور یہی سیدی احمد مصری در مختار کے حاشیئے میں فرماتے ہیں۔عالم جبکہ فاسق ہوتو امامت کیلئے آ گے بہ برد ها یا جائے گا۔ اس کے کہاس کوآ کے بردھانے میں اس کی تعظیم ہے اور لوگوں پر فاس کی تو بین شرعاً واجد ہے اوراس كامفادىيكدات امامت كے لئے آتے برصانے ميں كراہت تحري ہے علام محقق حلى نے اغنیۃ اس فرمایا کہ عالم کوامامت کے لئے آگے بڑھانا افضل ہے جبکہ وہ خلاف شرع باتوں ے بچتا ہوا گرچہد وسرااس سے زیادہ پر ہیز گار ہو۔اس نسئلے کو 'معیط''میں ذکر کیا اور اگر دونوں علم و تقوی میں برابر ہوں اور ایک قر اُت میں اسے اچھا ہوتو اگر لوگوں نے دوسرے کوآ کے بڑھا دیا تو برا کیا اورگنه گارند ہوئے۔ برااس لئے کیا کہ سنت جھوڑ دی اورگنه گاریوں نہ ہوئے کہ انہوں نے کسی واجب کوئبیں چھوڑا۔اس کے کہانہوں نے نیک مرد کوامامت کے لئے آگے کیا'' فاوی جہ''میں بیمسئلہاس طور پر ہے اور اس میں بیاشازہ ہے کہلوگ اگر فاسق معلن کوامامت کے لئے بروھائیں کے گذگار ہوں گے اس لئے کہ اس کوامامت کے لئے بردھانا مکروہ تر کی ہے اس لئے کہ وہ دین کے کاموں کا اہتمام ہیں رکھتا اور دین کے ضروری احکام کی تیل میں ستی سے کام لیتا ہے تو

اس سے بچھ دور نہیں ہے کہ بعض شرا کط نماز میں خلل ڈالے اور وہ کر بیٹھے جونماز کے منافی ہؤبلکہ اس کے فتق کو دیکھتے ہوئے اس ہے یہی غالب گمان ہے ای لئے امام مالک علیہ الرحمہ کے نزد یک اس کے پیچھے اصلاً نماز درست نہیں اور امام احمد علیدالرحمد ہے بھی الیمی روایت آئی اور مفتی صاحب کابیکہنا کہ 'یادر ہے کہ تفتریم کو مکروہ کہاہے نماز کو مکروہ ہیں کہالہذا دوسروں کااس کے پیچھے نماز پڑھنابلا کراہت جائز ہے'اس کا جواب ای' نفینۃ' کی عبارت سے ظاہر ہے جسکا صاف مفاد یہ ہے کہ مقتری فاسق معلن کوا مامت کے لئے آگے بڑھائیں گے تو گندگار ہوں گے اس لئے کہ فاسق معلن کی تقدیم مکروہ تحریم ہے اور کراہت تحریم کے ساتھ جونماز اداکی جائے اس کا اعادہ واجب إ درمخار على عبر على صلاة ادبت مع كراهة التحريم تجب اعد تهالبذائيهم لگانا كه دوسرول كاس كے پیچھے نماز پڑھنا بلاكراہت جائز ہے غلط اور فقہاء كے فرمان کے صریح خلاف ہے اور جو حدیث بیہاں ذکر کی وہ محض اس صورت میں ہے۔جبکہ فاسق معلن کو رو کناممکن نہو۔اور دوسری مسجد کی طرف منتقل ہونے کا اختیار نہواور بیان جواز جمعنی صحت کے لئے ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا تو اس سے مطلقاً فاسق معلن کی اقتدا کے حلال ہونے پراستدلال کرنا تیج نبیں اخیر میں مناہب جمحتنا ہوں کہ ایک حدیث اور درج کروں جس سے فاسق کی حیثیت اورات تقديم تعظيم دين والول كاتكم ظاهر موسر كارعليه الصلاة والسلام ارشاوفر مات بين :مسن و قر صاحب بدعة فقد اعان على هذم الاسلام ليني جوكى برعت والل كي تعظيم كريات اس في اسلام ك و صافى يرمدوى "رواكتار" بين فاس كيار يين فرمايا: هو كالمبتدع تكره امامته بكل حال بل مشى في شرح المنية على ان كراهة تقديمه كراهة تسحريه لما ذكر نالين فاسق مطلن برحتى كي شكراس كالمامت بهرحال مروه بلكه شرح منیہ میں شارح اس طرف گئے کہ اس کوامامت کیلئے مقدم کرتا مکروہ تحری ہے اس دلیل سے

جامع کمالات منبع برکات مولانا المعظم زادت برکاتہم پس از سلام مسنون عارض ہوں فساق کی امامت علی البند ہب المفتی ہوکر وہ تحری قابل اعادہ یا مکر وہ تنزیہی یا بچھ تفصیل اگر فساق کی امامت سے صلی بھی اور فساق دونوں نماز پڑھیں بر تقذیر اعادہ صرف صلیاء کے لئے نماز مکر وہ تحریمی قابل اعادہ ہے یاصلیاء وفساق دونوں کے لئے اور صلیا اگر منع فساق عن الامامة سے عاجز موں تو صلوت خسد ہے جاءے پڑھنا یا فساق کی امامت سے پڑھنا اولی ' در محتار' میں ہے کہ جول تو صلی وائم وعبد وولد الزنا وغیرہ کی امامت جب مکر وہ ہے جب دوسرے ان سے اجھے موجود ہول ور نہیں اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ جولوگ مکر وہ کہتے ہیں ان کے نزدیک بھی یہی تھم ہے یا گھے اور بینوا تو جو وا .

(لجو (ر: -امامت فساق کی نسبت علماء کے دونوں تول ہیں کراہت تزیمی کما فی اللہ دوغیرہ اور کراہت تحریکی کسمافی الغنیة و فت اوی المحجة و التبیین و الشو نبلا لیة و ابنی السعود و الطحطاوی علی مراقی الفلاح و غیر ها اوران میں توفیق بیہ کہ فات غیر معلن کے بیچے کم روہ تزیمی اور معلن کے بیچے تحریکی مبتدع کی برعت اگر حد کفر کو پہو نجی ہوا گرچہ عندان باطل سے عندالفقیا ، لینی منکر قطعیات ہوا گرچہ مشکر ضروریات نہ ہوتو تھے ہیہ کہ اس کے بیچے تمان باطل سے مندالفقیا ، لینی منکر قطعیات ہوا گرچہ مشکر ضروریات نہ ہوتو تھے ہیہ کہ اس کے بیچے تمان باطل سے

کمافی فتح القدیو و مفتاح السعادة و الغیاثیة و غیرها کدوه بی احتیاط جو تعظمین کواس کی تکفیر سے بازر کھے گاس کے پیچھے نماز کے فساد کا حکم دے گاف ان السصلا ة اذا صحت من وجوه و فسدت من وجه حکم بفسادها ورنه کروه تحرکی جن صورتوں میں کراہت تحریم کا حکم ہے سلحاء و فساق سب پر اعاده واجب ہے، جب مبتدع یا فاس معلن کے سواکوئی امام نمل سے تو منفر داپڑھیں کہ جماعت واجب ہے اور اس کی تقذیم ممنوع بکراہت تحریم اور واجب و مکروه تحریم دونوں ایک مرتبہ میں ہیں و در ء السف اسداهم من جلب المصالح ہاں آگر جمد میں دوسراامام نمل سکے تو جمعہ پڑھیں کہ وہ فرض ہے اور فرض ایم ای طرح آگراس کے بیچھے نہ پڑھنے دوسراامام نمل سکے تو جمعہ پڑھیں کہ وہ فرض ہے اور فرض ایم ای طرح آگراس کے بیچھے نہ پڑھنے میں فتنہ ہوتو پڑھیں اور اعادہ کریں کہ الفتنة اکبر من القتل واللہ تعالی اعلم۔

سوال نمبرا کے جواب میں مفتی نے جو یہ لکھا ہے'' قبضہ سے زائد کا کا نا واجب ہے' کل نظر ونا قابل تسلیم ہے ہوئی جمہور کا فدہب جو بایں الفاظ بیان کیا کہ بہت لمبی واڑھی ہونا جمہور کے نظر ونا قابل تسلیم ہے ہوئی جمہور کا فدہب جو بایں الفاظ بیان کیا کہ بہت لمبی واڑھی ہونا جمہور کے نزدیک متحب ہے جہاں تک ہواس پھیجے نقل مطلوب ہے، یبال سے خوب ظاہر ہوا کہ وہ فتو ی جو تجمہر سے کیلئے چیش کیا گیا اور اسکا اگریزی ترجمہ دونوں تحقیق سے دور تفصیل سے خالی تو فیق سے مہجور ، داڑھی کی اہمیت کوعوام کی نظر میں کم کرنے والے اور داڑھی تراشے والوں کا حوصلہ بڑھانے والے اور ناڑھی کی اہمیت کوعوام کی نظر میں کم کرنے والے اور داڑھی تراشے والوں کا حوصلہ بڑھانے والے جن میں کور وار کھنے والے جن میں کونی نظر کر کے ایک قول مرجوح کومنیوں کے اختیار کیا ہے ، تراوی کی میں ختم قرآن سنت مؤکدہ ہے جبکہ امام جامع شرائط امامت کی اقتدا میں سر بوتو اس فضیات کا حاصل کرنا خوب اور شرعا مطلوب گرامام جبکہ فاسق معلن ہواور ترک اقتدا کوئی فتر نہ بوتو اس فضیات کا حاصل کرنا خوب اور شرعا مطلوب گرامام جبکہ فاسق معلن ہواور ترک اقتدا کوئی فتر نہ بوتو اس فضیات کی خصیل کے لئے مکر وہ تحریمی کے ارتکاب کی کس نے ظہر انکی اور اس کوئی فتر نہ بوتو اس فضیات کی خصیل کے لئے مکر وہ تحریمی کی ارتکاب کی کس نے ظہر انکی اور اس کوئی فتر نہ بوتو اس فضیات کی بھاعت موجود بن میں قرآن سے خطور پر پڑھتا ہوتو

اس صورت میں فرض وتر اور کے سب میں تصحیح صلاق کیلئے ای کی اقتدا فرض ہے، یاترک اقتدا میں فتنے کا صحیح اندیشہ ہے تو اقتدا کی اجازت ہے گراس صورت میں اعادہ ضروری ہے واللہ تعالی اعلم ۔
قاله بفعه و أحربر قعه الفقیر الى دحمة ربه الغنى فقیر محمد الفقیر الى درخمة دبه الغنى فقیر محمد اختر رضا القادری الاز بری غفرلہ

الجواب صحیح والله تعالیٰ اعلم محمد ناظم علی قادری باره بنکوی

الجواب صحيح والله تعالى اعلم قاضى شهيدعالم رضوى

صح الجواب والله تعالى اعلم قاضى محرعبدالرجيم بستوى غفرله

الجواب صحیح والله تعالیٰ اعلم مظفر سین قادری رضوی

مرکزی دارالا فتاء ۸۲۰ سوداگران بریلی شریف دارالا فتاء جامعه نورید با قریم نجر بلی شریف الراقهم محمد یونس رضاالا و کسی الرضوی مرکزی دارالا فتاء ۸۲۰ سوداگران بریلی شریف مرکزی دارالا فتاء ۸۲۰ سوداگران بریلی شریف محمرشعه ان المعظم ۱۳۲۰ه

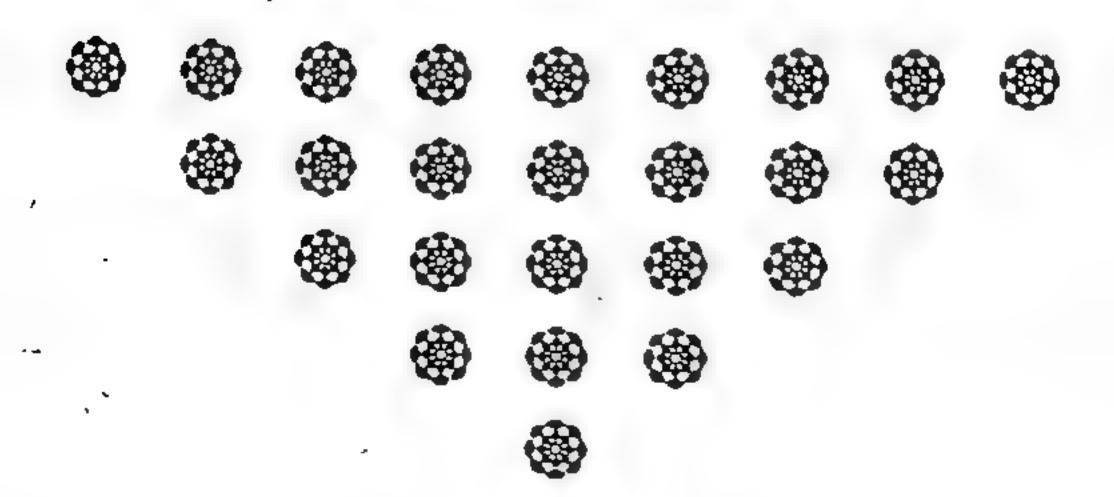

عمدة المحققين حضرت علامه مفتى قاضى محمد عبدالرجيم صاحب بستوى

استاذالفقها عمرة المحققين حضرت علامه مفتى قاضى محمد عبدالرحيم صاحب بستوى مدظله العالى على محمد علامه مفتى قاضى محمد عبدالرحيم صاحب بستوى مدظله العالى على محمد المنافقة عبد الموسطة بجو الوسط ببور تخصيل دُمرياً شيخ صلع بستى كے ايک علمی گھرانے میں بیدا ہوئے ، حضرت عمدة المحققین نے ابتدائی تعلیم اپنے ہی گھر میں حاصل کرنے کے بعد کا راگست بیدا ہوئے ، حضرت عمدة المحققین نے ابتدائی تعلیم اپنے ہی گھر میں حاصل کرنے کے بعد کا راگست

<u>• ۱۹۵۰ء کو دارالعلوم فضل رحمانیه پچپز وابازار گونڈ ہ شرح جامی وغیرہ کی تعلیم حاصل کی ۔</u>

کھر ۱۹۵۲ء میں امام النحو حضرت علامہ سیدغلام جیلانی میرشی نورہ اللہ مرقدہ کی خدمت حاضر ہوکر۔ ۱۹۲۱ء میں درس نظامی کی اعلیٰ تعلیم مکمل کی ،علوم عقلیہ ونقلیہ کے حصول سے فراغت کے بعد کیم اگست ۱۹۲۱ء میں حضور مفتی اعظم ہندہ ہے کی خدمت میں حاضر ہوئے ،حضور مفتی اعظم مندہ ہے کی خدمت میں حاضر ہوئے ،حضور مفتی اعظم وزیر نے ہوئے ہوئے دخوی دارالافقاء 'میں فرقائی ولائی کی اہم ذمہ داری آپ کے سیر دفر مادی۔ "مضوی دارالافقاء' میں فرقائی نویسی کی اہم ذمہ داری آپ کے سیر دفر مادی۔

ابندا آپ کوئی بھی فتو کی حضور مفتی اعظم عظی کی تصدیق کے بغیر رواند نظر ماتے لیکن چندی و نوں بعد سرکار مفتی اعظم مندھ نے فرمایا ''قاضی صاحب اب آپ کے لئے ہرفتو کی کا دکھانا ضروری نہیں صرف اہم فقاو کی دکھالیا کریں'' حضرت عمدۃ اکتفقین نے حضور مفتی اعظم مندی فقد کی اور سم ۱۹۸ اور سے ۱۹۸ وی دار لا فقاء' کے مند صدارت پر فائز ہیں اور آج آپ کوفقاو کی گلصتے ہوئے ۲۲ رسال ہور ہے ہیں آپوفقہی جزئیات مسلارت پر فائز ہیں اور آج آپ کوفقاو کی گلصتے ہوئے ۲۲ رسال ہور ہے ہیں آپوفقہی جزئیات ایسے متحضر ہیں کہ بیک وقت ایک ہی مسئلہ کے تعلق سے کئی کئی جزئیات برجت نقل کروادیا کرتے ہیں ، ایسے متحضر ہیں کہ بیک وقت ایک ہی مسئلہ کے تعلق سے گئی گئی جزئیات برجت نقل کروادیا کرتے ہیں ، بی وجہ ہے کہ آپ کے فقاو کی ملک و بیرون ملک میں قدر کی نگا ہوں سے دیکھے جاتے ہیں ، آپ کو حضور مفتی اعظم ہند چھے ساسلہ کہ رضوبہ میں اجازت و خلا فت بھی حاصل ہے۔

آپ کو حضور مفتی اعظم ہند چھے ساسلہ کہ رضوبہ میں اجازت و خلا فت بھی حاصل ہے۔

(از: محم عبد الوحید رضوی ہر بلوی امین الفتو کی مرکزی دار الافقاء ہر بلی شریف

## Marfat.com

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسائل میں کہ علمائے بریلی اہل سنت و جماعت نے کتاب حسام الحرمین شریقین میں علماء دیو بند کو وہائی بتا کراوران کے عقا کد باطلہ پر کفر کا فتو کی دیا ہے اوران کے مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے کواوران کے يجهينماز پڙھنے کوترام بتلايا ہے مگران کی کتاب پڑھنے ہے معلوم ہوا کہ بیان پر بہتان وافتر الگایا ہے اگریمی عقائد باطلہ علماء دیوبند کے پاس روانہ کئے جائیں تو وہ بھی کفر ہی کا فتویٰ صا در فر ما دیں گے انہوں نے اپنی کتاب ''عقا ئدعلماء دو ہند''اور''عقا ئدو ہابیخبریہ' وکتاب''الشہاب الثاقب' مصنفہ مولا ناحسین احمدصاحب مدنی میں علیحدہ علیحدہ تحریر کئے ہیں اور میہ بتلایا ہے کہ عبدالوہاب نجدی ظالم باغی خونخوار شخص تھااور ہم ان میں ہے نہیں ہیں میہم پر بہتان لگایا گیا ہے اور ہمارے عقا کداہل سنت والجماعت کے بیں اور علمائے بریلی بدختی ہیں انہوں نے اپن طرف سے بہت نے کام ایجاد کئے ہیں جو کہ صرف اینے پیٹ پالنے کیلئے ایجاد کئے ہیں اور عوام کودھو کہ دیا ہے بیتمام نے کام قرون اولی کے مسلمانوں میں نہیں منصے علاوہ ان کتابوں کے اور کتابوں میں بھی ان کا جواب دیا گیا ہے جیسے کتاب "فیصلہ کن مناظرہ"،" دیوبند ہے بریلی تک"،"المہند علی المفند"،اصلاح الرسوم"،"شریعت یا جهالت ''السحاب المدرار'' تزكية الخواطر'' اله سنت' "توقيح البيان'، بدعت كي ہا تیں' بدعت کیا ہے؟ وغیرہ و فیرہ ذریافت طلب سے ہے کہ واقعی جوان کتابوں میں تحریر ہے کیا وہ غلط ہے یا ہمارے سمجھ میں نہیں آیا ان کتابوں میں بری بری کتابوں کے حوالے دیئے گئے ہیں میں اپنے عقائد سے بدلانہیں ہوں اب میری دلی تسکین کیلئے ان کا جواب مفصل تحریر فرما کیں تا کہ میں اپنے عقا كديج مين مضبوط اورقائم ربول إوران ااركتا بول كويرٌ هنا جابينے يانہيں۔ ستفتى : بندوسن جوالا بورى كليرجوالأبورسهار بيوريوني

(الجو (ب: - اتن بات ہرد یوبندی کوسلیم ہے کہ 'برائین قاطعہ'' ' حفظ الایمان' ' تحذیرالناس'
میں وہ عبارتیں لفظ بہ لفظ موجود ہیں جن پرعلاء نے کفر کافتو کی دیا ہے اگر وہ عبارتیں نہ ہوتیں تو افتر ا
و بہتان کہنا ہے ہوتا اب ایکے مفاہیم میں اختلاف ہونا ضرور ہے بجرم اپنے جرم کا اقر ارمشکل ہے
کرتا ہے اگر وہ اقر ارکر ہے تو اس کا جرم ختم ہوجائے جومفہوم ومطلب ابن عبارتوں کا تھا علاء اہل
سنت نے پیش کیا اس کا فوٹو بھی لیکر بتایا'' وقعات السنان وادخال السنان' وغیر ہا کے جواب ہے
دیو بندی اب تک عاجز رہے اور انشاء المولی تعالی عاجز رہیں گے تو انہوں نے اس قتم کے خر افات
شروع کئے۔

· منظور نعمانی نے فیصلہ کن مناظرہ میں طرح طرح سے فریب دینے کی کوشش کی ہے یہی حال'' دیوبند ہے ہریلی تک'' کے مصنف کا بھی ہے مگر ان لوگوں نے جو باتیں کہیں ہیں ان کا جواب علماء اہل سنت بہت پہلے وے سے ہیں اب ان اعتراض کا دہرانا برلے در ہے کی ہث وهرمی ہے۔مثلاً اس کا بیکہنا ہے کہ "تحذیر الناس" کی تین جگہ کی عبارت کولیکر کفری معنی بہنائے کیے ہیں اور مصنف تو اس عقیدہ ختم نبوت کا قائل ہے محض فریب ہے "تحذیر الناس" کی ہر عبارت مستقل كفرب تو تفذيم و تاخير ہے كوئى فرق نہيں پڑتا ،حضور آ قائے نعمت سرور كونين ﷺ کے بعد کسی نبی کے آنے کا امکان ماننا بھی کفر ہے اور اس عقیدہ ختم نبوت کوعوام کا خیال بتا نا بھی کفر ہے'' برا ہین قاطعہ'' کی عبارت پر جو پچھ لکھا ہے وہ بھی محض بکواس ہے'' الموت الاحم'' میں ان عبارتوں پر دیوبندیوں نے جو کچھ کلام کیا ہے ان سب کامفصل جواب ہے' حفظ الایمان' و'بسط البنان' كارد بلغ ''وقعات السنان' و''قهر واحد ديان' ميں موجود ہے ديو بنديوں نے مابعد كى کتابوں میں کوئی جدید تاویل نہیں کی ہے وہی پرانی سری سرائی تاویلین پیش کررہے ہیں پھریہ تاویلیں ان کے قاملین سے کفر کواٹھانہیں سکتیں وہ خود اپنی مراد ظاہر کر چکے انکی مرادی واقعے کھر

Marfat.com

اس كفركوكون المحاسكة بي تخذير الناس والله في مزار ما جكفتم نبوت كا قراركيا مو مرتخذير الناس کی ان عبارتوں کا قائل ہونے کی وجہ ہے کا فرہی رہے گا جب تک اس قول ہے بالاعلان توبہ و رجوع نه کرے تجدید ایمان نہ کرے اور اب میشکل ہے کہوہ مرکز مٹی میں مل گیا ،ای طرح المہند اور' الشهاب الثاقب' وغيره ميں جوعقا ئدبتائے گئے ہيں وہ كبرائے وہابيہ كےعقا ئد كے خلاف بين المهند "ص ١٥٥ ميس عر لي بيس ب : هذه خلاصة تصديقات السادة العلماء المكة المكومة ذادها الله تعالى شوفا و فضلا اوراس كااردوتر جمه بيكبتا بكه بيمكمكر مدزادالله شرفاً وتعظیماً کے علما کی تقید بقات کا خلاصہ ہے اب یہاں غورطلب بیربات ہے کہ 'المہند' تو سراسر تلبیس تھی ہی مگراس عبارت نے اسکی رہی ہی سا کھ کو بھی خاک میں ملادیا کہ مکروفریب سے بھری کتاب بربھی جو بچھ تھر لیں کے نام سے لکھا گیاہے وہ تصدیقی تحریب پوری پوری ممل اور انہیں الفاظ کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ انکا خلاصہ ہے تو ضرور کانٹ جھانٹ کے بعد جھالی گئی پھراس کتاب کا کیااعتبار ہے ظاہر ہے جومطلب کےخلاف باتنیں رہیں ہونگی انہیں حذف کرکےخلاصہ بنایا ہے حالانكه تصديق وتقريظ كے حضاية كا قاعدہ واصول يہى ہے كمانہيں ہے كم وكاست حصايا جائے اب اہل دیو بندے کیا امید کی جاسکتی ہے کہ انہوں نے تصادیق کے الفاظ میں کیا کیا دیانت داری کا مظاہر دکیا ہوگا تو وہ علماء حرمین کی دسی تصدیق نہیں ہے بلکہ لیل احمد کی تلبیس ہے پھرتصدیق میں به نه لکھا گیا کہ تھانوی وگنگوہی وابیٹھی و نانوتوی طواغیت و بوبند میری عبارت کفریدی وقتے ہیں ان عبارتوں کے قائل دراضی ہونے کے بعد بھی وہ مسلمان ہیں اور اس میں بیھی نہیں کہ حسام الخرمین میں جوان کے طواغیت پر فتوی ان کی عبارتوں کی وجہ نے صادر فرمائے گئے وہ غلط ہیں نا قابل ممل ہیں نہ رہے کہ جہام الحرمین میں جو ہمارے فتو کی ہیں وہ ہمیں دھوکہ دیکر ہم ہے لے گئے ہیں ہم نے ناواتنی میں لکھے ہیں نہ رہے کہ وہ حسام الحرمین والے فتوی ہم نے واپس ما نگ لئے اور اب

جوانبیں پیش کرے وہ جھوٹا ہے نہ یہ ہے کے خلیل احمد انیکھی نے ہمارے سامنے ''حفظ الا بمان' ص ۲ وص ک'' برابین قاطعہ'' ص ۵۱ فوٹو فقاوائے گنگوبی'' تحذیر الناس' ص وص ۱۹ وص ۱۹ وص ۲۸ کی عبارات بعینہا و بالفاظہا پیش کیس اور ہم نے غور کر کے سمجھا عبارات مندرجہ کتب فدکورہ میں کوئی کفرنہیں ،ان عبارات مندرجہ کتب فدکورہ کا قائل ومصنف ومعتقد ومصدق کا فرنہیں مرتز نہیں جب کفرنہیں اور المہند کی عیا ریاں مکاریاں فریب کاریاں کھل چکیں اور با قوم قرارخوداصل تعدیق چھاپی تو ثابت ہوا کہ وہ تعدیقات المہند وظیل احتر کے خلاف تھیں اسلے تلبیس کی اور اصل تعدیق کو چھپایا ہے اکا بردیو بندیہ کی گذابیوں مکاریوں کا ادنی مظاہرہ کھلا ہوانظارہ و لاحول و لا قوم آلا باللہ العلی العظیم۔

توظيل احمه في مولانا برزنجي كرساله "كسال السيوف والتقويم" كيتين مقامول كي مختلف عبارتیں قطع و برید کرکے قتل کیں اور اس کی ساری تصدیقات اور مہریں کہ عوام مجھیں کہ سب تقىدىقتى المهندى يربيس مخضرحال تقىدىق كاسب جس مين ذره برابر صدافت كى جھلك نہيں بلکه ممل تلبیهات اور فریب و دجل ہے صدافت اس وفت ہوتی کہان کفری عبارتوں کو پیش کرتے . اورعلائے حرمین طیبین سے اس بات کا فتوی لیتے کہ ریمبارتیں کفری نہیں حسام الحرمین میں جوفتوی دیا گیا ہے وہ غلط ہے مولانا احمد رضا خاں قدس سرہ نے ہمبیں دھوکہ دیا پھرالمہند کے مضامین قصر و ہا بیت و دیو بندیت کوڈ ھادینے والے ہیں المہند میں'' فناویٰ رشید پی'''ڈ' تقویت الایمان''و' حفظ الايمان''،''برابين قاطعه''،'' تحذيرالناس'' كےخلاف عقائدا بل سنت و جماعت كولكھ كرفتو كى ليا گيا ہے اور اپنا وہ عقیدہ بتایا ہے جو اہل سنت و جماعت کا ہے مکر دفریب کی اس ہے زیادہ گندگی گھنونی حال نہیں ہوسکتی ہے چنانچہ علامہ میشنطی کی تصدیق کے نام سے ایک مضمون حضایا ہے جوص ۲۹۹ر برے کہ جناب رسول اللہ اکی روح برفتوح کے تشریف لانے میں پچھاستبعد ادبیں کیونکہ حضرت ﷺ این قبر میں زندہ ہیں باذن خدا وندی کون میں جو جاہتے ہیں تصرف فرماتے ہیں علامہ کی اس عبارت نے دیو بندی دهرم اور اسکی بیتک '' تقویت الایمان '' کوجہنم رسید کردیا اس کے صفحہ ۸ میں ہے کہ پھرخواہ یوں سمجھے کہ طاقت ان کواپی ذات ہے خواہ اللہ کے دینے سے غرض اس عقیدے نے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے اور ای میں ہے ' کہ پھر خوادیوں مجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کوخود بخو دیے خواد اول سمجھے کہ انڈ نے انگوالی قدرت بخشی ہے ہرطرح شرک تابت ہوتا ہے' اور ص٢٣ رميں ہے كە'' جوكونى كسى ڭلوق كوعالم ميں تصرف ثابت كرے اورا پناويل مجھ كراس كو مانے سواب اس پرشرک نابت ہوجا تا ہے گوکہ اللہ کے برابرنہ بھیے 'اورص ۱۳۳۸ برے کہ' جس کانام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار تہیں 'اس کا صاف مطلب سیہوا کدامام الوہا بیہ کے قتوی سے المهند ص

١٩ ركاعقيده ركھنے والامشرك بے اور جواس عقيده كى تعليم دے وہ مشرك اور مشرك كر ہے اور اگر حضور اقدس ﷺ کو بچھا ختیار نہیں اور المہند امام الوہا بیہ کے فنوی سے شرکی کتاب ہے لہٰذا اس کا مصنف اوراس کےمصدقین ہندی مشرک تھہرے دیوبندیوں کوامام الو ہابیہ کابیشر کی فتویٰ مبارک مو فلعنة الله على الكافرين اى "تقويت الايمان" من حضور رفي كي يار على لكهاب يعني میں بھی ایک دن مرکزمٹی میں مرنے والا ہول علامہ موصوف کے فتوے سے اس قول کا بھی رد ہو جاتا ہے اب اگر'' تقویت الایمان'' کا میقول وہابیہ مانے تو المہند جھوٹی اور المہند کوچے مانیں تو '' تقوّیت الایمان'''' فأوی رشید به 'حجونی قرار پائیس گی اور حقیقت میں تینوں کتا ہیں حجوثی ہیں ' پھر'' برا جین قاطعہ'' کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہاں نے بھی حضورا قدس ﷺ کے میلا و اقدس میں تشریف آوری کا بہت زور دارر د کیا ہے اور اس میں وہ کفری بول بکا ہے جس پر علماء نے إے كافر بتايا علامہ كے اس ارشاد نے تواسے جہنم كے نجلے حصہ ميں بہو نيجاديا'' التلبيسات' ميں تو ا بناعقیده به ظاہر کیا'' البتہ جہت و مکان کا اللہ تعالیٰ کیلئے ثابت کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے اور یوں کہتے نیں کہوہ جہت ومکانبیت اور جملہ نیلامات حدوث ہے منزہ وعالی ہے' مس۲۲ رمگر درحقیقت ان کا میعقیدہ ہیں بلکہ اللہ تعالی کے جہت و مکان سے منزہ جاننے کے عقیدہ کو بدعت مجھتے ہیں چنانچہ ملاحظه بهوامام الوبابيد دبلوي كي'' الينباح الحق''ص ۳۵ وص۲۳'' وتنزيه اوتعالی از زمان ومكان و جهت و ماهبیت وترکیب عقلی (الی) بمداز قبیل بدعات حقیقیه است اگرصاحب آل اعتقادات ندکورہ رااز جنس سے عقائد دینیہ می شارد' میعیاری ہے کہ عقیدہ بچھاور ہے اور ظاہر پچھاور کرتے ہیں "اللبيسات" والسلام كومم يربس اتف عليدالصلاة والسلام كومم يربس اتن جنتی بڑے بھائی کوچیوٹے بھائی پر ہوتی ہے تواس کے متعلق ہماراعقیدہ ہے کہ وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے' بہال تو میظا ہر کیااب ذرا'' تقویت الائمان' اور' برابین قاطعہ' کی عبارتوں کوملاحظہ

#### Marfat.com

Marfat.com

كريس كهاس ميس كياعقبيده لكھاہے "انسان آپس ميں سب بھائی ہيں جوبر ابزرگ ہے وہ برا ابھائی ہے اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم سیجیے" ' ' تقویت الایمان ' ص ۱۸ اور ' براہین قاطعہ' ص ۳۰ ر ا گر کسی نے بوجہ بن آ دم ہونے کے آپ کو بھائی کہا تو کیا خلاف نص کہد میا کہ وہ خودنص کے موافق کہتا ہے' اس مکاری کی کیا انتہا ہے جوعقیدہ بار بارچھاپ چکے ہیں اس کےخلاف''اکنٹیسات' میں ظاہر کر کے اینے ایمان دار ہونے کا دعویٰ کررہے ہیں''النبیسات''ص ۱۹رکی عبارت ملاحظہ ہوہم زبان سے قائل اور قلب سے معتقد اس امر کے ہیں کہ سیدنا محدر سول اللہ بھی کوتما می مخلوقات سے زیادہ علوم عطا ہوئے جن کا ذات وصفات اورتشریعات لیجنی احکام عملیہ وحکم نظریہ اور حقیقتہائے حقہ واسرار مخفیہ وغیرہ سے تعلق ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی ان کے پاس نہیں پہونج سكتانه مقرب فرشته اور نه نبی ورسول اور بیشک آپ کواولین و آخرین کاعلم عطا ہوا اور آپ پرحق تعالیٰ کافضل عظیم ہے 'اس عبارت سے سارا قصرو ہابیہ مسمار ہوگیا بیعبارت دلیل صرح ہے کہ حضور عليه الصلاة والسلام كعلم كي وسعت ير اورحضور كائمام خلق سے اعلم جونے براب "تقويت الايمان ' كاص اسار ملاحظة بهوجو يجهدالله اسيخ بندول ميه معامله كرے گاخواه دنيا خواه قبر ميں خواه آخرت میں ہواس کی حقیقت کسی کومعلوم نہیں نہ نبی کو نہ ولی کو نہ اپنا نہ دونسرے کا'' اور'' براہین قاطعه میں کھاہے 'اورشخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ جھےکودیوار کے پیچیے کا بھی علم ہیں تو ظاہر ہو گیا کہ حقیقت میں عقیدہ بیہ ہے اور ظاہروہ کیا گیا جوالنگہیات میں ہے اس فریب و دجل کی داد د یجے" ' "اللبیات" ص ۱۹ میں لکھا ہے کہ ہمارا یقین ہے کہ جو شخص میہ کیے کہ فلال شخص نبی کریم ے اعلم ہے وہ کا فرہے ادر بہارے بعض حضرات اس شخص کے کا فرہونے کا فتو کی دے چکے ہیں جو یوں کے کہ شیطان ملعون کاعلم نی علیہ السلام سے زیادہ ہے 'اور' برابین قاطعہ' میں ای خبیث نے شیطان مین کے لئے وسعت علم ثابت کیااور حضور کے قل میں اس کے ثبوت کا انکار کیا۔ یہاں جس

چز کو کفر بتایا اس کے قائل خود آنجناب ہی ہیں۔ 'براہین قاطعہ' ص سے میں لکھتے ہیں' شیطان ملک الموت کو بیروسعت نص سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کون می نص قطعی ہے کہ جس ے تمام نصوص کورد کرکے ایک شرک ٹابت کرتا ہے ہرعاقل پرروشن ہے کہ جب حضور اقدی ﷺ کیلئے ریہ کہددیا کہ مخلوقات سے زیادہ علوم عطا ہوئے مخلوق میں سے کوئی بھی ان کے پاس نہیں پہو نج سكتانه مقرب فرشته نه نبي رسول آپ كواولين وآخرين كاعلم عطا هوا تواب عبارت "برابين قاطعه" جو اس قائل كاحقیقی عقیده ہے اس كا كفرى ہونا روش اورخود اپنے قول سے مصنف ''برا ہین قاطعه'' و مصدق (رشید احر گنگوہی) دونوں کا فرہو گئے بہیں سے ظاہر ہو گیا کہ منظور نعمانی نے فیصلہ کن مناظرہ میں جو بحث اس عبارت کے متعلق کی ہے تھش باطل ہے کہ خود' براہین قاطعہ'' کا مصنف عبارت "برابين قاطعه" كوالتلبيسات بين كفر بتار بإب ادرصاف لكهر بإب كه جو تحض كسي كوحضور عليه السلام عليه السام منائع ولاكافر بالريبي عيم منظور كى پيش كرده عبارت إسجوز أن يسكون غير النبي فوق النبي النع كاجواب موكيا اى طرح "اللبيات" ص٢٢رمين م جوشف ني عليه الصلاة والسلام كعلم كوزيد وبمروبهائم ومجانيين كعلم كير برابر منجف ياكب وه قطعا كافر باور « حفظ الا ایمان "ص ۷ و ۸ کی عبارت پھر رہے کہ آ ہے کی ذات مقدسہ پرعلم غیب کا جم کیا جانا (الی آخرہ)اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ' حفظ الایمان' کی عبارت مذکورہ صرتے کفری ہے اور اگر منظور تغمانی اور سین احمدٹا نڈوی کی اس عبارت ہے متعلق تا ویلوں کوسامنے رکھ کردیکھا جائے تو بات اور زیاده داشتی موجائے گی جس کا اب تک دیوبندی جواب نددے سکانداعتر اض کوا تھاسکتا۔ "اللبيهات" ص ٢٢٧ يرميلا د شريف كيلئے جو پچھ لکھا ہے اسے ملاحظہ سيجئے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میلاد شریف کواعلی در ہے کامنتحب بتایا اوراس کو بدعت سیاہ کہنے ہے حاشا كهدكرا نكاركيا ہے بيبرافريب ہے كدان كاعقيده وه ہے جود فناوي رشيديد ، جلداص ٥٠ پرلكھا ہے

#### Marfat.com

سوال مولود شريف اورعرس كهجس ميس كوئى بات خلاف نه بهوجيسے شاه عبدالعزيز صاحب رحمة الله عليه كيا كرتے تھے آپ كے نز ديك جائز ہے يائبيں؟ اور شاہ صاحب واقعی مولود وعرس كرتے تھے یانہیں؟ الجواب عقد مجلس اگر چہاس میں امرغیرمشروع نہ ہومگراہتمام و تداعی اس میں بھی موجود ے البذااس زمانہ میں درست نہیں اور جلد اص ۱۳۵ میں ہے مسلکہ علی میلاد میں جس میں روایت صیحه پڑھی جائیں اور لاف وگزاف اور روایات موضوعه اور کاذبه نه بہوں شریک ہونا کیسا ہے ؟ جواب ناجائز ہے بسبب اور وجوہ کے ای فآوی کے جلد ساص ۱۲۵ برمیں ہے کہ می عرس اور مولود میں شریک ہونا درست نہیں اور کوئی مولود اور عرس درست نہیں اب آپ خود عبارتیں ان کتابوں ہے مطابق کرلیں اور بنظر انصاف دیکھیں کہ ان کے ند جب وعقا ندمیں کس قدر تصاد ہے کتابوں میں کس قدر تضاد ہے اور ظاہر ہے کہ پہلی کمتابوں میں جو پچھ مذکور ہے وہی در حقیقت ان کاعقیدہ ہے اور اللبیسات میں جو پھے لکھا ہے وہ براہ عیاری و مکاری ہے اٰب دوسراا نداز قریب ملاحظہ ہو کہ خودسوالات لکھے اورخود جوابات لکھے اپنے ہی گھر کے لوگوں کی تصدیقیں کرائیں جوابوں میں وہ فریب کاریاں کی جس کی قدر ہے جھلک اوپر ندکور ہوئی اب اس مجموعہ فریب کولیکر حرمین طبیبن کئے تا كدوبال كے علماء كودهوكدد بي اوران ہے كى طرح تقيد بي كراليں تاكہ كينے كوتو ہوجائے كہ حسام الحرمين ميں علماء ترمين طيبين نے جن برلگاموں بر كفر كاتھم ديا تھا انہوں نے ان كا اسلام تسليم كرليا مگر اللہ تعالی ربانی علماء کا محافظ ہے مکاروں کا کید نہ جلا اور حرمین طبیبن کے علماء اسلام کے تقىدىقىل حاصل نه ہوئيں توغيروں كے نام سے تقىدىقىن شائع كىس علاء نے اپنے الفاظ اور ا بی ا بی تصدیقیں واپس لے لیں تھیں انہیں مصدقین ہے بتایا پھراصل تصدیقات کو چھیایا مگرسی سلمان اورسی علماء کرام اول نظر میں اس کے تلبیسات ہے آگاہ ہو گئے اور المبند کومر ذور قرار دے د يالبنرااس كاحواليد ينااوراسكى باتون كوسيخ جاننا باطل وفاسد خيال براور حسام الحرمين كے مقابل

لا نامحض جہالت ہے اگر المہند کی تلبیعات کو دیو بندی سیح جانتے ہیں تو وہ ندکورہ بالا کتابوں کے مضامین ہے انکار کریں اور تو بدور جوع کریں اور بالاعلان پھر سے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوں اور ان كتابوں كودريا بردكردي مكرشايدكوئى ديوبندى اس برتيارند ہوگا كەاللەعز وجل نے ان كے دلوں بر مہر کر دی ہے انکے لئے لا بعودون آچکا ہے یکی وجہ ہے کہ یہ ہر طرح سے اینے دام فریب میں لانے کی سمی کرتے ہیں مگر تو ہہ رجوع نہیں کرتے ان پرحق واضح ہو چکا ہے اپنی تحریروں کے ذریعہ ''براہین قاطعہ''تحذیرالناس''،''حفظ الایمان''کے *کفریات سلیم کرچکے ہیں جیسا کہاوپر* بیان ہوا اوران ظالموں نے علمائے اہل سنت کیلئے جو چھ کہا ہے وہ اس سے بری ہیں اس دور میں جو نئے کام ایجاد ہیں ان میں جواصول شرع پر مکروہ و بدعت ہیں اسے ہم بدعت وحرام ومکروہ جانتے ہیں اورجوجائز ومباح بين اسے جائز اور مباح كہتے ہيں معمولات اہل سنت و جماعت پراعتراض كرنا کوئی تعجب خیز بات نہیں انہیں بدعت بتانا بھی تعجب نہیں ہے مگراس باب میں بھی ایکے اقوال الجھے اللے ہیں اور ان باتوں کا تکمل جوائب ' رسائل علماء اہل سنت' وجماعت میں ندکور ہیں دیو بہندی ان عقائد باطله کی ایجاد کرے خود کے بدعی گمراہ و بدند ہب ہیں اور سے بدعت کی اعلیٰ مسم ہے قرون اولی میں کسی کام کا نہ ہونااے بدعت نہیں بنادیتاہے جہالت دیو بندیون کو لے ڈوبی ہے علماءاعلام نے بدعت کی پارنج قسم گنائی ہیں ایک تمثیل ملاحظہ ہوزبان سے نبیت کرنا بدعت ہے قرون اولی میں نہ تھا ا در صحابه و تا بعین و ائمه دین تک اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے اور اب فقہاء اے مستحب فر ماتے ہیں ابن القیم نے زبان سے نیت کرنے میں اار بدعتیں گنائی ہیں اس کیلئے کسی دیو بندی نے شور نہ مجایا اور ندرد كيااس طرح صد ما اموروه بين جوقرون اولى مين نه تصاوراب بلانكير معمول بين اور بعض وه ہیں جس پر دیو بندی بھی عامل ہیں تو ایسی باطل بات کہنے میں دجل وفریب کے ہوااور کوئی کارفر مائی جہیں ہے مختفرعرض ہےا۔ یکھیں اورغور کرتی جہاں شبہ ہو دریافت کر سکتے ہیں بیدور پرفتن

ب وبايول اورد يوبنديول كى كتابول كم طالعه عن يهيل كنشيطان كووسوسد ألن ميل دينيل كن شيطان كووسوسد ألن ميل دينيل كن شيطان كووسوسد ألن الشريعة نسال الله العفو و العافية في الدين والدنيا والآخرة والاستقامة على الشريعة الطاهرة وما توفيقي الابالله عليه توكلت و اليه انيب و صلى الله تعالى على سيد الانبياء و على آله وصحبه وبارك وسلم.

کتبه قاصی محمد عبدالرحیم بستوی غفر له القوی مرکزی دارالا فتا ۱۶۸ رسوداگر ان رضا نگر بریلی شریف

اارزيع النور ١٢٠١٥ ه

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ہمارے میں کہ ہمارے میں کہ ہمارے یہاں ہمارے میں امام صاحب امامت کرا رہے ہیں۔

ا: - جواذان کے بعد صلاۃ پڑھتے ہیں جماعت سے دس منٹ پہلے۔

۲:- جس ونت تکبیر ہوتی ہے توامام مصلے پرآ کر بیٹھ جاتے ہیں اورا نگامنے شال کی طرف ہوتا ہے اور پیٹھ جنوب کی طرف ہوتی ہے۔

ُس:-اور حى على الصلاة حى على الفلاح يركفرك وتعيل-

۳:- دعا کے بعد کلمہ شریف کا بلند آوا ذیسے حلقہ کرتے ہیں۔ المستفتہ میں ل

المستفتى :محديبين، حاجى عبدالمجيدوغيره

گاؤں بروڑہ ڈاکخانہ خاص سہارن پوریولی

(الجو (البول بعوی الله من الوبار - صلاة جائز و متحسن ہے اے فقہ میں تویب کہتے ہیں لیعنی مسلمانوں کونماز کی اطلاع اذان ہے دیکر پھر دوبارہ اطلاع دینا اوراس کے لئے کوئی خاص لفظ یا صیغہ مقرر نہیں بلکہ وہ شہروں کے عرف پر ہے جہاں جس طرح اطلاع مکر ررائج ہووہ می شویب ہے صیغہ مقرر نہیں بلکہ وہ شہروں کے عرف پر ہے جہاں جس طرح اطلاع مکر ررائج ہووہ می شویب ہے

خواہ عام طور پر جیسے صلاۃ کہی جاتی ہے یا خاص طریقتہ پر مثلاً کسی سے کہنا اذان ہو گئی یا جماعت کھڑی ہوتی ہے یاامام آ گئے یا کوئی قول باقعل ایساجس میں دوبارہ اطلاع دینا ہووہ سب تھویب ہے اور اس کا اور صلاۃ کا ایک تھم ہے بعنی جائز جس کی اجازت سے اٹمئہ کتب فغہ ثل متون تنویر الابصار، وقابيه، نقابيه، غررالا حكام، كنز ،غررالا ذكار ووافي وملتقى واصلاح ونورالا بيناح اورشروح ما نند در مختار ، ردامختار ، طحطاوی ،عنابیه ، نهاییه ،غنینهٔ شرح مدیه ،صغیری ، بحرالرائق ،نهرالفائق ، تبیین الحقائق، برجندی، قبستانی، درروابن ملک، کافی بجنبی، ایضاح، امدادالفتاح، مراتی الفلاح، حاشیه مراقي للطحطاوي اوركتب فتأوى مثل ظهبير بيدوخانيه وخلاصه وخزائة المفتنين وجواهرا خلاطي وعالمكيري المهو وغير بإمالا مال بين اوراس برعام ندائمه متاخرين كالتفاق مختصر وقايين به: التشويب حسن في صلاة "شرح الوافي للنفي" بين م: تشويب كل بلدة على ماتعارفوه لانه للمبالغة في الاعلام و انما يخصل ذلك بما تعارفوه اصلاة بين تنبيه بعد تنبيه ب جس طرح حضور سيدعا لم على فياذان فجريس: الصلوة خير من النوم مقرر كرنے كي اجازت عطافر مائی جیسا کہ طبرانی مجم کبیر میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ہدایہ میں ہے: خص الفجر به لانه وقت نوم و غفلة بالجمله بيكوني اليي چيزېين جس پرمسلمانول مين زاع ڈالی جائے اور فتندانگیزی کر کے تفریق جماعت کی راہ نکالی جائے جواے بدعت ونا جائز بتا تا ہے ووسخت جابل اورمقاصد شرع سے غافل ہے ، دیوبندی صلاق سے بول منع کرتا ہے کہ اس میں الصلاة والسلام عليك بارسول التدكهاجاتا باس كنزديك بروه كام جسمين رسول التدكى عظمت شان ظاہر ہوجائز بہیں ہے دہ اظہار عظمت رسول کامنکر ہے' تقویۃ الایمان' صفحہ نمبر ۸۵ مریس اس کے امام نے لکھا ہے جو بشر کی می تعریف ہووہ ی کروسواس میں بھی اختصار کروتو ویو بندی کو کب یا رسول الله يا حبيب الله كمنا كوارا موكا والله تعالى اعلم\_

٣/٣: - كور ، وكرتكبير سننا مكروه يهال تك كه علماء عمم فرمات بين كه جو تحض مسجد مين آيااور تكبير نهو ر ہی ہے وہ اس کے تمام تک کھڑانہ رہے بلکہ بیٹھ جائے نیہاں تک کہ مؤذن حسی عملی الفلاح تك يبو في الموات كمر ابه محيط وبمتربيل م : يقوم الامهام والقوم اذا قال المؤذن حبى على الفلاح عند علمائنا الثلثة هو الصحيح المماورقوم كمرُ عهو جبمؤذن حسى على الفلاح كيج بهار بام اعظم ابوحنيفه وامام ابويوسف وامام محمد رضوان الله تعالى كے نزويك يهي يحي بي المع المضمر ات وفاوي عالمكيربيدوردا كتار "مين بي اذا دخسل الرجل عند الاقامة يكره له الانتظار قائماً ولكن يقعد ثم يقوم اذابلغ المؤذن قوله حي علسى الفلاح بياس صورت ميس بكام بهى تكبير كوفت مسجد مين بمواورا كروه حاضر نبين تو مؤذن جب تك اسے آتاندد كيھے تكبيرند كے نداس وقت تك كوئى كفرا ہوكدرسول الله ﷺ نے فرمایا: لا تسقوموا حتی ترونی پھرجب امام آئے اور تکبیر شروع ہواس وفت دوصور تیں ہیں اگر امام صفول کی طرف ہے داخل مسجد ہوتو جس صف سے گزرتا جائے وہی صف کھڑی ہوتی جائے اوراگرسا منے ہے آئے تو اسے دیکھتے ہی سب کھڑے ہوجائیں (عالمکیری) دیوبندی جماعت اس کے خلاف پر ہے وہ شروع تکبیر سے کھڑے ہوجاتے ہیں والتد تعالی اعلم۔ ٣: - نماز کے بعد کلمہ شریف بلند آواز سے پڑھنا جائز ہے مسلم شریف میں عبداللہ بن زبیروشی اللہ تعالى عنهما يمروى كه حضور عليه الصلاق والسلام سلام يهيركر بلندآ وازي يرزهة: لاالسه الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهوعلي كل شي قدير لاحول ولاقوة الابالله لا اله الاالله ولا نعبد الااياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الاالله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون السيمعلوم بواكه بلند آ واز \_ کلمه طیبه یز صکتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم \_

صح الجواب والندنعالى اعلم فقير محمد اختر رضا قادرى از ہرى غفرله

کتبه قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرله مرکزی دارالافتاء ۱۸ رسود!گران بریلی شریف

٢ رجماوي الأقر في معتماه

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین ان مسائل میں کہ (۱) کسی دین کتاب کے سرورق پر یا درمیان کتاب میں حضور ﷺ کے تعلین شریف کافتش مبارک چھا پنا کیسا ہے جب کہ بعض علماء اس کوحرام و گتاخی کہتے ہیں۔

(۲) داڑھی منڈوانے والے یا ایک مشت سے کم کرنے والے شخص کی اذان وا قامت مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے یانہیں؟

(۳) اگرگوئی امام یا حافظ قرآن سیاه خضاب یا کالی مہندی لگا تا ہوتو ایسے امام حافظ قرآن کی اقتدا میں نماز فرض یا تراوت کی ادا کرنا کیسا ہے؟

(۳) اگر کوئی امام یا حافظ قرآن داڑھی ترشوا تا ہویا نماز بھی نہ پڑھتا ہو، فلمیں، ڈرامے دیکھتا ہو یا نظے سرگھومتا بھرتا ہوتو ایسے امام یا حافظ قرآن کی اقتداء میں نماز فرض یا تراوت کی پڑھنا جائز ہے مانا حائز۔

(۵) فوٹوگرافی اورمودی کا کاروبارکرنا کیماہا اورالیے کاروبارے کمائی ہوئی رقم طلال ہے یاحرام۔

(٢) مسجد کی حصت پرمدرسه با اسکول قائم کرنااور اسمیس دین ، دنیاوی تعلیم دینا کیسا ہے؟

جوابات قرآن وسنت کی روشی میں تفصیلاً بحواله اور به مبر تحریر فرمائیں۔

سائل: نعيم احمد شيخ قادرى رضوى

بزدمين مسجد حياكي بإثره بتهداد بوسلع سأنكهر سنده بإكستان

(لجو (رب: - نا جائز نبین ہے اور حصول برکت کے لئے نفت کتاب کے اندر یاسرورق بنانے میں

حرج نہیں ہے ہاں اسکا احتر ام کریں ائمہ دین وعلمائے محققین تعلین مطہر وروض مصور سیدالبشر علیہ افضل الصلاة والمل السلام كے نقشے كاغذول بربناتے اور كتابوں ميں تحرير فرماتے اور انہيں بوسه ديية اورائلوا تكهول يه الكان مرير كهن كاحكم فرمات رب علامه احدمقرى كي "فتح المتعال في مدح خيرالنتال "ال مسكد مين اجمع وانفع في جيما كدامام ابل سنت مجدد اعظم المحضرت فاصل بريلوى قدس سرزنے ابرالقال ميں ذكر فرمايا ہے اور دوسرار ساله "شفاء الواله في صور الحبيب ومزاره ونعالہ' میں تفصیل ہے ذکر فر مایا ہے فتا وی رضوبہ جلدا وّل کے شروع میں نقشہ لعمل مقدس جھیا ہوا تھااور حضور مفتی اعظم ہندقدس سرہ نے فقاوی رضوبہ جلد چہارم کی طباعت فر مائی تواس میں بھی نقشہ تعل مقدس چھیوایا۔اس کوحرام وگستاخی بتاناغلطہ واللہ تعالی اعلم۔ (۲) ایباشخص فاسق معلن ہےاں کی اذان مکروہ ہےاوراعادہ کا حکم ہے جب کہ فتنہ وفساد کا ا ندیشه نه ہواورا قامت کی تکرارمشروع نہیں لہٰڈاا قامت دوبارہ نہ کہیں گے'' در مختار'' وغیرہ میں ے: (الااقامته) لمشروعية تكراره في الجمعة دون تكرارها والله تعالى اعلم ــ (٣) سياه خضاب يااليي مهندي جس سے بال كالے موجائيں لگانا جائز نہيں ہے سياه خضاب جہاد كيسوا مطلقاً حرام ب جس كى حرمت براحاديث ميحه معتبره مين حضور بين في ات بين: غيسووا الشيب و لا تقربو السواد پيرى تبريل كرواورسياه رنگ كياس نه جاو (مندامام احمد بن صبل رضى انتدتعالى عنه) دوسرى عديث من بهنيدكون قوم في امتى آخرالزمان يخطبون بهذا السواد كحواصل الخمام لا يجدون رائحة الجنة آخر زمائح سي میکھلوگ سیاہ خضاب کریں گے جیسے کبوتروں کے بوٹے وہ جنت کی خوشبونہ سونگھیں گے۔ تیسری صديت من يخضور سيدعا لم على أله الماله الله الدين الله الدين من يخضب بالسواد يوم القيامة جوسياه خضاب كرا الله تعالى روز قيامت اس كى طرف نظر رحمت نه فرمائيگا، چوهى

حدیث میں ہے حضور پرنورصلوت اللہ تعالی وسلامہ علیہ فرماتے ہیں المصفرة خضاب المومن والمحموة خضاب المومن والمحموة خضاب المسلم والمسواد خضاب المكافر زردخضاب ايمان والول كا اور سرخ اسلام والول كا اور سیاه خضاب كا فركا ہے لہذا جوامام كالا خضاب كرتا ہوہ فاس معلن ہے اور اسكے بیچھے نماز مروہ تحريمى واجب الاعادہ كہ پڑھنى گناه اور پھیرنی واجب نماز فرض ہویا تراوت كي نافل سب كا ایک تھم ہو واللہ تعالی اعلم۔

(س) دارُهی بقدریک مشت رکه ناسنت فیرالا نام علیه التیة والسلام باس کم کرنایا مندُ واناحرام به در مختار علی به به والسنة فیها القبضة ای ش به بحرم علی الرجل قطع لحیته فمازنه پر صفح والافلمیس دُرامیس و کجنا نظیر پهرناسب خلاف شرع اور بعض فسق وحرام به اورامام فاسق معلن به اسمکی "فاستملی و اسم معلن به اسمکی تیجه نماز مروه تحریم کی واجب الاعاده به اسمال بنانا گناه به نفیته اسمکی "فاستملی به بی به نامون بناء علی ان کو اهد تقدیمه کو اهد تحریم "در مختار میس به کل صلاة ادیست مع کو اهد التحریم تجب اعادتها" تین الحقائق" میس به و فی تقدیمه للامامة تعظیمه و قد و جب علیهم اهانته شوعاً والله تعالی اعلی می در می الله می الله می می در می الله می الله می الله می الله می در می می در م

(۵) حدیث شریف بی به ان اشدالعذاب یوم القیامة المصورون بیتک قیامت کے دن سب سے خت عذاب مصورین پر ہوگا تصویر بنانا حرام ہے اسکی حرمت پر علاء کا اجماع ہے ''ردامختار'' میں ہے: امافعل التصویر فحرام با لاجماع لیخی تصویر بنانا بالا جماع حرام ہوا ادراسکی کمائی ناجا کرنے واللہ تعالی اللہ علم۔

(۲) مسجد کی حبیت پر مدرسہ قائم کرنا جا کزنہیں ہے اور د نیاوی تعلیم مسجد میں دینا بھی جا کزنہیں ہے مسجد میں بھر ورت بشرائط تعلیم جا کڑ ہے المحضر ت فاصل بریلوی قدس سرہ فقاوی رضوبہ جلدسوم مسخد میں بھر ورت بشرائط تعلیم بشرائط جا کڑ ہے (۱) تعلیم دین ہو(۲) معلم سی سیحے مسخد نمبر ۲۰۵ رمیں فرماتے ہیں مسجد میں تعلیم بشرائط جا کڑ ہے (۱) تعلیم دین ہو(۲) معلم سی سیحے

العقیدہ ہونہ وہا بی وغیرہ بددین کہ وہ تعلیم کفروضلال کریگا (۳) بلاا جرت تعلیم کرے کہ اجرت ہے کارونیا ہو جائیگی (۴) بنا ہمجھ ہے نہ ہول کہ مجد کی بے او بی کریں (۵) جماعت پر جگہ تنگ نہ ہو کہ اصل مقصد مجد جماعت ہے (۲) شور وغل ہے نمازی کو ایڈ انہ پہنچے (۷) معلم خواہ طالب علم کے بیضے ہے قطع صف نہ ہو پھر فرماتے ہیں گرمی کی شدت وغیرہ کے وقت جبکہ اور جگہ نہ ہو بعنر ورت معلم باجرت کو اجازت ہے واللہ تعالی اعلم۔

كتبه قاضى محمد عبد الرحيم بستوى غفرار القوى الأجوبة كلها صحيحة والله تعالىٰ اعلم مركزى داراً لافتاء ٨٢ رسوداً كران بريلى شريف فقير محمد اختر رضا قادرى از برى غفرله

٠١رزيقعده ا

کیافر ہاتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ مسلمانوں کی معاشرتی زندگی میں در پیش بہت سارے معاملات وہ ہیں جن میں قضاء قاضی کی طرف مراجعت ناگزیہ ہے، قضاء قاضی کے بغیرا گربطور خودکوئی راہ نکال بھی لی جائے تو نہ صرف وہ شرعاً ناجائز ہوگا بلکہ بہت ساری دینی واخلاتی برائیوں کا باعث بھی ہوگا قرآن پاک میں فر مایا گیا: فان تنازعتم فی شی فر دو ہ الی اللہ والوسول (پ۵رنساء ۴۹۰)ای طرح متعدد احادیث مبارکہ میں اس کی صراحت ہے کہ حضور اقدی پینے نے کئی صحابہ کرام کوعبدہ قضاء کیلئے نام دوفر مایا اوراس کے طریقہ کاری تلقین فرمائی۔

نظام تضاء کی اہمیت وضرورت کا انداز واس ہے بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک میں غیر اسلامی حکومت قائم ہوجائے تو بھی وہاں قاضی کی تقرری مسلمانوں پر لازم ہے" ردامختار" میں ہے: واما بلاد علیها و لاق کفار فیجوز للمسلمین اقامة الجمع والا عیادویصیر القاضی قاضیا بتراضی المسلمین فیجب علیهم ان یلتمسوا والیا مسلما وعزاه

مسكين في شرحه الى الاصل و نحوه في جامع الفصولين وفي الفتح: واذالم يكن سلطان ولا يجوز التقلد منه كما هوفي بعض بلاد المسلمين غلب عليهم الكفار كمافي الآن يجب على المسلمين ان يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليافيولي قاضيا و يكون هو الذي يقضى بينهم (نَهُ اَسَ المَّمُ مُطُونِهُ (رَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المُسلمين اللهُ عَنْ عَمُ وري اللهُ اللهُ عَنْ عَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَمُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

(۱) بنیا دی طور ہے قضاء کیلئے ضروری ہے کہ مدعی اور مدعی علیہ مجلس قضاء میں موجود رہیں تا کہ ا ثبات حق اور رفع الزام بو سكه ليكن بعض مدعی عليه قضاءاسلامی کی ابميت محسوس نبير سكرت اور مجلس قضاء کی حاضری کو غیر ضروری مجھنے ہیں۔فقد حنی کی تصریحات کے مطابق ایسے مخص کے خلاف كونى فيصله نبيس كيا جاسكناته وفتتكه وومجلس قضاء مين حاضر نه بنو جائة ' درمختار' مين او لا يقضي على غائب ولا له الا بحضور نائبه حقيقة كوكيله و وصيه ( ٣٠٠٠) مدعی علیہ شہر سے غانب ہویا شہر میں موجود ہو جاس قضاء سے غانب ہو، شہادت کے وقت نائب ہو یا شہادت کے بعد بہرطوراس کی غیرم وجود گی میں اس کے خلافب یا اس نے حق میں کیا جائے والا كوئى بھى فيصلەفقىها ،كنزوكىك درست ئەجوڭا علامەشائى فرمائى تىن ؛ ولا يقضى على غانب بالبينة سواء كان غائبا وقت الشهادة او بعدها و بعد التزكية وسواء كان غانبا عن المعجلس او عن البلد البنة امام ابويوسف رحمة الله عليه كزر يك مقدمه كي مركارواني کے موقع پر مدعی علیہ کا موجود رہنا شروری شہیں۔اگر دعویٰ اور شہادت کے وقت موجود ہوگین کوابی کے گزرنے کے بعدوہ نا نب ہوجائے تو اس کی غیرموجودگی میں بھی گزری ہوئی گواہیول كى روشى مين فيهاد كيا جاسكات والختار عن بالسكن في الدخيامس من جامع الفصولين عن الخانية : غاب المدعى عليه بعد مابرهن عليه اوغاب الوكيل بعد

قبول البینة قبل التعدیل او مات الوکیل ثم عدلت تلک البینة لا یحکم بهاوقال ابو یوسف یحکم وهذا ارفق بالناس (ج۸ص ۱۰۰) ظاہر ہے کہ اگر کمی هی مری علیہ کومعلوم ہوجائے کہ میری غیر موجودگی کی صورت میں میرے خلاف کوئی فیصلہ ہیں ہوسکتا بلکہ دار القصاء سے وہ مقدمہ خارج ہوجائے گا تو وہ رفع الزام کی بجائے ای آسان صورت پڑمل پیراہوگا۔

یہاں پر قابل غور بیامر ہے اب حالت حددرجہ ابتر ہو بچکے ہیں قاضی شرع کے پاس عملا کوئی ایس سبیل نہیں کمجلس قضاء سے غیر حاضر رہنے والے مدعی علیہ کو بہر طور حاضر کیا جاسکے۔اب قاضی اس صور تحال کو اس طرح رہنے دے یا فقہ کے مشہور اصول 'الضرریزال' کی روشنی میں قضاء علے الغائب کی کوئی ایس سبیل ذکالی جاسکتی ہے جوفقہ حفی سے متصادم بھی نہ ہواوراس فتم کے بیجیدہ معاملات کاحل بھی ہو؟

(۲) ہمارے نقہاء نے بعض صورتوں ہیں بیاجازت دی ہے کہ وہ قاضی کے پاس مقد مدار کرکے اپنے شوہروں سے تفریق کا مطالبہ کرسکتی ہے مثلاً شوہر مفقو دالخبر ہو یا نامروہ و یا مجبوب ہولیکن فی زماننا کچھالی بھی صورتیں ہیں جن ہیں عورتیں قاضی شرع ہے تفریق کا مطالبہ کرتی ہیں مگر فقہ فی کی روسے اس کی اجازت نہیں مثلاً شوہر کے ادائیگی نفقہ سے عاجز ہونے کی صورت میں بھی عورتیں تفریق چاہتی ہیں لیا ہام شافعی جواز کے تفریق چاہتی ہیں البتہ امام شافعی جواز کے تاریخ ہیں درست نہیں البتہ امام شافعی جواز کے تاکل ہیں 'درمخار'' میں ہے و الا یہ وق بین ہما لعجزہ بانوا عھا الناخة و الا بعدم ایفائلہ حقاو لمو موسوا اسدو عند الشافعی اذا اعسو الزوج بالنفقة فلھا الفسخ (ج۵م ضرد یا تاکہ شرحد درجہ تنگدی کا شکار ہوتو ہمارے فقہاء کرام کے نزدیک ہوگ کی سے قرض لیکرا پی ضرور یات زندگی پوری کرے اور جب شوہر کی مالی حالت بہتر ہوجائے تو اس کی ادائیگ کردے ، ہو سکتا ہے اس دور میں ایسے دیندار اور نیک طبح افراد موجود ہوں جو کی کوزندگی ہم محض اس امید پیتر ش

دیے پیآ مادہ رہتے ہوں کہ جب اس کے شوہر کی مالی حالت اچھی ہوجائے گی تو ہم اپنا قرض واپس لے لیں گے لیکن اس دور میں ایسے افراد تقریباً نا ہید ہیں ....ای ضرورت کے بیش نظراس کا عارضی حل به نكالا كميا كه خفی قاضى چونكه اپنے مذہب كے خلاف فيصله بميں دے سكتا اور نه ہى وہ قابل قبول ہوگا اسلیے وہ کسی شافعی المسلک شخص کو اینا نائب بنا دے اور وہ دونوں کے درمیان تفریق كروك 'شرح وقاي ' مي بي بي الما الله الله الله و الله و المنافع التفريق لان دفع الحاجة الدائمة لا يتيسر بالاستدانة والظاهر انها لا تجدمن يقرضها وأغنى الزوج في المال امر متوهم استحسنوا ان ينصب القاضي نائبا شافعي المسلك ينفسوق بيسنهما (ن٢٥ م١٥١) ظاهر به كدآج كدآج ودرمين برجگد شافعي المسلك قاضي كارستياب ہوناممکن نہیں ہے اس طرح کسی بھی عورت کیلئے صبر وشکر کے ساتھ زندگی بھراس مشکل صورت حال پرراضی رہنا بھی آسان تہیں ہے بلکہ حالت کی ابتری اور ضروریات زندگی کی حددرجہ کنزت کے پیش نظر به بعید نہیں کہ عورتیں غلط راہ پہچل پڑیں اور اپنی عصمت وعفت کی بھی پرواہ نہ کریں ،روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ اب کثرت کے ساتھ اپنی معاشی ضروریات کی بھیل کیلئے عورتین غیر مردول سے ردابط ببیدا کرلتی میں البذا آج کی ضرور یات اور تقاضوں کو مد نظرر کھتے ہوئے اس کی سخت ضرورت ہے کہ فقد منی کی روشن میں کوئی منا سب راہ نکالی جائے تا کہ ان مشکایات کا دفعیہ ہوسکے۔ ( m ) اگر کوئی مرد باگل ہوجائے یا جذام و برص کے عارضہ میں مبتلا ہوجائے تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زر کیاس کی بیوی کو قاضی ہے تفریق کے مطالبہ کاحق نہیں ہے البتہ فقہا ،حنفیہ میں ے امام محدر حمة الله عليه كامسلك اس مے مختلف ہے۔ان كا نظريہ ہے كه چونكه جنون يا جذام و برص بھی مرد وعورت کے درمیان جنسی تعاقات کے قیام سے طبعی طور سے مانع ہوتے ہیں اسلنے '' بنایت'' و '' جب' کی طرب ان صورتوں میں بھی عورت کوتفریق کے مطالبہ کا کمل حق ہے' در مختار''

یس ہے ولا یہ خیر احد هما بعیب الا خو خلافا للشافعی فی العیوب الحمسة وهی الجنوب الحمسة وهی الجنون والبوص والقرن والرتق و عندمحمد ان کان بالزوج جنون او جدام او بسرص فالمرأة بالخیا رو ان کان بالمرأة لا لانه یمکن للزوج دفع النصور عن نفسه بالطلاق موجوده زمانے کی صدورجہ فحاثی اور عمیانیت کے نتیجہ میں نسل انسانی کوجن مختلف امراض کا سامنا ہے ان میں سب سے زیادہ خطرناک 'ایڈز' ہے اس کا معالمہ اس لحاظ سے نیادہ ہوئے کے بعد طبی لحاظ سے جنی تعلقات کا قیام صد درجہ معز ہے بلکہ عورت کی زندگی کوجی خطرہ در پیش ہوسکتا ہے شوہر کے اس مرض میں مبتلاء ہونے ورجہ معز ہے بلکہ عورت کی زندگی کوجی خطرہ در پیش ہوسکتا ہے شوہر کے اس مرض میں مبتلاء ہونے کے بعد عورتوں کی جانب سے تفریق کا مطالبہ ایک فطر کی امرے۔

یونہی کچھ شوہر ظالمانہ حد تک اپن عورتوں کوز دوکوب کرتے ہیں اور ان کی زندگی تنگ کر دیے ہیں وہ فقی یا قاضی کے پاس فریاد کنال حاضر ہوتی ہیں گران کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ ایس صورت حال میں کیاعورتوں کی زندگی کے تحفظ کی خاطر فقہ خفی کی روشن میں کوئی حل نکالا جا سکتا ہے یا ان کوزندگی مجرموت و حیات کی کشکش سے دو چار رہنے یہ مجبور کیا جائے یہ بہر حال مارے لئے کھی فکر رہے۔

ندکورہ بالا مسائل کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کی تنفیح ضروری ہے تاکہ قضاء اسلامی میں علمی طور سے مشکلات کا سامٹا نہ ہواسلئے قضاء کے تعلق سے چندسوالات حاضر خدمت ہیں امید کہ جلد ہی اپنے افاضات سے نوازیں گے۔

(۱) عصر حاضر میں دارالقعناء کی کس حد تک ضرورت ہے؟

(٢) قاضى كاتقرركس طور ي بواوراس كادائرة ولايت كهال تك ب

(m) حدود قضاء سے باہر دالوں کے مقدمہ کی ساعت کس طور ہے ہو؟

(٣) قضاء بالعلم اور قضاء على الغائب كى اجازت دى جاسكتى ہے يائميں؟

(۵) قاضی مجرمین کی تعزیر کیلئے حالات کے لحاظ ہے کون ہے طریقے اختیار کرسکتا ہے؟

(١) قاضى اينے فيصلوں كے نفاذ كيلئے غير اسلامي حكومت كى كس حد تك مدد لے سكتا ہے؟

(2) دارالقصناء کے خصوصی مسائل کیا ہیں؟

(۱) تحکیم کی شرعی حیثیت کیا ہے اور حکم کے کیا کیا اختیارات ہیں؟ والسلام بحموداحمہ برکائی

خادم دارالعلوم قا در به ينورية قا دري نگر يوسٹ بگھا ژوسون بھدر ،

(لجو (رب بعوى (لمدكن (نو قارب: - ہرز مانے ميں دارالقصناء كى ضرورت تھى اوراس ز مانے ميں بھی ضرورت ہے اس کے ذریعیہ سلمانوں کے بہت سے تسائل فیصل ہو جائیں گے اور کورٹ سیجبری سے نی جائیں گےرشوت کی لعنت سے محفوظ رہیں گے واللہ الہا دی وہوتعالی اعلم -(۲) اس کے متعلق کتب ندہب میں دوصور تیں ندکور ہیں ایک وہ ہے جسے'' روامحتار'' میں بیان قرمايا على الله عليها ولاة كفار فيجوز للمسلمين اقامة الجمع والاعياد ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين فيجب عليهم ان يلتمسواواليا مسلما المنع مكراس ميں دشواري ہے اور دوسري صورت سيہ جسے الليحضر ت امام ابلسنت فاصل بريلوي قدس مرد نے فتاوی رضوبہ جلدسوم میں بیان فر مایا جہاں سلطان اسلام موجود نہ ہواور تمام ملک کا ا یک عالم پراتفاق دشوار ہے وہاں اعلم علماء بلد کہ اس شہر کے تی عالموں میں سب سے زیادہ فقیہ ہو مسلمانوں کے دین کاموں میں ان کا امام عام ہے اور بھکم قر آن عظیم ان پراسکی طرف رجوع اور ا منك ارشاد برمل فرنس ب فتاوى امام فتاني كير' حديقه ندميشرح طريقه محديه' ج الس ١٣٠٠ ميس ب اذا خالاالنرمان من سلطان ذي كفاية فالامور موكلة الى العلماء ويلزم الامة

## Marfat.com

الرجوع اليهم ويصوون ولا قفاذا عسو جمعهم على واحد استقل كل قطر
باتباع علماء فان كثروا فالمبتع اعلمهم فان استووا اقرع بينهم ادراكا اصل يه كدالله تعالى كارشاد م الطبعوا الله واطبعوا لرسول و اولى الامر منكم ائد ين فرمات بين كشيح يه كريم بين اولى الامر منكم الكرين فرمات بين نص عليه العلامة المرزقاني في شوح المواهب وغيره في غيره نظريران برضلع كاعلم علماء بلدمرج فتوى الرزقاني في شوح المواهب وغيره في عيره نظريران برضلع كاعلم علماء بلدمرج فتوى قائم مقام قاضى شرع مم مسلمانون كواس كى جانب رجوع لازم بوي دار القضاء بين مقرركيا جاء وه مسائل قضا كافيملك كراسك علاوه دوسر كوقاضى مقرركرنا درست نبين والله تعالى اعلم و علم جل مجده اتم واحكم واحكم مقام قاضم مقام قاضم مقام قاضى شرع مناسلة والكرين المناسلة واحكم و المناسلة و المنا

(۳) جواب نمبر۲ رہے حدود قضا بھی متعین ہوگئی کہ ہر قاضی اینے ضلع کا قاضی ہوگا اسکا ہر جائز فیصلہ معتبر و واجب العمل ہوگا واللہ تعالی اعلم۔

(٣) مفقود الخر اور عنین وجوب کے بارے میں نص وارد ہے اسکے مطابق اعلم علماء بلد فتح کرسکتا ہے اور بھر ورت مجنون کے بارے میں محرر فد ہب سید نا امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق فتح کرسکتے ہیں 'فاوئی عالمگیری' ص ٢٦ مرج ارہیں ہے: اذا کان بالو و جنون اوبر ص او جذام فلا خیار لھا کذا فی الکافی وقال محمد رحمہ اللہ تعالیٰ ان کان المحنون حادثا یو جلہ الحاکم سنة ثم یخیر المو أة بعد الحول اذالم یبو أو ان کان المحنون مطبقا فهنو کا لجب و به ناخد گذا فی الحاوی القدسی اورای کے مطابق المحنون مطبقا فهنو کا لجب و به ناخد گذا فی الحاوی القدسی اورای کے مطابق مارے یہاں سے فتو کی دیا جا تا ہے اور عنت کے بارے میں کوئی نص وارد نہیں ہے تو اس صورت میں فتح کا حکم نہیں یونیس تضا علی الغائب جا تر میں میں میں میں میں میں الماری ہیں ہے کہ تضا علی الغائب جا تر میں میں ایک میں ایونیس تضا علی الغائب جا تر میں میں دوروا یہیں ہیں آئے۔ الدر "

ج٢٠٥٥/ مير ٢٠١٠ مير عن المصنف في كتاب القضاء ان في نفوذ القضاء على الغائب عندنا روايتين فيكون المنع هنا علمي احدي الروايتيس وتخصيصها بالذكريكون ترجيحا على الاخرى وعليه كلام الامام ظهير الدين حيث قال في نفاذ القضاء على الغائب روايتان و نخن نفتى بعدم النفاذ لئلا يتطرق الى ابطال مذهب اصحابنا انتهى ولكنه مخالف لماصرح المصنف في خيار العيب بان نفاذه اظهر الروايتين عن اصحابنا اور كتاب النقضاء ص٣٣٨ رتم مي ٢: (قوله لا يقضى على غائب ولاله)وفيه اختلاف سيجئى والمختار نفاذ القضأ قال الامام السرخسي هذا ارفق بالناس والظاهر انه فيما ثبت بالبينة اوراعليم ت فاصل بريلوى قدس مره " فأوى رضويه علايتم ص ٣٨٣/٥٥/ بين فرماتي بين قال في جامع الفصولين الظاهر عندي ان يتأمل في الوقائع ويحتاط ويلاحظ الحرج والضرورات فيفتى بحسبها جوازا اوفسادا السخ اورسوال نامه میں ۱۷ برورج نوری عبارت کے ملاحظہ سے بھی ظاہر ہے کہ جہال واقعی حرج اور ضرورت مواورقاضى شرع خوب يحقيق كرك فتخ نكاح كالحكم ديكاتومعتر موكا والله تعالى اعلم -(۵) الشرتعالي كاارثناه ب: واما ينسيسك الشيطن فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين اورا گرتمهين شيطان بھاا دے تو مادا نے برخالموں كے ساتھ مت بيھو' تفسيرات احمد بيا مسيدى الماجيون رحمه الله تقالى فرمات بين: إن القوم البظلمين يعم الكافر والفاسق والمبتدع والقعود مع كلهم ممتنع اوراراتادي: والتركنوا الى الذين ظلموا فتسمسكم السنار الآية إورمت مألل موان لوكول كى طرف جنهول في اين جانول برظلم كياكه تیون نے تم کونار ،ان آیات سے واقعے ہوا کہ شرعا ایسارگوں سے قطع تعلق کا تکم ہے لہذا تعزیر ان

## Marfat.com

ہے میل جول سلام کلام بند کیا جائے تا کہ وہ تائب ہوکرائی اصلاح کریں اور ہمارے یہاں سے اس کا حکم دیا جاتا ہے اور اعلیحضر مت مجدد ہر ملوی فاضل ہر ملوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فمآویٰ رضوبہ جلد دوم ص ۱۹۸ رمیں فرماتے ہیں جوامور تادیبی طور پر مذکور ہوئے سب جائز ہیں مگر مالی جرمانہ لینا حرام مسلمان کے جنازہ کی نماز فرض ہے اگر چہوہ نماز نہ پڑھتا ہواس میں حکم تہدیدی صرف اتنا ہے کہ علما وسلحاجن کے پڑھنے سے امیر برکت ہوتی ہے بے نمازی کا جنازہ خودنہ پڑھیں عوام سے يرْ هوا دين ليكن مير كم كونى نه يرْ مصاورات بينماز دفن كردي ميه جائز نبين الخ والله تعالى اعلم \_ (٢) حديث شريف مين ارشاد ب: انا لا نستعين بمشرك مم مشركول يد مرتبيل لية اور ارشادے: لا تستیضیئو ابنار المشرکین مشرکین کی آگ سے چراغ شجلا و توان سے مدد لينے كى ضرورت كېيى باورار شادر بانى ب: لىن يىجىل الىلىه لىلكافرين على المومنين سبیسلا الله کافرون کومسلمانوں برکوئی راہ نہ دےگا، کافرمسلمان کوسزادے اس میں مسلم کی اہانت ے 'تفیرات احمدیے' ہیں ہے: ولقد شاع هذا الفساد في زماننا فويل لكم يا ايها المحوزون اولم تنظروا انهم كيف يعاملون مع المسلمين والمومنين والعلماء والصلحاء والسادات والقبضاء كيف يضربون وجوههم بايديهم وارجلهم ويتبصرفون معهم بانواع الاهانة والزل للنزااس صورت مين النست مدونه لي جائها ماعندى والعلم بالحق عندربي والتدتعالى اعلم-

کتبہ قائنی محمر عبدالرجیم بہتوی غفرلہ صبح الجواب واللہ تعالی اعلم مرکزی دارالا فقاء ۸۸رسودا گران بریلی شریف فقیر محمد اختر رضا قادری از بری غفرلہ کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسائل میں کہ جمعہ کے بابت آپ حضرات شبر کی تعریف میں طاہرالروایہ برا متبارکرتے ہوئے ہرائی سبتی کے بارے میں جہاں فیصلہ مقدمات کا کوئی حاکم نہ ہوعدم جواز کا فتو کی صاور فرماتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر جمعہ قائم ہوتو منع نہ کیا جائے البتہ اس بستی کے لوگ بطریق معہودا ذان دیں اور باجماعت جمعہ پڑھیں پھراس کے بعد سب لوگ تکبیر جدید سے باجماعت ظہر بھی پڑھیں ،اس فتو کی کی وجہ سے جگہ جگہ انتشار ہے تی کہ لڑائی جھڑے کہ میں متعدد جگہ یہ نہور ہے اور پچھا الی علم بھی خلجان میں ہیں ان کا خلجان میں ہیں ان کا خلجان میں جن میں گناہ نہ ایک رضویہ ، میں متعدد جگہ یہ نہ کور ہے ایسی جمعہ وعیدین وہاں جمعہ بین پڑھنا نہ جب خنی میں گناہ نہ ایک گناہ بلکہ چند گناہ ہیں اولا جب نماز جمعہ وعیدین وہاں جبح نہیں تو یہ امر غیر شرعی میں مشغولی ہوئی اور وہ نا جائز ہے۔

ثانيا فقطمشغولي نبيس بلكهاس امرناجا ئزكوموجب شوكت اسلام جانا بلكه بقصد ونبيت فرض واجب ادا كيابيه مفسد عقيده ہے اس سے علماء نے تحذیر شدید فر مائی ثالثاً جب دا قع میں نماز جمعہ وعید نہ تھی ایک نمازنفل ہوئی و جماعت اعلان بتذاعی ادا کی گئی بینا جائز ہوااب اس پر گزارش ہیہ ہے کہ جمعه کے بعد باجماعت ظہرادا کر لینے ہے یہ تینون مجذِ در کیسے تم ہو گئے اسے واضح فر مایا جائے۔ ۲:- جمعہ کے ساتھ با جماعت ظہرا دا کرنے کی وجہ سے عوام کے اس غلط عقیدہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ توی ہے بلکہ بہت ہے لوگوں کو رہے ہوئے بھی سنا گیا کہ کیا جمعہ کے دن چھنمازیں فرض ہیں فتاوی رضوبیہ میں ہے اور دومرے علماء نے بھی لکھا ہے کہ احتیاطی ظہر پڑھنے والے باجماعت ن پر خیس کے بلکہ اپنے گھر پڑھیں اور اگر مسجد میں پڑھیں تو کسی کو طلع نہ کریں ورنہ عوام کے ند کورہ بالااعتقاد میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے فتاوی رضوبہ جلد سار میں ہے مگزان جاہلوں کونبیں جونبیت سے نہ کرسکیں ماان کے ہاعث جمعہ کے دن دوہرے فرض سمجھنے لگیں ..... چندسطر بعیداور دوسروں نے فرمایا گاؤں میں جمعباصلاً جائز نہیں تو وہاں اس کی اجازت نہیں ہوسکتی کہ ایک نا جائز کام کریں اور ان جارر كعت احتياطي عدامكي تلافي جابير\_

٣: - جن گاؤں میں جمعہ جنہیں مگر عوام پڑھتے ہیں ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فر مایا انہیں منع نہ کیا جائے کیکن خواص کے لئے شرکت کی اجازت نہیں دی اور آب لوگوں کے فتوی کے بعد حال ریہ ہے کہ جنگلوں میں بھی خواص علماء وحفاظ جمعہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور پھراس کے بعدظہر پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تواس کی توجیہ کیا ہے؟ مفصل تحریر فرما تمیں۔ ٣: - متعدد تجربه اور واقعات نے تابت كرديا كه عوام ديباتوں ميں جہاں جمعه برا صفح بين وه كمى قیت پر جمعہ چھوڑنے پرراضی ہیں ہوراس میں متعدد جگہ فسادات ہو تھے ہیں الی صورت میں روایت نادرہ پمل کرنے کی اجازت ویے میں کیاحرج ہے؟ جب کداعلی حضرت قدس سرہ نے اس پرمل کرنے کی اجازت دی ہے فتاوی رضوبہ جلد ۳ رمیں ہے ''کہ جس گاؤں کی بیرحالت پائی۔ جائے کہ روایت نادرہ کی بنا پرشہر ہواس میں اس روایت نادرہ کی بنا پر جمعہ وعیدین ہوسکتے ہیں اگر چەاصل ندہب كےخلاف ہے مگراہے بھى ايك جماعت متاخرين نے اختيار فرمايا ہے جہال ميہ بھی نہ ہووہاں جمعہ وعیدین نر بہت حتی میں جائز نہیں بلکہ گناہ ہے شہر میں رہنے والے علماء چین مین ہیں ہم دیہاتوں میں رہنے والے بہت شیق میں ہیں جعدند پڑھیں توعوام کی جانب سے وبال میں پڑیں تو سینہ کارخواہ صرف جمعہ پڑھیں خواہ بعد میں ظہر با جماعت پڑھیں بلکہ صورت ثانبہ میں مزیدگناه کے مرتکب تھبریں۔

اسپرٹ کے سلسلہ میں حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنبما کے قول پر فنوئی وسینے پر بہث کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنه فقاوئی رضوبہ جلد دوم ص ۲۵۹ میں لکھتے ہیں '' نہ کہ الیک حالت میں جہاں اس مصلحت کو بھی وخل نہ ہو جو متاخر مین اہل فنوئی کو اصل فد ہب سے عدول اور روایت آخر امام محمد کے قول پر باعث ہوئی نہ کہ جب مصلحت الٹی اسکے ترک اور اصل فد ہب پر افتاء کی موجب ہوتو ایسی جگہ بلاوجہ بلکہ برخلاف وجہ فد ہب مہذب صاحب مہذب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوترک کر کے مسلمانوں کوشیق حرج میں ڈالنا اور ائمہ مونین ومومنات اور جمیع دیار واقطاریہ ہندہ کی نمازیں معاذ اللہ اور انہیں آئم اور صصر عملی الکبیرہ قرار دیناروش فقہی کے مطابق ہے یااس کے برعکس واضح فرما کیں۔

۵ - جعد کے جواز کیلئے جوشرطیں ہیں وہی عیدین کیلئے بھی ہیں تو کیا ایک آبادی یا بستی ہیں جس ہیں فیصلہ مقد مات کا کوئی حاکم نہ ہو وہاں کے لوگ عیدین کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں اگر پڑھیں آو گنہگار ہو نئے یا نہیں؟ بصورت اولی اس کا کفارہ کیا ہے اور بصورت ٹانیہ گنہگار کیوں نہیں ہیں؟ جبکہ وہی شرطیں عیدین کی بھی ہیں جو جعد کی ہیں اوراگر نہ پڑھیں تو جہاں کے لوگ اب تک پڑھ رہیں ہیں وہ کرتے ہے ہیا کریں؟ ہرایک شق پر مفصل روشی ڈالیس، میرا مقصد صرف مسئلہ کو بھینا ہے اور مسلمانوں کوشیق و حرج ہے بچانا ہے آپ حضرات کرم ہے پایاں سے امید ہے کہ جھے تلی بخش جواب دیر ممنون فرمائیں گے اور یہ بھی نکتہ آپ پیش نظر رکھیں گئی جگہ ایسا بھی ہوا کہ بچوام نظر پڑھنے پر راضی ہوئے نہ جمعہ چھوڑ نے پر راضی ہوئے اور نہ جمعہ کے بعد باجماعت ظہر پڑھنے پر راضی ہوئے وارنہ وہ مدے بود باجماعت ظہر پڑھنے پر راضی ہوئے وارنہ وں کو بھی جھوڑ نے پر راضی ہوئے وارنہ جمعہ کے بعد باجماعت ظہر پڑھنے پر راضی ہوئے وارنہ وں کو بھی جھوڑ کے بی راضی ہوئے وارنہ وں کو بھی جھوڑ کے بر راضی ہوئے اور نہ جمعہ کے بعد باجماعت ظہر پڑھنے پر راضی ہوئے وارنہ والی کو بھی جھوڑ کے بی مقلدوں کو اس نزا کت پر بھی غور فرام کیں؟

معتده میں ندکور ومسطور ہے اور یہی ندہب ہے اسکی تائیدفقہائے محققین کے اختیار سے ہوتی ہو جس ميں طبقه ثالثه ورابعه کے ائمه مذاہب ہیں مثلاً امام کرخی ،امام سرحتی ،امام طوانی ،امام فقیه النفس ،امام قهر ورى ،امام بربان الدين ،مرغينا في وغير جم بيرحضرات إيسي بين كدا يكے اقوال معتمده كوجهوز كرايك روايت نادره مرجوعه مرجوحه كواختيار كياجائي بهرمهم كى شرط كاما غذ حصرت مولى على كرم الله وجه كى حديث يحيح باسا يك روايت غريبه كى بناپرترك كرنااصول فتوى ودين وديانت کے خلاف ہے اور ہر وہ جگہ جہال دو جاروں گھر ہول وہاں جمعہ جائز تھہرانا کب درست ہے ہارے علماء کرام نے ظاہر الرواية سے عدول كا حكم نبيل ديا ہے اور باب عبادات ميں خاص طور \_ " شائ " من بن إن قد جعل العلماء الفتوى على قول الامام الاعظم في العبادات مطلقا و هو الواقع بالااستقراء اى مين "فأولى خيرية سے ب: المقرر عندنا عنه لا يفتى ولا يعمل الابقول الامام الاعظم ولا يعدل عنده الي قولهما او قول احدهما اوغير هما الالضرورة كمسألة المزارعة وان صرح المشائخ بان الفتوى على قولهما لانه صاحب المذهب والامام المقدم اورهم حقى بين يوهى وشياني تہیں تو ہمیں روایت نا در ہغریبہ پرفتو کی دینا حلال نہیں ہے اور یہاں تو قول صاحبین بھی اما معظم کے تول مبارک کے موافق ہے لہٰذا مٰرہب مہذب میٹھبرا کہ گاؤں میں جعد کی نماز جائز نہیں کہوہ گاؤں ہے وہاں متعدد کو ہے و بازار نہیں۔ وہاں جا کم بھی نہیں ہے اگر وہاں جمعہ پڑھیں کے گنہگار بوسنك اورظهركافرض ذمدس ماقطنه وكاكذا في الدرالم يحتار وغيرها من الاسفار عوام نے اینے طور پر گاؤں میں جمعہ قائم کرلیا اور زمان درازے پڑھ رہے بین ان کی ایک خر الی کو رور کرنے کیلئے حضور اعلم العلماء مفتی اعظم ہندنور الله مرقدہ نے بعددور کعت بنام جمعہ کے بعد جارر کعت فرض ظہر پڑھنے کا حکم دیا اور ای پریہاں سے برابرفتوی دیاجا تا ہے تقریبا جا لیس سال

ہے ریحقیر فقیرای پرفتوی ویتا ہے اس میں نہ کوئی انتثار ہے نہ اختلاف مسکلہ شرعیہ بتا دیا گیا جو مانیں کے فلاح یا کیں گے جوظہرنہ پڑھیں گے ان کے ذمہ فرض ظہر باقی رہے گا آپ نے عدم جواز کی تین وجہ درج کی ہیں بہلمسلم ہےدوسریٰ کا تدارک بیہے کہ عوام کو وعظ اور تقریرے بتادیا جائے گا کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ گاؤں میں نماز جمعہ جائز نہیں ہے جولوگ پہلے سے پڑھتے آئیں بیں وہ اوا کر لیں اور حیار فرض ظہر بعد میں باجماعت اوا کر لیں تا کہذمہ میں کوئی فرض باتی نہ رہے تو مفسدہ ختم ہوجائے گا تیسری وجہ کا جواب سے ہتراعی کے ساتھ لفل نماز مکروہ تنزیبی ہے ناجائزیا حرام نہیں'' فتاویٰ رضوبی' ص ۲۲ سرجلد ۱۳ میں ہے: پھراظہر میا کہ بیکرا ہت صرف تنزیبی ہے يعن خلاف اولى لمخالفة المتوارث ندخري كركناه مومنوع مواه والتدالها وي وهوتعالى اعلم (٣) وه علم ظهرا حتیاطی پڑھنے کا ہے اور ظهرا حتیاطی اس جگہ کیلئے ہے جوشہریا فناءشہر ہواور تعدد جمعہ وغيره وجوه كےسبب صحت جمعه میں اشتباه ہوگاؤں میں جمعداصلاً جائز نہیں جس میں اصلاً شبہیں تو وہاں مذکوراحکام متوجہ نہیں ہیں۔توان کو پہلے ہے بتادیا جائے اور وہ جان جائیں گےتو کوئی خرابی مہیں ہےان کے ذمہ جونماز فرض قطعی ہےاس کی ادائیگی کیلئے کہنا کوئی جرم ہیں روایت نادرہ کی بنا يرغير فرض كوفرض اور فرض قطعى كوسما قط كرنا كهال جائز ي والتدتعالى اعلم \_ (۳) حقیقت برنگس ہے عوام تو پہلے ہے جمعہ پڑھ رہے ہیں ہمارے فتو کی کی بنا پر انہوں نے جمعہ قائم میں کیا ہے ہمار مے فتوے بڑمل سے ان کے ذمہ جونماز فرض قطعی ہے اس کی ادائیگی ہوجاتی ہادران کے ذمہ فرض ظہر یا تی نہیں رہے گاعوام کی ضدوخوا ہش کی بنایراحکام شرعیہ کو بدلنے کا حکم تہیں ہے عوام کانمل اور امر ہے اور مسائل شرعیہ ٹی آخر ہے ان کی منشا کے مطابق فتو کی نہیں دیا جا سكتا ہے اور جوعلماءان كى خوائش كے اتباع ميں فتونى ديں كے وہ خود جوابدہ ہوئے مشاہرہ ہے كہ عوام جمعه کے دن دورکعت پڑھ کر ۸ردن کی نمازوں کی چھٹی کر لیتے ہیں ان کافعل کب جحت ہوسکتا

ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۲) آپ کی ذکر کردہ وجہوں کی بنائ<sub>ے ع</sub>لماءنے <u>پہلے ہی فر</u>مادیا کہ جہاں پہلے ہے جمعہ ہوتا آیا ہے بندنه کیا جائے مرائبیں ظیر کاظم دیتے ہے کی فتنہ کا اخمال ٹبیں ہے جہاں لوگ اینے طور برنماز جمعہ ادا کرتے ہوں انہیں منع ترکیا جائے اور بعد دور کعت بنام جمعہ جارفرض ظہر کی تلقین کی جائے یہاں بریلی شریف کے اطراف میں لوگ بعد دور کعت بنام جمعہ پڑھ کر جماعت سے ظہر پڑھتے ہیں کوئی فتنهيل باورشر بعت مطهره كاضابطه ميرب كفعل فرائض وترك محرمات كورضائ خلق برمقدم ر کھے اور ان امور میں کی مطلقا پرواہ نہ کرے لا طباعة لممخلوق فی معصیته المحلق لا طاعة لاحد في معصية الله انما الطاعة في المعروف اورالله تعالى كافرمان ٢٠ لا ينخافون في الله لومة لائم اوراسيرث والى عبارت "فأولى رضونيه كص ٢٥٥ يرتبيس ب البتة ص ۲۷۹ برضرور ہے اور آپ نے ایک ٹکڑا حسب مطلب تقل کیا ہے بوری عبارت ملاحظہ کر لیں حقیقت حال کاعلم ہو جائے گا بھرمسائل طہارت میں عموم بلوی کا اعتبار کیا گیا ہے ص۵۳ رپر مجدداً عظم تدس سره في ارشادفرايا ب: والمحرج مدفوع بالنص و عموم البلوى من موجبات التخفيف لا سيما في مسائل الطهارة الديرقيال درست تبيل م يهرامام محمد رحم الله تعالى كى روايت صححه باورعلماء ومحدثين كى تائيد حاصل باورمسائل طبهارت ميس اصل طہارت ہے اسپرٹ کا ملنابطرین شرعی ٹابت نہیں نے پھرمسکا اختلافی ہے کہ زمانہ صحابہ سے عہد مجہدین تک برابراختلافی رہایہاں میصورتیں محقق نہیں ہیں اور ' فآوی رضوبہ' جلد دہم ص۳۵ ر میں اس قول سے متعلق کلام مقصل ہے ملاحظہ ہو، پیسب بربنائے ندہب مفتی بہتھا اور اصل ندہب كي تحين ندمب رضى الله رتعالى عنهما كاقول ب : اعبنى طهارة المثلث العنبى و المطبوخ التسمري و الزبيب و مسائر الاشربة من غير الكرم والنخلة مطلقا و حلها كلها

دون قدد الاسكار حاشنا بيول ساقط وباطل نبيل بلكه بهت باقوت يخود اصل ندهب يهي ہے اور یہی جمہور صحابہ کرام حتی کہ حضرات اصحاب بدر ضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے یہی قول امام اعظم ہے عامه متون ندہب مثل مختصر قد وری وہداری وقاریہ ونقاریہ وکنز وغرر واصلاح وغیر ہامیں اس پر جزم واقتصار کیاا کابرائمه ترجیح تصحیح مثل امام اجل ابوجعفر طحاوی وامام اجل امام ابوانحسن کرخی وامام شيخ الاسلام ابو بكرخوا برزاده وامام اجل قاضى خان وامام اجل صاحب مدابيرهم الله تعالى في اى كو رائج ومختار رکھا بلکہ خود امام محمد نے کتاب الآثار میں اس پرفنوی دیا اس کو بہ ناخذ فرمایا علماء مذہب نے بہت کتب معمدہ میں اسکی صحیح فرمائی بہاں تک کہ آ کدالفاظر جے علیہ الفتوی سے بھی تذییل آئی آ ہے۔خودغور کریں کیاوہ روایت نادرہ غریبہ مرجوحہ ومرجوعہ اس پابیک ہے کہ اس پرفتو کی دینے کی اجازت ہواور ندہب معتمدہ کوترک کیا جائے تو اسپرٹ والے مسئلہ پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے امام ابن البمام صاحب فتح القدريرضى الله عندجن كے بارے ميں علماء نے فرمايا ہے" بسليغ رتبة الاجتهاد "مكربا آكدشان جلالت على أنبيس كے شاكر دعلامه قاسم قطلوبى رضى الله تعالی عندنے فرمایا کہ فرمب کے خلاف انگی کوئی بحث معتبر نہیں ہے ندا سکے قول پر مل کرتے ہوئے ، ند بہب کوترک کیا جائے گا۔تو جوحضرات فقہاء شل صاحب درمختار وشارح و قابیہ وغیر ہما ند ہب کے خلاف کوئی قول اختیار کریں وہ کب جحت ودلیل ہوسکتا ہے اور مذہب معتمدہ کوترک کرنے کی کب ا جازیت ہوسکتی ہے؟ جولوگ مسئلہ فقہ ہے ممارست رکھتے ہیں ان کیلئے بیامور ظاہر و باہر ہیں۔ اسپرٹ والے مسئلہ پرفتوی دینے میں اصلاً خرا بی نہیں ہے بخلاف روایت نادرہ متروکہ پرفتوی دیے میں ظہر ساقط ہو جاتی ہے جوطعی فرض ہے انہیں ترک فرض سے بچانا زیادہ اہم وآ کد ہے والندالها دي وهوتعالي اعلم\_

(۵) عيدين كے بارے من "ورمخار" كاج تيموجود ، فسى القنية صلاة العيد فسى

القرى تكره تحريما اى لانه اشتغال بمالايصح لان المصرشرط الصحة اوراس سے عیدین کی نماز دیبات میں نا جائز ومنوع ہے اور جواب شافی " فناوی رضوبی ص ۱۵۱۸ جلد ١٣ رير مذكور ہے كه بيغوام كالانعام كيلئے ہے البتہ وہ عالم كهدلانے والے كه مذہب امام بلكه مذبهب جملها نمه حنفيه كويس بشت ڈالتے تصحیحات جماہیرائمه ترجے فنوی کو پیچے دسیتے اور ایک روایت نادره مرجوحه مرجوعه عنها غيرتي كى بناپران جہال كوجمعه قائم كرنے كافتوىٰ ديتے ہيں اوراس كيلئے سیمنارمقرر کرتے ہیں میضرور مخالفت مذہب کے مرتکب اور ان جہلا کے گناہ میں شریک ان کے گناہ کے ذمہ دار ہیں ہمارے لئے یہی حکم ہے کہ جب سوال کیا جائے توجواب میں وہی کہا جائے جوا پنا مذہب ہے ہاں افعال عوام کو دلیل نہ بنایا جائے اور اختلاف مسئلہ کی بنا پرعوام کومصر علی الکبیرہ قرار نبیں دیا جائے گا'' فآوی رضویہ' جلد سوم صفحہ نمبر ۲۵ کارمیں ہے دیہات میں نماز جمعہ وعیدین ند بسب حفى مين جائز بين مرجهان بوتا باسب بندكرنا جائل كاكام بقال الله تعالى: ارأيست السذى يسنهسى ط عبد ااذاصلى اورجوانيس كافركيتاب كمراه وبردين مهده كبيرهب الاختلاف الائمة نه كبيره يراصرارنه المسنت كنزو يك كفروالله الهادى وهوتعالى اعلم كتبه قاضى محمد عبدالرجيم بستوى غفرله القوى صح الجواب والتدتعالي اعلم مركزى دارالافتاء ٨٢٠ رسودا كران بريلي شريف فقيرمحمداختر رضا قادري ازهري غفرله ٨رشوال المكرم ١٢٠١٥ 图 图 图

حضرت علامه مفتى محمد ناظم على صاحب باره بنكوى

حضرت علامہ مفتی محمد ناظم علی بارہ بنکوی صاحب موجود عیں موضع کھوری پورے بدھی شاہ بارہ بنکی کے ایک دینی اسلامی گھرانے میں بیدا ہوئے آپ کا رجحان بچین ہی سے علوم اسلامی کی طرف تھا، چنانچہ حشمت العلوم رامپور کٹرہ بارہ بنکی میں داخلہ لیا یہاں کا فیہ وغیرہ تک کی تعلیم حاصل کی اور کے ۱۹۲۱ء میں دارالعلوم مظہراسلام بریلی شریف میں داخلہ لیا اور ماہرین علم وفن سے کتب متداولہ کا درس لیا اور بہیں سندفراغت حاصل کی۔

فراغت کے بعد رضامتجرسوداگران میں امام وخطیب کے فرائض انجام دیتے رہے اورساتھ ہی فتوی نویسی کی مشق بھی جاری رکھی پھر ۱۹۸۳ء میں مرکزی دارالا فتاء میں آپ کا تقرر موااس دوران آپ حضور تاج الشریعہ سے فقہ وحدیث کا درس کیتے رہے۔

ال ونت آپ امام المسنّت اعلی حضرت مجدودین وملت امام احمد رضا خال قادری برکاتی بریلوی قدس سره العزیز کے جدامجد مجاہد جنگ آزادی حضرت علامه مفتی رضاعلی خال بریلوی قدس سره العزیز کی تغییر فرموده'' املی والی مسجد'' محلّه ذخیره میں امام وخطیب ہیں اور مرکزی دارالافتاء میں مفتی کی حیثیت سے افتاء کی خدمت انجام دے رہے ہیں ، آپ کوحضور مفتی اعظم ہندقدس سره العزیز سے سلسلہ رضویہ میں بیعت وخلافت کا شرف حاصل ہے۔

(ز: محمة عبدالوحيدر ضوى بريلوى امين الفتوى مركزى دارالافتاء بريلي شريف.

## کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

زید کے بھائی کا انقال ہو چکا ہے مرحوم کے بال بچوں کا بو جھزیداوردیگردشتے داروں پر ہے مرحوم
کی بچی کی شادی کرنی ہے۔ لہذا جا ننا یہ ہے کہ زیدا پی ذکو ق کا بیبہ مرجوم کی بچی کی شادی میں بغیر
اس بچی کو بتائے یا مالک بتائے خود سے خرج کرسکتا ہے یا نہیں؟ اگر خرج کرسکتا ہے تو اس کی شرع
میں کیا صورت ہے؟

(۲) زیدا ہے ایک رشے دار کو کچھر و پیقرض دیا ہے مقروض قرض ادا کرنے کے لائق نہیں وہ خود ابھی زکوۃ کاستحق ہے لائق نہیں وہ خود ابھی زکوۃ کاستحق ہے لہٰذازیدا ہے اس قم کوزکوۃ کی نیت کر کے معاف کردے توزکوۃ ادا ہوگی یا نہیں بھکم شرع اس کی کیاصورت ہے؟

المستفتى بحرآ فمأب رضوي قادري

حصت دهاری بازار چمیره بهار

(لاجو (اب: - زاؤة کی اوائیگی کیلئے تملیب فقیر سلم شرط ہے رقم زاؤة کسی فقیر سلم ستی زاؤة کو دیر کے تواب اس رقم سے بنگی کی دیر اس کا مالک بنا دیں بعد قبضہ وہ اپنی جانب ہے رقم زاؤة دید نے تواب اس رقم سے بنگی کی شادی کر سکتے ہیں یاز کو قادانہ ہوگی لاہذا حیلہ شرق کر کے اس کی شادی میں صرف کر سکتے ہیں بے حیلہ و تملیک فقیر فرج کرنے میں از کو قادانہ ہوگی اورا گروہ ستی زکو قاہوتو اس بنگی کورقم زکو قاد دیکر مالک بنادی اب وہ شادی میں ضرف کر سکتے ہیں اس مالک بنادی اب وہ شادی میں ضرف کر سکتے ہیں اس طرح زکو قاوانہ وہ شادی میں ضرف کر سکتے ہیں اس طرح زکو قاوالیس دیدے اجازت دیدے کہ اس سے شادی میں صرف کر سکتے ہیں اس طرح زکو قاہوں اور تواب بھی اور تواب ہی

(٢) قرض زكوة كى نيت معاف كروب توزكوة ادانه بوكى جائز صورت بين كدريدزكوة كى

رقم زکوۃ کی نیت سے اسے دیدے اور اب وہ بعد قبضہ زید کو قرض کی رقم کو واپس دیدے تو اب قرض ادا ہوجائے گا اور زکوۃ بھی انکی ادا ہوجائے گی۔

کتبه محمد ناظم علی قادری باره بنکوی صحح الجواب والله تعالی اعلم مرکزی دارالافتاء ۸۲ رسوداگران بریلی شریف قاضی محمد عبدالرجیم بستوی غفرله القوی ب۲۲ رجمادی الاولی سیمیاه

۱۲۲۷ جمادی الاولی ۱۲۲۳ ه کیا فر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع مثین مسائل ذیل میں کیہ

کیا حرمائے ہیں علائے وین و معلیان سری کی سال ویں ہیں کہ تا کے اور ایٹے آپ کوسر کار اعلیٰ طرح کا شیدائی کہتا ہے اور حضرت علامہ مولا نامفتی محمد اختر رضا از ہری صاحب قبلہ سے مرید بھی ہوا ہے اس کے باوجود ایک ایسے خص کو اپنا استاد مانتا ہے جو دیو بندیوں وہا بیوں کی تکفیر کا قائل نہیں اور امان اللہ کھواروی کا مرید و خلیفہ بھی ہے ، واضح ہو کہ امان اللہ کھواروی وہی خض ہے جو دیو بندیوں کی تکفیر

نہیں کرتا تھا بلکہ ان کومسلمان مانیا تھا اور علی الاعلان دیو بندیوں کے بیچھے نماز پڑھتا تھا اور اپنے مریدوں کوبھی دیو بندیوں کی تکفیر سے روکتا تھا جیسا کہ اس کے مریدین اس بات کی گواہی دینے

بين اوراس كى خانقاه مع جيميم ونى كتاب "حيات مى الملة والدين وسوائح امان الله "مع جيمي اس

كاعقيده ظاہر ہے جس كى بنابر ١٣١٠م الحرام ١١٨١ه ١٥ وجناب از ہرى صاحب قبله و ديكرعلاء اہل

سنت نے امان اللہ کھلواروی پر کفر کا فتوی جاری فرمایا جوفتوی ماہنامہ 'اللیصر ت' بریلی شریف

شاره ماه جنوری ۱۹۹۸ء میں شاکع ہو چکاہے'

ابھی چندہی سال قبل بہاں دیوبندیوں کا ایک پیشوا وامیر عبد الرحمٰن گودنوی مرگیا تھا تو مذکورہ زید کامجبوب استاداس کی نماز جنازہ پڑھائی تو زید بھی اپنے اس محبوب استاد کی اقتد الیس اس دیوبندی ناری کی نماز جنازہ پڑھی اہندا اب جاننا ہے ہے کہ ذید شرعی قانون کے تحت نی ہے کہ بیں ؟

اوراس کواپناامام بنانا اوراس کے پیھے تماز پڑھناجا تزہم یانبیں؟

(۲) جولوگ زید کے ندکورہ احوال جانتے ہوئے اس کوایٹاامام بناتے ہیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان لوگوں پرشریعت کا کیا تھم ہے؟

(۳) زیدلاؤڈ الپیکر پر جمعہ کی نماز پڑھا تا ہے لاؤڈ الپیکر پرنماز پڑھنا کیسا ہے اور زید پر کیا تھم ہے المستفتی جمد آفاب رضوی قادری

جهتر دهاري بإزار جهيره بهار

(كجوراب: - ديوبندى عقيدے والے بسبب توبين الله ورسول (جل علاوﷺ) كافرومرتد ب دين بين اوراكيك كمالك حريين شريفين في فرمايا :من شك في كفره و عذابه فقد كفر جوان کے گفریات پرمطلع ہوکران کے گفروعڈاب میں شک کرنے وہ بھی آئیں کی طرح ہے، اسکی نماز جنازه پڑھنی پڑھائی حرام قطعی وگناه شدید ہے الله عزوجل فرما تاہے ولا تبصل علی احد منهم مات ابداولاتقم علي قبره انهم كفروابالله و رسوله وما تواوهم فاسقون بھی نمازنہ پڑھان کے سی مردے پرنہاس کی قبر پر کھڑا ہوانہوں نے اللہ ورسول کے ساتھ کفر کیا اور مرتے دم تک بے حکم رہے۔ لہذا زیر اور جن لوگوں نے ڈیوبندی جانے ہوئے اس کے جنازے کی نماز پڑھی اور اس کیلئے دعائے مغفرت کی وہ لوگ توبہ واستغفار کریں اور بعد توبہ تجدید ايمان بيوى والله المون توتجد بيرتكاح بهي كرين في المحلية نقلاً عن القرافي واقره الدغاء بالمغفرة للكافر كفر لطلبه تكذيب الله تعالى فيما أخبربه جبال كأطال درست ہوجائے زیر جب تک تو ہے بھے نہ کرے اے امام بنانا جائز نہیں اور جونمازیں اس کے پیچھے پڑھیں ان كااعاده كري بعد توبه ميحه جب اس كاحال درست وبوجائة واست امام بنانا جائز جبكه إوركو كى دجه شرعی ماتع امامت شهرودانتد تعالی اعلم ـ

(۲) زیدکوامام بنانا جائز نہیں ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہ ہوگی اور جولوگ جانے ہوئے اے امام بنائیں وہ سب سخت گنہگار ہیں تو بہ کریں اور کی دوہرے نی سے العقیدہ غیر فاس کوامام بنائیں واللہ تعالی اعلم۔

(۳) کی نماز کیلئے لاؤ ڈائیلیر کا استعال ہرگز ہرگز نہ چاہئے اور جومقندی محض لاؤ ڈائیلیر کی آواز سنکررکوع وجود سنکررکوع وجود کریں گے ان کی نماز ہی نہ ہوگی اور جومقندی خاص امام کی آواز سن کررکوع وجود کریں گے ان کی نماز ہوجا لیگی یہی ہمارے اکا برعلائے اہلسنت کا فتو کی ہے سرکارمفتی اعظم ہند فوراللہ مرقدہ وحضور محدث اعظم ہند حضور مجاہد ملت وغیرہ کا تاحین حیات اسی پڑمل بھی رہازید پر لازم کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعال ترک کرے اور تو بہ کرے واللہ تعالی اعلم۔

صح الجواب والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرجيم بستوى غفرله القوى

کتبه محمد ناظم علی قادری باره بنکوی مرکزی درالافتاء ۲۴ رسوداگران بریکی شریف

١٢٢ جمادى الاولى ٢٢٢ ه

کیافر ماتے ہیں علائے کرام ومفتیان عظام اس مسئلہ کے بارے میں کہ مرئے والی روح ایک مہینہ تک اپنے گھر کا چکر لگاتی ہے اور بیر ویکھنا چاہتی ہے کہ اسکے وارث کس طرح اس کے مال کا ہوارہ کرتے ہیں اور اس کا قرض کس طرح اس کے مال کا ہوارہ کرتے ہیں اور اس کا قرض کس طرح چکاتے ہیں ایک مہینہ بعد سمال بھرتک قبر کے آس پاس گھومتی رہتی ہے کہ دیکھیں کہ کون دعائے مغفرت کیلئے آتا ہے پھر اسکے بعدروجوں کی دنیا میں جاملتی ہے۔

کیا بدروایت سی مہینہ کی قیدلگانا کہ اپنے گھر کا چکرلگاتی ہے اور ایک مہینہ بعد سال بھر کی قید کے اپنے قبر کے آس پاس گھوتی رہتی ہے جواب مرحمت فرمائیں تا کہ عوام الناس کی اصلاح مواور اسلامی تعلیمات سے واقف ہوں۔

# المستفتى بمحدنظام الدين كلى خلجيون كابول نا گورراجستھان

(الجو (ب: -موت كمعنى روح كاجم سے جدا ہوجانا ہيں نہ يدكدوح مرجاتى ہوجوروح كوفنا مانے بدند ہب ہے عدیث میں ہے: اذامات المؤمن یخلی سربه یسرح حیث شاء جب مسلمان مرجاتا ہے اس کی راہ کھولدی جاتی ہے جہاں جاہے جائے اور مرنے کے بعد مسلمان کی ح روحسب مراتب مختلف مقاموں میں رہتی ہے بعض کی قبر پر بعض کی جاہ زمزم شریف میں بعض کی آسان وزمین کے درمیان بعض کی مہلے دوسرے ساتویں آسان تک اور بعض کی آسانوں ہے بھی بلنداور بعض کی رومیں زیرعرش قندیلوں میں اور بعض کی اعلی علیین میں مگر کہیں ہوں اپنے جسم مے ان کو علق برستورر ہتا ہے جو کوئی قبر برآئے اسے دیکھتے بہچانے اس کی بات سنتے ہیں بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبرہی ہے مخصوص نہیں اس کی مثال حدیث میں بیفر مائی ہے کہ ایک طائر پہلے قَفْس مِين بِندَ تَهَا اورابِ آزاد كرديا كيا ائم كرام قرمات بين: إن السنفوس السقد سية اذا تبجردت عن العلائق البدنية اتبصلت بالملاء الاعلى وترى وتسمع الكل كالمشاهد بينك بإك جانين جب بدن كعلاقول مع جدا موتى بين عالم بالاسطل جاتى بين اور سب کھالیا دیکھی سنی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں:روح را قرب و بعد مكانى كيسال أست امام جلال الدين سيوطى " شرح الصدور" مين قرمات بين: د جع ابن البران ارواح الشهداء في الجنة وارواح غيرهم على افنية القبور فتسرح حيث شاء ت امام ابوعمرا بن عبدالبرن فرماياراج ميه كشهيدول كى روعيل جنت مل بي اور مسلمانوں کی فنائے قبور پر جہاں جا ہے آتی جاتی ہیں''خزانة الروایات' میں ہے:عن بعض العلماء المحققين ان الارواح تتخلص ليلة الجمعة و تنتشرو افجاوا الى

مقابرهم ثم جاؤ افى بيوتهم بعض علماء عقين سيمروى بكروس شب جمعه جهمي باتنل اور پھیلتی ہیں پہلے اپنی قبروں پر آتی ہیں پھرانے گھروں میں۔دستور القصناۃ مستندصاحب مائة ماكل مين فأوكى المام في سے بان ارواح المومنين ياتون في كل ليلة الجمعة ويوم الجمعة فيقومون بقناء بيوتهم ثم ينادي كل و احد منهم بصوت حزين يا اهلي ويااولادي يا اقربائي اعطفواعلينا بالصدقة واذكرونا ولا نسوناوارحمونافي غربتنا بیتک مسلمانوں کی رومیں ہرروز وشب جمعدائے گھر آتی اور دروازے کے پاس کھڑی ہو كر درد ناك آوازے يكارتى بين كداے ميرے كھر والواے ميرے بجواے ميرے عزيزوہم برصدقه مسامهر كروجميس بإدكروبهول نهجاؤ بهارى غريى مين بهم برترس كهاؤ ،ان روايات معلوم ہوا کہروطیں آتی ہیں اور وہ آزاد ہیں جہال جا ہیں جا تیں اور بیسب اینے اینے مرتبہ کے حساب ہے ہے مگر میز کہنا کہ گھر کے چکراگاتی ہیں پھر سال بھر کے بعد زوحوں کی دنیا میں جاتی ہے غلط ہے اور جوسوال میں ذکر کیا وہ بھی سے خہر نہیں ہاں انہیں حسب مراتب اختیار ضرور ہے کہ جہال جاہیں آئیں فیا کیں اور کافروں کی رومیں بھی دیکھتی منتی ہیں مگر وہ تجین میں مقید ہیں اور کسی کی ساتویں ز بین ٹیک بعض کی جاہ بر بوت وغیرہ میں اور وہ بھی کہیں ہوجواس کی قبریا مرگھٹ پر گذر ہے اسے ويهمتى بيجانى منتى بين مركبيل جانے كااختيار نبيل كرقيد بين والله تعالى اعلم -

صح الجواب والندنعالي اعلم قاضي محمر عبد الرحيم بستوى غفرله ألقوى کتبه محمد ناظم علی قادری باره بنکوی مرکزی دارالافتاء ۲۸ رسوداگران بر بلی شریف

יף את בונטועלט ואין ש

کیا فرماً نے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مرکزی دارالا فتاء بریلی شریف کہ ہافتہ میں میں میں میں کئی سالوں سے کا کہ ہاری ہتی بیش بور کی تحیة المسجد میں کئی سالوں سے بی کریم رؤف الرحیم پھی کا مونے ہاری ہیں گئی سالوں سے بی کریم رؤف الرحیم پھی کا مونے

مبارک محفوظ ہے جو ہرسال دراز ہوتا ہے جسکا اعتراف گاؤں کے تمام لوگوں وزیارت کرنے والے دو الدول دانے میں میں میں اس موے مبارک کا ادب واحترام کے ساتھ ہرسال رہنے الاول شریف کی تاریخ بارہ کوصندوق سے نکال کرمع قرآن خوانی ومولود شریف درودوں کی صداؤں کے ساتھ ہمارے امام صاحب کی معرفت میں زلف شریف کوصندوق سے نکال کرمجد کے باہر زیارت کرتے کراتے ہیں۔

صبح کی نماز ہے کیکرظہر کی نماز تک مردوں کیلئے وقت مقرر کیا گیا ہے۔ پھر بعد نماز ظہر تا مغرب عورتوں کوزیارت کا موقع دیتے ہیں۔ پھر بعدمغرب درود دسلام کی صداون کے ساتھ پھر اس صندوق میں محفوظ کر دیتے ہیں ، یہ ہرسال کامعمول ہے اس سال ماہ ستمبر بتاریخ -9-28 2000 مورندر جب المرجب ٩ رتاريخ بروز جمعه بوفت جمعهاى مسجد كے امام صاحب شيخ محمالي کستی کے ایک لڑکے کوبطور تواضع نماز جمعہ خطبات کی اجازت مرحمت فرمائی۔تووہ صاحب جوآج کی نماز جمعہ پڑھائی وہ کچھشعروشاعری بھی کرتے ہیں عربی خطبہ ہے بل اردو میں پچھتقر برفر مائی دوران تقریروه صاحب آؤ دکھانہ تاؤ دکھانئ کریم ﷺ کے موے مبارک پر برس پڑے اور کہنے بلکے کہ نبی کریم کے زلف شریف کی زیارت عورتوں پرمنع و ناجا ئز ہے کون کہتا ہے نبی کے زلف شریف کی زیارت عورتوں پر جائز ہے اسکو میں نہیں جھوڑ دن گااور میں اسکونا جائز کہتا ہول عورتوں پرزلف شریف کی زیارت منع وحرام ہے جسکی وجہ سے ہماری بستی میں ایک کھل بلی می یائی جاتی ہے برائے مہر ہاتی اسکا جواب عنابت قرما تیں۔

(۱) اب جواب طلب امریہ ہے کہ کیاعور توں کوئی کریم ﷺ کے ذلف شریف کی زیارت منع ونا جائز ہے؟ (۲) اور ایسا کہنے والے کے متعلق شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟

(٣) كيا بم اوك ان كى اقتد اليس نماز يره كت بير؟

(۷) اور جو بھی نماز اس قول سے قبل ان کی اقتدامیں پڑھ بچکے ہیں اسکے متعلق شریعت مطہرہ کا کیا فیصلہ ہے؟

> برائے مہر بانی شریعت مطہرہ کی روشنی میں جواب عنایت فرما ئیں کرم ہوگا فقط والسلام المستفتی : شخ محملی

> > خطيب دامام تحية المسجد بشن يورضلع بمعدرك اثريسه

(الجوراب: - في الواقع آثارشر يفه حضور سيد المرسلين بين سين سيناً وخلفاً زبانهُ اقدس حضور برنور سندعالم بی وصحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سے آج تک بلائلیررائج ومعمول اور باجماع مسلمین مندوب ومحبوب كثرت احاديث صحيحه وسيح بخارى مسلم وغيربها صحاح وسنن وكتب حديث اس برناطق ين التي بخارى وسلم بين الس صى الله تعالى عنه عدي ان النبي الله دعا بالحلاق وناول المحالق شقه الإيمن فحلقه ثم دعا ابا طلحة الانصاري فاعطاه اياه ثم تاول الشق الايسسر فقال احلق فحلقه فاعطاه ابا طلحة فقال اقسمه بين الناس ليمن في الملك في الملك في الملك الملك الملكة تجام کوبلا کرسرمبارک کے دائی جانب کے بال مونڈ نے کا حکم فر مایا بھرا بوطلحہ انصاری رضی التد تعالیٰ عنہ کو بلا کروہ سب بال انہیں عطافر ما دیتے، پھر بائیں جانب کے بالوں کو عکم فرمایا اور ابوطلحہ کو دیتے کہ البيل الوكول مين تقتيم كردو ويحيح بخارى شريف "كتاب اللباس مين عينى بن طهمان سے ب قسال إخرج الينا انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه نعلين لهما قبالان فقال البنيان هذا نعل النبي علي السي عليه السرين ما لك رضى الله تعالى عند وتعل مبارك بهار ها يال السنة كدبرايك ميس بندش کے دو تئے تھے ان کے شا گر درشید نبیانی نے کہا بیرسول اللہ ﷺ کی نعل مقدس ہے تھے۔ ن میں ابو بردو - بن قال اخرجت اينا عائشة رضى الله تعالى عنها كساء ملبد او از ار اغليظا فقالت قبض روح عليه في هذين ام المونين مديقد رضى الديعالى عنهان الكرضائي المبل

اور ایک موٹا تہبند نکال کرہمیں دکھایا اور فرمایا کہ دفت وصال اقدش حضور برنورﷺ نیہ دو کیڑے سے 'وقعیے مسلم شریف' میں حضرت اسابنت الی بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنما ہے ہے: انھا احرجت جبة طيا لسة كسردانية لها بنسة ديباج و فرجيها مكفوفين بالديباج وقالت هذه جبة رسول الله مَلاَيْكُ كانت عند عائشة فلما قبضت هما وكان النبي مَلاَيْكُ بِلسبها نحن نغلسلها للمرضى نستشقى بها ليخى انهول في الكاوني جبر كرواني ساخت تكالااس كى بليث رئيمى هى اور دونول جاكول پريشم كاكام تفااوركها كه مدرسول الله بين جهام المومنين صدیقہ کے پاس تھاان کے انقال کے بعد میں نے لیانی بھا سے بہنا کرتے تھے تو ہم اے دھو وحوكر مريضوں كو بلاتے اور اس سے شفا جائے ہيں " سي بخارى" ميں عثان بن عبد الله بن مواہب ے ہے: قال دخلت علی ام سلمة فاخرجت اینا شعر امن شعر النبی غلب علی منصصوب مين حضرت ام المونين ام سلمرضى الله تعالى عنها كي خدمت مين حاضر بواانبول ني حضور ﷺکےموے مبارک کی زیارت ہمیں کرائی اس پر خضاب کا اثر تھا۔علما وفر ماتے ہیں جس کے بإس نقشهٔ متبرکه به وظالمین وشرشیاطین و چیثم زخم حاسدین سے محفوظ رہے عورت در دز ہ کے وقت اينے دہنے ہاتھ ميں لے آسانی ہواور بہت سے فوائد ہیں غرض کہ تیر کات شریفہ کی زیارت مردوعورت سبھی کوکرنا کرانا جائز و باعث برکت ہے اور عورتوں کوزیارت ہے منع کرنا نا جائز کہنا غلط ہے وہ تو بہ كر ب اور ب علم فنوى دين والي برزين وأسان كفريشة لعنت بهيجة بين: من افتى بغير علم لعنتسه ملئكة السموات والارض البت ورتول كوادب سكها كين اور يرو عيس ره كرزيارت كرنے كاحكم ديں امام مذكورا ہے اقوال ہے توبہ كرے تاوفنتيكہ وہ توبہ نہ كرے اس كے بيجھے نماز مكروہ تح کی واجب الاعارہ ہو گی لیٹن پڑھنی گناہ اور پھیرنی واجب ''ورمختار'' میں ہے: کیل صلاۃ ادمیت مع كراهة التحريم تجب اعادتها بعدتوب يحيان كريجه يمازجائز جبكهاوركوني وجثري مانع نه

مواس قول سے بل جونمازیں اس کی اقتدامیں پڑھیں ان کے اعادہ کا بھم نہ ہوگا واللہ تعالی اعلم۔ كتبه محمد ناظم على قادرى باره بنكوى في الجواب والله تعالى اعلم مركزى دارالا فها ۱۲۸ رسودا گران بريكی شريف قاضى محمد عبدالرحيم بستوي غفرله القوي کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے بہاں کی مسجد جوز مانہ قدیم سے سی سے العقیدہ مسلمانوں کی مسجد رہی ہے اور جس میں میچھو چھے شریف، بریکی شریف وغیرہم کے اکثر اکابرعلائے کرام و بزرگان دین رحمۃ الله علیہم اجمعین نے قیام بھی فرمایا کے اور آج بھی ان بزرگوں کے مریدین ومعتقدین کافی تعداد میں اس مسجد کے مقتدی برادران میں شامل ہیں ابھی حال ہی میں مجھ مقتدی بھائیوں نے مسجد کے تین درواز ال برتین بری تصنوری آویزال کی بین درمیان کے دروازے پرحضور نبی کریم صلی اللدو آلدوالم كقبرانوركي تصوير باوردائين بأئين درواز مدير كعبدشريف ،حضور كاجبهمبارك ،عصا مبارک و دستارمبارک کی تصویریں ہیں اب ہرجمعرات کو بیمقندی بھائی ان تصویروں پر پھولوں کا ہار ڈانتے ہیں، قبرانور کی تصویر پر اپنا ہاتھ ر کھ کر پھرانے اینے ہاتھ کؤ چومتے ہیں ،صلوۃ وسلام پڑھتے ہیں، چردعاء کرنے ہیں۔ چونکہ پہلے ایسا بھی ہوائییں اس لئے اکثر مقتدی بھائیوں کو بے حد حیرت ہے تعجب ہے؟ لہذا دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ شریعت مطہرہ کا کیا عَمْ ہے؟ وضاحت کے ساتھ جواب باصواب سے نواز اجائے ممنون ومشکور ہونگا۔ المستفتى: حاجى انيس الحق اشر في

مغربي بنگال

(لجو (رب: - نبی کریم ﷺ کے آثار وتبر کات شریفہ کی تعظیم دین مسلمان کا فرض عظیم ہے تا ہوت سکینہ جس کا ذکر قرآن عظیم میں ہے جس کی برکت سے بنی اسرائیل ہمیشہ کا فروں پر فتح پائے اس

مين كياتها بسقية مما تركب آل موسى وال هرو ن حضرت موى وبارون عليهاالصلاة والسلام جھوڑے ہوئے تبرکات سے بچھ بقیہ تھا۔موی علیہ السلام کا عصااور ان کی تعلین مبار کمیہ اور ہارون عليه الصلاة والملام كاعمامه وغير ما والبذاتواتر سے ثابت كم جس چيز كوكى طرح حضورا قدس ﷺ نے کوئی علاقہ بدن اقدس کے جھونے کا ہوتا صحابہ و تا بعین وائمہ دین ہمیشہ اس کی تعظیم وحرمت اور اس سے طلب برکت فرمائے آئے اور دین حق کے معظم اماموں نے تصریح فرمائی کہ اس کیلئے كسى سندكى بھى حاجت نہيں بلكہ جو چيز حضورا قدس ﷺ كے نام ياك سے مشہور ہواس كى تعظيم شعائر دین ہے ہے 'شفاشریف ومواہب لدنیہ و مدارج شریف' وغیر ہامیں ہے: من اعظامه صلی ألله تعالى عليه وسلم اعظام جميع اسبابه و ما لمسه اوعرف به صلى الله تعالى علاقہ ہوا اور جسے نبی ﷺ نے جھوا ہو یا جوحضور کے نام یاک سے مشہور ہو یہاں تک کہ برابرائمہ وین وعلها ہے معتمد نین تعل اقدس کی شبیہ ومثال کی تعظیم فر ماتے رہے اور اس سے صد ہا عجیب مددیں ئیں اور اس کے باب میں مستنقل کتابیں تصغیف فرمائیں جب نقتے کی سے برکٹ وعظمت ہے تو خود تعل اقدس كى عظمت و بركت كوخيال سيجئة بجرر دائة اقدس وجبه مقدمه وعمامه مكرمه برنظر سيجئة پھران تمام آثار وتبر کابت شریفہ ہے ہزاروں در ہے اعظم واعلیٰ واکرم واولی حضوراقدس ﷺ کے ناخن بإك كاتراشه ہے كه بيرسب ملبوسات يتھاور جزيدن والا ہے اذراس اجل واعظم وارفع و ا كرم حضور برنور ﷺ كى ريش مبارك كاموئے مظہر ہے مسلمان كا ايمان واد ہے كه ہفت آسال ز مین ہرگز اس ایک موے مبارک کی عظمت کوئیس بہنچتے اور ابھی تصریحات انمہ ہے معلوم ہو گیا کتعظیم کیلئے نہ یقین درکار ہے نہ کوئی خاص سند در کار ہے بلکہ صرف نام پاک ہے اس شی کا اشتہار كافى باس جكد في اوزاك سند تعظيم سے بازندر بے كامر بيارول يرآ زارول جس ميں ناعظمت

شان محررسول الله على وجد كافى ندايمان كامل الله عزوجل فرماتا ب: ان يك كاذ با فعليه كذبه وال يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم الروه جموثا بيتواس كيجموث و بال اس پر اور اگر سچا ہے تو تمہیں پہنچ جا ئیں گے بعض وہ عذاب جن کا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے اور خصوصا جہاں سندبھی موجود ہو پھرتو تعظیم واعز از وتکریم ہے باز ہیں روسکتا مگرکوئی کھلا کا فریاچھیا منافق والعیاذ بالله تعالی اور بیرکهنا که آج کل اکثر لوگ مصنوعی تبر کات لئے پھرتے ہیں اگر یوں ہی مجمل بلاتعین شخص ہولیتنی کسی شخص معین براس کی وجہ ہے الزام یا بر گمانی مقصود نہ ہوتو اس میں مجھ کناہ نہیں بلا ثبوت شری کسی خاص شخص کی نسبت تھم لگا دینا کہ بیانہیں میں سے ہے جومصنوعی تنبر کات لئے پھرتے ہیں ضرور نا جائز وحرام وگناہ ہے کہ اس کا منشاء صرف بدگمانی ہے بڑھ کر کوئی جهوتي بات تبين رسول الله علي مات بين اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث بركماني سے بچوبدگمانی سب سے بڑھ کرچھوتی بات ہے انمہ دین فرماتے ہیں: انسمسیا یسنشوء السطس النجبيث من القلب الخبيث كمان ضبيث ، ضبيث أي ول سے پيدا موتا ہے بہر حال علماء اتمه دين كى تصريحات سے ثابت تبركات أثار شريفه لكانا جائز ہے اور ذر بعد حسول بركت ہے البتدان ے اصل کا سامعاملہ نہ کرنا جا مینے ہار پھول وغیرہ ان پرنہ چڑھا کیں واللہ تعالی اعلم۔ صح الجواب والندتعالي اعلم . كتبه محمد ناظم على قادرى باره بنكوى مركزى دارالافتاء ٨٨رسودا كران بريلى شريف قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرله القوى ١٨ ارد جب الرجب سيماله

کیافر ماتے ہیں مفتیان کرام ومفتیان عظام اس مسئلے کے بارے ہیں کہ
ایک قطعہ آ راضی نمبر ۳۹رجس کا رقبہ ۸ربسوہ ہے جو کا غذات پر پرانی آ راضی درج ہے
اس متصل ایک مزار بھی ہے خسرے ہیں مزار پورے نمبر ہیں درج ہے اس نمبر کے آ بادی درج

ہونے کی وجہ بیرے کہ اس مزار کے یاس خیر اللہ نام کے ایک مجاور رہتے تھے جو چکبندی کے ۳۵ سال پہلے سے ای جگہ تیم تھے انہیں کے قیام کی وجہ سے میمبر آبادی درج ہوااور سم عواء میں جب چكبندى مونى تواس آبادى والے تمبر مصل كمال الدين نامى ايك شخص كا جك الاث موا اور آبادی کی زبین نمبر ۹ سرمزار کے نام سے تھا ۸۴ء تک بیز مین بالکل خالی تھی جب زمین کی قیمت سردک کی وبدے برصے لگی تو کمال الدین کی نیت بھی خراب ہوگئی اور پڑوی ہونے کی حیثیت جے وہ زمین بھی ہڑ ہے کی سازش کی حالا نکہاس آبادی دالے نمبر کے جاروں طرف جک روڈ اورسکڑ روڈ ہیں جومزار والے نمبراوران کے جیک کے درمیان حائل ہیں جب کمال الدین نے مزار کی زمین پرمکان بنانے کی کوشش کی تو گاؤں کے تمام لوگوں نے منع کیااور پردھان کی طرف ے تحصیل دار کے بیہاں مقدمہ قائم ہوا اور گاؤں کے سارے مسلمانوں نے ان کا ساجی با تکا ہے : بھی کیا اور تحصیل دارنے کمال الدین کےخلاف جرمانہ عائد کرکے ان کواس زمین سے بے وال کیا اوران کا قبضہ وہاں سے ہٹا دیا گیا تحصیلدار کے آڈر کے خلاف کمال الدین نے ضلع ادھیکاری کے بہاں اپیل کیا اور وہاں سے بھی ان کی اپیل خارج ہوگئ اس کے بعد انہوں نے قیق آباد تمشنری میں صلع ادھ یکاری کے فیصلے کے خلاف اپیل کیاوہاں بھی ان کی اپیل خارج ہوگئی اور کمال الدین کے منصف کے بہاں دیوانی دائر کی اور کمال الدین کے گاوں کے لوگوں کوجمع کر کے کیے کیا اور کے نامہ میں لکھا گیا کہ اس زمین کو ندہ ہی کام ہی میں استعمال کیا جائے کوئی شخص اینے بھی کام میں استعال نہیں کرسکتا اس بات کی روشن میں گاؤں کے لوگوں نے طے کیا کہ اس نمبر میں ایک مسجد تعمیر کی جائے جس کی ای وقت بنیاد ڈال دی گئی قم فراہم نہ ہونے کی وجہ سے تعمیری کام اس وفت جاری نہرہ سکا ای درمیان کمال الدین نے لوگوں کومطمئن کرنے کے بعد خاموشی سے گاؤل والول کودھوکہ دے کر S.D.M کے یہاں ہے جاربوہ زمین کا 229 قالیے حق میں فیصلہ کرا

لیا جب مسجد کالتمبری کام دوباره شروع ہواتو کمال الدین نے اپنے کاغذات بیش کئے کہ بیز مین ہارے نام ہے پھر کام کو بند کرکے S.D.M اترولہ کے بیہاں دعویٰ تکرانی دائر کیا گیا جس کا انہوں نے معائنہ کرکے اے خارج کر دیا اور مجد کوشلیم کرنے اس کی تقمیر کی اجازت دے دی کام شروع کیا گیاا سکے بعد کمال الدین اس حکم کےخلاف گونڈہ کمشز ی میں گئے وہاں بھی ان کا دعویٰ خارج ہوگیا پھرانہوں نے دیوانی معین الدین کے نام سے دائر کیا جس میں ان کا اسے خارج ہوگیا کام پھرشروع کیا گیااس وفت مسجد کے دیوار کی اونچائی گیارہ 11 فٹ ہے جس میں محراب، مینار، اورمغربی دیوارشامل ہے شال اور جنوب کی دیوارین کری سے اوپر 9 فٹ ہیں اور بورب کی دیوار 6فك او كى ہے اى دوران انہول نے الدآباد بورڈ آف ريونو سے اسٹے لے ليا كام پھر بند ہو الميااجي ان كاائے برقر ارہا التحرير كے ذريعه آب الله معلوم كيا جار ہا ہے كه موجوده صورت حال بیں جبکہ زبین مسجد کے لئے گاؤں کی طرف ہے اور حکومت کی طرف ہے بھی دی جا چکی ہے اورتمام نیصلے مبجد کے قت میں ہیں اور کافی حد تک مسجد کی تعمیر ہو چکی ہے کیا کیا جائے؟ تمام فیصلوں کی فوٹوں کا بی اور مسجد کی تغییراس کے ساتھ منسلک ہے اب اس مسجد کو بسنوایا جائے اس جگہ نماز پڑھاجائے کہنہ پڑھی جائے اور اس آ دمی کے بارے میں کیا کیا جائے جو حکم شرعی تحریر فرما کیں مع مہر کے ساتھ عین کرم ہوگا۔

المستفتى : حقيق الله خال

مقام يهان بوسٺ براءمرانوآ بادشكع بلرام بوريو بي

(لجو (رب: - صورت مسئولہ میں جب وہ زمین مزار کی ہے اور خسرے میں مزار کے لئے درج ہے تواب کی کوا ہے تبعد میں ایمنا اور آئی پرنا جائز قبضہ کرنا نا جائز ہے اسکی حصولیا بی کے لئے مقدمہ کرنا جائز ہے اسکی حصولیا بی کے لئے مقدمہ کرنا جائز نہیں پھر جب سب جگہ ہے مسلمان مقدمہ جیت گئے تو ابشخص ندکور کا مزید اسکی

حصولیا بی کے لئے سعی کرنار وانہیں ہے اس پر فرض ہے کہ وہ اپنا قبطہ ختم کرے اور مقد مہوا بین لے اور اسے منجد ومزار کے حق میں بر قرار رہنے دے اور اس پر مجد بنانا جائز ہے مجد بناسکتے ہیں وہ اس میں کنی نہ ہوا ور تو بہ کرے ہاں اگر وہ بازنہ آئے تو اسے ترک کرے اور مسلمان مجد بنائیں مزید قانونی چارہ جوئی کریں اور قبضہ ختم کرائیں اور اگر اس مجد میں نماز با جماعت ہو چکی ہے اگر چہ ایک بی بارتو شرعاً وہ مجد ہوگئی اسکو مجد باتی رکھنالازم ہے واللہ تعالی اعلم۔

صح الجواب والندنعالي اعلم

كتبه ناظم على قا درى باره بنكوى

شريف قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

مرکزی دارالا فتاء،۸۲ مرسودا گران بریلی شریف

المرذى الحجذ 19 الماح

كيافرمات بين علمائے وين ومفتيان شرع متين مسئله ذيل ميں كه

سوال ا- ڈاڑھی منڈ ہے کوسلام کرنامنع ہے بیامام صاحب کا کہنا ہے۔

٢-كسى مفل وغيره جيسے ميلا وقرآن خوانی وغيره ميں امام صاحب پنجے امام صاحب سلام ہيں كرتے

لوگوں نے پوچھا آ پ سلام کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا میں ڈاڑھی منڈول کوسلام نہیں کرتا۔

كيول كه ده فاسق ہيں۔

۳- فاس کے گھر کا کھا نا اور اجرت لیناا مام صاحب کوکیسا ہے؟ مسلمان کسلمان کی زمین رہمن رکھنا سن رہ بھی رک سے نام

کٹاؤیا پھراؤ کیساہے؟

س-عید کی نماز کے لئے نو بجے کا وقت ویا امام صاحب نے ، نمازعید پڑھائی گئی ہونے گیارہ ہجے وہ سے میں میں میں میں ایک اوقت ویا امام صاحب نے ، نمازعید پڑھائی گئی ہونے گیارہ ہجے وہ

کیہاہ؟

۵- بجلی جلاتے ہیں میٹر بند کر کے ، چکی مثنین ، وغیرہ جلِلائی جاتی ہے گھر میں لائٹ بھی جلاتے ہیں ہیہ

کیماہے؟

٧- حيض ونفاس والي عورت كاميت ك قريب جانا كيسا ہے؟

2- کافر کامسلمان کے جنازے میں شریک ہونا کیسا ہے آیا اس کو قبرستان میں جانے سے اور مٹی ویے ہے اور مٹی ویے سے اور مٹی ویے سے اور مٹی ویے سے اور مٹی ویے سے دوکا جائے یانہیں؟

۸-مردے کے ساتھ قبرستان میں توشہ، میٹھے جاول، میٹھی روٹی، لڈو، اناج وغیرہ لیجانا کیساہے؟

۹- دیوبندی وہائی کے گھر کا کھانا پینا کیسا ہے؟

۱۰-وہائی، دیوبندی کے گھرشادی کرنا کیساہے؟

اا-لاؤ ڈائیلیکرمیں گاؤں پاشہر میں نماز ہوسکتی ہے یانہیں؟

۱۲-لاؤڈ اپلیکر میں نماز فجر کے بعدسلام پڑھناوہاں گھنی آبادی ہے کیسا ہے؟

(لجو (رب: - دا رضى منذانے والا فاسق معلن اور سخت گنهگار ہے ایسے کے لئے ابتدا بالسلام جائز

الفاسق لومعلنا والتدنعالي اعلم ـ

۲- آج کل باشرع داڑھی والے بہت کم ہیں إور داڑھی منڈ انے والوں کی تعداد بہت نماز پڑھنے والے کم اور نماز نہ پڑھنے والوں کی تعداد بہت ہا ور تکم شرع یہی ہے کہ جومر تکب حرام ہوتا رک نماز ہوا ہے تمجھائے وہ باز نہ آئے تو اس ہے ترک تعلق کیا جائے امام کافعل سیجے ہواور لوگوں کا اعتراض غلط ہے جب تک امید ہوکہ وہ لوگ راہ راست پر آجا کیس کے سمجھاتا رہے قطع تعلق نہ کرے اسکے یہاں کھائے واللہ تعالی الممان کر اسکے یہاں کھائے واللہ تعالی اعلم۔

۳-گروی رکھنا جائز ہے گرشنی مرہونہ ہے نہ رائن فائدہ اٹھا سکتا ہے نہ مرتبن صدیث میں ہے: کل قرض جو منفعة فہور بااس شی مرہونہ ہے فائدہ حاصل کرنا حرام وسود ہے واللہ تعالی اعلم - اس نے تاخیر کیوں کی جودفت مقرر کیا تھا اس پر پڑھا نا جائے تھا! گر کسی سب سے تاخیر ہوگئی تو حرج تہیں والٹد تعالیٰ اعلم \_

۵-جوری سے بحل جلانا جائز نہیں ہے اور دیانت داری کے بھی خلاف ہے واللہ تعالی اعلم

۲- جائز ہے والند تعالیٰ اعلم \_

2- كفاركو جنازه مين شريك موين كى كياضرورت؟ منلمان كفن دفن كرين والتُدتعالى اعلم.

٨- ميت كى جانب سے صدقہ ايصال ثواب كرنا جاہئے اور قبرستان ميں بيرسب ليجانا فضول ہے

٩- وبالى د يوبندى بدند بب كركها ناجائز بين جهديث من ب: ولاتو اكلوهمولا تشاربوهم والثدتعالى اعلم\_

١٠- ناجائز ٢- السين لكاح نه بوگا حديث بي م و الاتناكحو هم والله تعالى اعلم

اا – لا وُ ڈاسپیکر کا استعال کسی نماز کے لئے ہرگز نہ جا ہے خواہ دہ جگہشہر ہویا دیہات اور جولوگ محض

لا وُ ڈا سپیکر کی آواذ سنگررکوع و بجود کریں گےان کی نماز ہی نہ ہوگی اور چولوگ خاص امام کی آواز سنگر

ركوع وجودكرين كے انكى نماز بوجائيكى يا انكى خاص آواز ينفے والے مقتديوں كود كھے كرركوع وجود

كريس كے انكى بھی نماز ہوجا لیکی واللہ تعالیٰ اعلم

١٢- لاؤ دُاسپيكر پرصلاة وسلام پڙهناجائز ہے خواہ بعد نماز فجر ہويا كسى اور جگہ واللہ تعالی اعلم۔ صحح الجواب والندنعالي اعلم

كتبه محمه ناظم على قادري باره بنكوي

قاضي محمة عبدالرحيم بستوى غفرله القوى مرکزی دارالا فها ۲۰ ۸ رسودا گران بریلی شریف

٢٠/ ولفيره ١٩١٩ ١٥

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسکلہ میں کہ

(۲) جہان اب سے کافی عرصة بل حضرت مولانا حامد رضا خال رحمة الله عليه نے جمعه کی نماز پڑھائی ہواور جہاں ہت قائم ہونے سے آج تک مسلسل نماز جمعه ہور ہی ہود ہاں جمعه اب ہوسکتی ہے یا نہیں جبکہ اب بھی یہاں جمعه کی نماز میں کسی شم کی کوئی پریشانی نہیں ہے نہ ہی کوئی قانونی البحان یا دستوں کی اس مار جمعہ ہوسکتی یا نہیں؟

(۳) اس بہتی ہیں جب ہے بہتی بسی ہے جب ہے دوعیدگاہ ہیں اور دونوں میں عید کی نماز ہوتی آئی ہے اور جمعہ کی نماز بھی السبتی میں نماز جمعہ اور نماز عید ہوگی یا نہیں؟
آئی ہے اور جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے یا نہیں تو پھر بہتی کے لوگوں کو نماز جمعہ اور نماز عید کہاں پڑھنا جائے؟

(۵) صدیوں قبل بہاں بینی اس بہتی میں جمعہ قائم ہو چکا ہے اور جب سے برابر جمعہ ہور ہاہے کیا اب بہاں جمعہ ہوسکتا یائیس؟

#### ر المستفتی :ینے خال

(الجوب: - جمعه كفرضيت كے النے معربونا شرط بي در مختار "ميں ب: لان السمصر شرط الصحة اور معروہ وجد به جبال متعدد كو بهاوردائى بازاراورا يك حاكم ايبار بهتا بوجو ظالم كابدله لے علاوروہ جگہ تعمیل يا برگنہ ہاور جو جگہ ايك نبيل وه گاؤل ديبات تے وہال جمعه فرنس نبيل به عند ولا تشريق ولاصلوة فطر ولا اضحى حضرت مولا على كرم اللہ وجهدالكر يم كا قول: لا جمعة ولا تشريق ولا صلوة فطر ولا اضحى

الإفى مصر جامع او مدينةعظيمة اورسيدنا اعلى حضرت رضى الله تعالى عندك "فأوى رضوري" شریف جلدسوم صفحه ۱۲۷ برارشا دفر ماتے ہیں مگر دربارہ عوام فقیر کا طریق عمل بیہ ہے کہ ابتدا خو داخیس منع نہیں کرتا نہ انہیں نمازے بازر کھنے کی کوشش پیندر کھتا ہے ایک روایت پرصحت ان کے لئے بس ہے وہ جس طرح خدا ورسول کا نام پاک لین غنیمت ہے مشاہرہ ہے کہ اس سے رو کے تو وہ وقتی جھوڑ بيضة بين الله عزوجل فرماتا ب: ارأيت الذي ينهى عبداً اذا صلى سيرنا الودرداً رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں: شسئ خیسر مسن 🕏 شئی کی جھ ہونا بالکل نہ ہونے سے بہتر ہے ٔ رواہ عدے عبد المرزاق في مصنفه انه رضي الله تعالىٰ عنه مربرجل لايتم ركوعاً ولا سجوداً فقال شي خير من لا شي امير المونين مولى على كرم الله وجهد الكريم في ايك مخص كو بعد نماز عيد نفل برصة د یکھا حالا نکہ بعد عیدنفل مکروہ ہیں کسی نے عرض کیا یا امیر المومینین آ پے منع نہیں کرتے فر مایا: احساف ان اد خل تحت الوعيد قال الله تعالىٰ ارأيت الذي ينهي عبداً اذا صلى شي وعيرش داخل ہونے سے ڈرتا ہوں اللہ تعالی فرماتا ہے: کیا تونے اسے دیکھا جوئع کرتا ہے بندہ کو جب وہ نماز ير صے ذكرہ في الدر المختار الى ئے وجرال اكت ، ميں ہے: هذا للخواص اما العوام فلا يسمسنعون عن تكبير ولا تنفل اصلاً لقلة رغبتهم في الخيرات بالبجب والكياجا كاتو جواب میں وہی کہا جائے گا جوا پناند ہب ہے لہذا جس گاؤں یادیہات میں جمعہ موتا آیا ہے وہاں بندنہ کیا جائے اور بعد جمعہ جا رفرض ظہر اوا کرے فرض ظہر ہیں پڑھیں گے کہ فرض ظہر ذمہ ہے ساقط نہ ہوگا اور سخت گنبگارہوں کے حما فی الفتاوی الرضویة والله تعالی اعلم -

صح الجواب والمولى نعالى اعلم قاضى محمد عبد الرحيم بستوى غفر له القوى

کتبه محمد ناظم علی قادری باره بنکوی مرکزی دارالا فرای ۱۸ مرسوداگران بر بلی شریف کیم ذی الحجه ۱۹ م

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع اس مسكله ميں كه نواب علی اور شبیراحمہ نے مسجد بنانے کے لئے زمین دی جس کے درمیان ایک غیر مسلم کی ز مین صرف دس فٹ کے قریب حیوڑی تھی ان دونوں کے زمین دینے کے سبب درمیان کی زمین بہت زیادہ مہنگی چونسٹھ ہزار میں خریدی گئی جبکہ اتنے روپے سے اس آبادی میں اس سے کئی گنا زیمین خریدی جاستی تھی، جب مسجد کی بنیا در تھی جانے لگی توشبیرا حمدنے زمین دینے ہے انکار کردیا جس ہے میجد کوز بردست نقصان پہنچا تو شبیراحمہ کے لئے شریعت کا کیا تھم ہے؟ اور جولوگ اس کا ساتھ دیں ان کے لئے کیا تھم ہے؟ مسلمان ان لوگوں کے ساتھ کیا برتا و کریں؟ بینو اتو جروا۔ المستفتى: بسم الله ليكه بإل وجميل احمد، دُا كخانه مهراج سمج ضلع بستى (لجو (ب: - صورت مسئولہ میں جب شخص ندکور نے مسجد کے لئے زمین دیدی تھی تو اب اسے والپن لیناایهای ہے جیے نے کر کے کھالینا حدیث میں ہے: العائد فی هبته کا لعائد فی قیسته وه اب کیوں منع کرتا ہے اگر کوئی شرعی وجہ ہے تو بیان کرے ورنہ مسجد کے لئے زمین دبیرے اوراگراس زمین کومبحد کے لئے وقف کر دیا تھا تو اس میں مسجد بنانے ہے منع کرنا جائز نہیں کہ وقف کے بعد شکی موقو فہ واقف کی ملک سے نکل جاتی ہے اور واقف کو بھی اس کی والیسی کا حق تہیں رہتا ہے مجد کے بنانے میں بہت تواب ہے حدیث میں ہے: من بنسی الله مسجد ابنی الله بتیافی الجنة جس نے اللہ کے لئے مجد بنائی اللہ نتعالی اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گااس پرفرض کہ وہ محیر بنانے میں رکاوٹ نہ بیدا کرے اور مسجد بنانے دے واللہ تعالی اعلم۔ صح الجواب والندنعالي اعلم كتبه محمد ناظم على قادرى باره بنكوى قاضى محمة عبدالرجيم بستوى غفرله القوى مركزى دارالا فتأء٨٨ رسودا كران بريلي شريف يارولفعده واساه

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ فیل میں کہ

سوال نمبرارزید نے اپنی لاکی کا نکاح دیو بندے کیا نکاح پڑھانے والے امام کو پہنہیں
بعد میں تحقیق کرنے پر پہ چلا کہ وہ تحف دیو بندی فرقہ سے تعلق رکھتا تھاا کی صورت میں نکاح جائز
ہوایا نہیں براہ کرم قرآن دو حدیث کی روثنی میں جواب عطافر ما کیں میں نوازش ہوگ۔
سوال نمبر ۲ رزید نے کہا کہ صلاۃ حضور پیٹے کے زمانے میں ہواکرتی تھی اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ
حضور پیٹے سوجایا کرتے تھے ایکے جاگئے کے لئے صلاۃ پڑھی جاتی تھی اب کیوں پڑھی جاتی ہے؟
وضاحت کے ساتھ جواب عزایت فرمائیں آپ کی نوازش ہوگ۔
سوال نمبر ۳ رزید جان ہو جھ کراپنی لڑکی کا نکاح کی دیو بندی کے لائے سے کردیا ایسی صورت میں
دید سے تعلق رکھا جائے یانہیں؟

## الراقم: محد کرامت علی خال شیتم کھیڑ ہے صلع بریلی شریف

لازم ہے تو بہ کریں تاوقتیکہ سب لوگ توبہ نہ کریں مسلمان ان سے ترک تعلق کرے قسال السلسه تعالى فالاتقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين يعدتوبه صححة تعلقات قائم كراء ورجو لوگ لاعلمی میں شریک ومعاون ہوئے ان پر الزام نہیں ہے لڑکی اس سے علیحدہ ہو جائے البت قانونی گرفت ہے بیخے کے لئے بچہری سے آزادی حاصل کرلے تا کہ بعد میں وہ پریشان نہ كرسكے كماكر چه بجہرى كى آزادى شرعاً بچھ بيس ہے واللہ تعالی اعلم۔ ٢: - صلاة جائز بفقه بين اب تثويب كتيم بين جوجائز بي مخضرالوقابي بين بين بين المتثويب عنسن في كل صلاة "أَوْرِ مِخْآاِر "ميل م: يشوب في الكل للكل بما تعارفوه الافي المغرب إلى بين ٢٠: التسكيم أنهد الاذان حدث في ربيع الأخر سنة سبعماة واحدى و ثمانين في عشاء ليلة الاثنين ثم يوم الجمعة ثم بعد عشر سنين حدث في الكل الا المغرب ثم فيها مرتين وهوبدعة حسنة لوكول كاكبناغلط بصلاة بندندكي جائے تفصیل کے لئے فتا وی رضوبیدوم دیکھیں واللہ تعالی اعلم ٣:-زيدنے غلط كياس كى لڑكى كا نكاح ديوبندى سے ندہوا زيد سخت گنهگار حرام كار ہے اس برتوبہ فرض ہے تو بہرے اور اپن لڑکی کواس سے علیحدہ کرنے کی سعی کرے اور وہ علیحدہ ہوجائے تو بہرے تا وقتیکہ وه توبه ميحه نه كزے مسلمان اس سے ترك تعلق كريں بعد توبه ميحه شامل كريں والله تعالی اعلم -والندنعالي اعلم والندنعالي اعلم كتبه محمرناظم على قادري بإره بنكوي قاضى محمر عبدالرجيم بستوى غفرله القوى مركزى دارالافاء ٨٢ مرسودا كران بريلي شريف سامر جمادى الاولى وماماه کیا فرمّائے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل میں کہ سوال نمبرا را بھی چند ماہ بل دومقام پر نکاح خوانی تھی بنس میں عرب کے شاہ مسجد کے خطیب امام کو

## Marfat.com

نكاح ير هانے كے لئے كہا كيا محرمتجد كے امام نكاح بر هانے بيس كے لزكى والے ويوبندى متجدسے ا پناتعلق رکھتے ہیں وہیں جا کرنماز پڑھاتے ہیں یہاں تک کہنماز جنازہ وغیرہ مگرلوگ جامع مسجد کے امام وخطیب نے جوئی ہیں دونوں جگہ نکاح پڑھایائی امام سے بیلوگ اس کئے نکاح پڑھانا جا ہورہ تھے کہ لڑکے والے جہاں سے برات آئی تھی تن تھے اور اس لئے مجبور الڑکی والے تن امام سے نکاح يرْ هانا جاه رہے تھے لوگ امام كا وہاں جاكر زكاح يرُ هانا كيساہے؟ مفصل جواب عنايت فرماكيں۔ سوال نمبر المسجد كاموذن أذان پنج گانه كے علاوہ بعض وفت نماز بھی پڑھا تا ہے مگرموذن تي نہيں یر صاتا یہاں تک کہ دونوں کے یاؤں کی حالت ہجدہ میں تین انگلیاں بھی نہیں لگا تا ہے بتانے پر بھی عمل نہیں کرتا ہے آج تک ای حالت میں جنتی نمازیں پڑھایاوہ نمازیں ہوئی یانہیں اور جو لوگوں کا پڑھایا آج بھی پڑھ رہے ہیں ان سب کی بھی نمازیں ہو کیں یا ہیں؟ سوال نمبر ٣ رجيكا شراب بينا ظاہر مودہ اگر قرآن خوانی ميلا دخوانی كھانے كی دعوت كرےاس كے يہاں جانا كيسا ہے؟ جولوگ جانتے ہوئے اس كے يہاں ميلا دكريں دعوت كھائيں ان كے لئے شربعت کا کیاتھم ہے؟

(الجو (ر): -صورت مسئولہ میں اگر واقعی اڑی والے دیو بندی عقا کد کے سب دیو بندی کے پیچھے
ان کی مجد میں نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بھی آئیں کی طرح مرتد ہو یہ ہیں اور اڑکی جب
دیو بندیہ ہے تو اس کا نکاح پڑھا ناضر ورحرام و گناہ ہے کہ مرتد ومرتدہ کا نکاح بی نیس ہے وہ اگر چہ
این ہم نہ ہب ہے بھی کرے جب بھی نکاح نہ ہوگا بلکہ عالم میں نکاح نہ ہوگا بسوط اما میں الائمہ
سرخی بھر'' نی وئی عالمگیری'' میں ہے: الا یہ و ز للمرتدان یعزوج مرتدہ و الامسلمة و الا
کافرہ اصلیہ و کند لک لایجوز نکاح المرتبدہ مع احد للمذاجاتے ہوئے جس امام
نے پڑھایا وہ ضرور خت گنہگار حرام کارہ ورجولوگ جانے ہوئے اس نام کے نکاح میں شریک

ومعاون ہوئے وہ سب بھی سخت گنرگار تھر مسب پرتوبدلازم ہے توبد کریں اور امام جب تک توبہ نہ کرے اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی لیعنی پڑھنی گناہ اور پھیرنی واجب ہے بعد توبه میحه اس کے بیکھیے نماز جائز ہے جب کہ اور کوئی وجہ شرعی مانع امامت نہ ہواور بید نکاح نہ ہوا وہ لڑکا اس دیوبند ہے۔ علیحدہ ہوجائے ہاں اگروہ اپنے عقائد کفریہ باطلہ سے تو بہ بیجے کر کے تجدید ایمان کرے تو بعد تو بہتجدیدا بمان اس لڑکے سے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے دانٹد تعالیٰ اعلم۔ ٢: - جوسيح القراة نه ہووہ لائق امامت نہيں ہے اور سجدہ ميں ياؤں كى تين تين انگلياں لگنا واجب ى اگرنبیں لگیں گی تو نماز واجب الاعادہ ہوگی جتنی نمازیں اس طرح پڑھیں کہ انگلیاں نہیں لگیں تو ان نماز وں کا اعادہ واجب ہے اور ایسے کوامام نہ بنائیں کہ امام کا سیحے القرات ہونا بھی شرط ہے اور اذان دینے والابھی سیح تلفظ ادا کر کے اذان دیے اگر اذان سیح نہ ہوتو دوسرے سیح خوال سے پڑھوائے اور وہ اپنے مخارج سیجے کرلے کہ نماز اس کی سیجے طور سے ادا ہوداللہ تعالی اعلم۔ س:-اس کے بہاں کھانا نہ کھائے دعوت وغیرہ میں نہ جائے ہاں میلا دیڑھ سکتے ہیں اورز جرأ میلا د مے منع بھی کر سکتے ہیں واللہ تعالی اعلم۔ صح الجواب والله تعالى اعلم كتبه محمر ناظم على قادري باره بنكوي قاضى محمه عبدالرجيم بستوى غفرله القوى مرکزی دارالا فتأی۱۸ رسوداگران بریلی شریف ٢٢/ جمادى الأولى ١٢٠ه كيافرماتے ہيں علمائے وين ومفتيان شرع متين مسئلہ ؤيل ميں كه

کیا قرماتے ہیں علمائے و بین ومفتیان شرع میں مسئلہ ذیل ہیں کہ
سوال نمبرا رہیں لوگوں نے ملکز کمیٹی ڈالی اب جس کوزیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ گھائے میں کمیٹی سے
رقم اٹھا لیتا ہے جو فائدہ ہو نختا ہے اس کو بیسوں آ دی تقسیم کر لیتے ہیں ای طرح سے بیسلسلہ آخر
سکسلہ آخر
سکسلہ جاتا ہے آخر میں بولی ہیں گئی ہے بلکہ اس اوپر گھاٹہ با ندھ دیا جاتا ہے اس کمیٹی والوں میں کسی کو

فا کدہ زیادہ ہوتا ہے کھوکم کیا ہے میٹی ڈالنا حرام تو نہیں ہے شریعت کے حکم سے آگاہ فرما کیں۔ سوال نمبر ۲ مراکثر ویہا توں میں جمعہ کے دوفرض پڑھا کرای وقت ظہر کے جارفرض پڑھا جاتا ہے کیا ہے ایہا کرنا درست ہے شریعت کی روسے آگاہ فرما کیں۔

سوال نمبرسار کیاسنٹ میں واجب جیموٹ جانے پر تجدہ مہولا زم ہوتا ہے اگر سجدہ مہونہ کیا تو نماز میں کوئی قباحت تونہیں۔

سوال نمبر امام نماز يرها كرمصل كاكوندلوث دية بي بيلوثنا كيهاب؟

سوال نمبر ۵ رصاحب ترتیب والے کی نماز عصر قضا ہوگئی مُغرب میں اتنا وقت ہے ہیں جونماز عصر کی قضا پڑھے اب زید مغرب کی جماعت میں شریک ہویا پہلے نماز عصر قضا پڑھکر جماعت میں شریک ہوا پہلے نماز عصر قضا پڑھکر جماعت میں شریک ہواس حالت میں زید کیا کرے؟

سوال نمبر ٢ روبابيوں كى مسجد ميں نماز برصف ميں كوئى قباحت تونہيں ہے؟

سوال نمبر کرکافری زمین گروی دوسال کیلئے دی ہزار پررکھی اب دوسال پورے ہونے پرکافرے دی ہزار روسال بیر کے برکافر سے دی ہزار روسی ہزار روسی کے برکافر ما کمیں عین نوازش ہوگ ۔ ہزارر و پید لے کراس کی زمین دینا درست ہے؟ شریعت کے تھم سے آگاہ فرما کمیں عین نوازش ہوگ ۔ المستفتی :محمد فریدرضوی ،امام وخطیب مسجد جا چیٹ

(الجوراب: - صورت مسئولہ میں بیطریقہ جائز نہیں ہے اور بیکھی سود ہی کی طرح ہے اور اسے منافع کہدکر لینا آپس میں تقسیم کرلینا نا جائز وگناہ سود ہے وہ لوگ تو برکریں واللہ تغالی اعلم - (۲) جمعہ کی فرضیت کیلئے مصر ہونا شرط ہے ' درمخار' میں ہے: لان المصصور شوط الصحف للہذا جوجہ گاؤں دیبات ہے وہاں ظہر ہی فرض ہے وہاں کیلئے یہی تھم ہے کہ اگر پہلے سے جمعہ ہوتا آیا ہے تو بندنہ کیا جائے اور بعد میں چارفرض با جماعت اداکریں ظہر نہیں پڑھیں گے قوفرض ظہر ذمہ سے ساقط نہ ہوگا اور بحد میں چارفرض با جماعت اداکریں ظہر نہیں پڑھیں گے قوفرض ظہر ذمہ سے ساقط نہ ہوگا اور بحد میں چارفرض با جماعت اداکریں ظہر نہیں پڑھیں کے تو فرض ظہر

(۳) سنت ہویا فرض کئی نماز میں مہودا جب ترک ہوجانے سے بحدہ مہودا جب ہوجاتا ہے اگر سجدہ سہونہ کیا تو نماز کا اعادہ واجب ہے دوبارہ نماز پڑھیں واللہ تعالی اعلم۔

(٣) حضور علی المشاطیان یستعملون ثیا بکم فاذا نزع احد کم ثوبه فلیطوه حتی توجع الیها انفاسها فان الشیطان تمهارے کیڑے اپناستال میں لاتے ہیں تو کیڑاا تار کر تہ کر دیا کرو پھر کہ اس کا دم راست ہوجائے کہ شیطان تہ کئے گیڑے کوئیس پہنتا ابن الی الدنیا نے قیس ابن الی حازم سے روایت کی: قبال میا من فواش یکون مفرو شالا بنام علیه احد الانام علیه الشیطان جہاں کوئی بچھونا بچھا ہوجس پرکوئی سوتا نہ ہواس پر شیطان سوتا ہے ان دونوں حدیثوں علیه الشیطان جہاں کوئی بچھونا بچھا ہوجس پرکوئی سوتا نہ ہواس پر شیطان سوتا ہے ان دونوں حدیثوں سے اسکی اصل نکل سکتی ہے اور پورامصلی لیسٹ دینا بہتر ہے کمائی فناوئی الرضویہ واللہ تعالی اعلم ۔

(۵) صاحب ترتیب پہلے قضا پڑھاس کے بعد مغرب کی نماز میں شریک ہوواللہ تعالی اعلم۔
(۲) وہا بیوں دیو بندیوں کی بنائی ہوئی مجد مجر نہیں اس میں نماز نہ پڑھیں ہاں سنیوں کی بنائی ہوئی مسجد جس پراگر وہ نا جائز قبضہ کرلیں یا کئے ہوں تو وہ مسجد ہی ہے اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں مگر دیو بندیوں کے بیچھے نماز باطل ہے اور پڑھنے کا گناہ سر پر ہوگا اپنی نماز علیحہ وہ پڑھیں واللہ تعالی اعلم۔

(4) روبيديكراس كى زمين دايس كردي والله تعالى اعلم\_

صح الجواب والتُدتعاليٰ اعلم قاضى محمد عبد الرحيم بستوى غفرله القوى قاضى محمد عبد الرحيم بستوى غفرله القوى

کتبه محمد ناظم علی قادری باره بنکوی مرکزی دارالافتاء ۴۸ مرسوداگران بریلی شریف

٨١رزلقيده ١٣٢٠ه



حضرت علامه مفتی بحیه مظفر حسین قادری رضوی صاحب کیبهاری حضرت علامه ومولینا محر مظفر حسین صاحب قادری رضوی ضلع کیبهار سرز بین سمن بور کے ایک و نیدارگر ان میں ۱۹۷۴ بریل کا ۱۹۱۹ و کوبیدا ہوئے والدین کریمین نے تعلیم و تربیت کا نہایت اچھاا نظام کیا، ابتدائی تعلیم والدگرامی سے حاصل کی پھر مدرسہ بہار اسلام یجول ، مدرسہ فیاض المسلمین کیبہار میں جاعت ثالث تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد جد امجد حضرت مولینا محرقر الدین صاحب کے حکم پر ہندوستان کے مشہور و معروف بعد جد امجد حضرت مولینا محرقر الدین صاحب کے حکم پر ہندوستان کے مشہور و معروف علمی گہوارہ ''الجامعۃ الاشر فیہ'' مبارک پور حاضر ہوئے اور یہاں مسلس چارسال تک تعلیم و تربیت میں منہ ک رہے۔

المهراء میں مرکز اہلے تت دار العلوم منظر اسلام بریکی شریف میں داخلہ لیا اور بہیں سے سندفر اغت حاصل کی ،اس کے بعد جامعہ نور سیر باقر سی عیں بحثیت مدرس تین سالوں تک ادر الجامعہ القادر بیضلع مالدہ میں بچھ سالوں تک تدریسی خدمات انجام دیں اور دار العلوم ضیاء المصطفے باڑھ میر میں شیخ الحدیث کے عہدے برفائز رہے ،اسی دوران روضۂ اعلیٰ حضرت برحاضری کی غرض سے بریلی شریف حاضر ہوئے۔

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ویل میں کہ (۱) کیاشم شبتان رضااعلی حضرت امام احمد رضافدس سرہ کی کتاب ہے؟

(۲) شمع شبستان رضاحصه دوم ص ۹۰/۹ برعبد نامه کی فضیلت کے سلسلے میں بیر حدیثیں درج ہیں آبایہ حدیثیں احادیث کی معتبر کِتابوں من عن ثابت ہیں یانہیں:-

(۱) رسول الله ﷺ نے فر مایا جو کوئی اس عہد نامہ کو ساری عمر میں ایک بار پڑھے خدا جا ہے تو ساتھر ایمان کے جاوے اور اس کے جنتی ہونے کا میں ضامن ہوں۔

(۲) اور جابر رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ آدمی کے بدن میں تین ہزار بیاریاں ہیں ایک ہزار کو حکیم جانے ہیں اور دو ہزار کی دوا کوئی نہیں جانتا، جو کوئی اس عہد نامہ کواپنے پاس رکے خدائے تعالی اس کوتین ہزار بیاریوں سے محفوظ رکھے۔

(۳) حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه کہتے ہیں کہ بیں نے حضور ﷺ ہے سنا کہ جوکوئی عہدنا مہ کو اپنی اسکو اپنی سے دو سائیوں اور بچوؤں ہے امن رہا اور سحر جادواس پر کارگرنہ ہواور بدگویوں کی زبان بند ہوجائے اور اگر چینی کی پلیٹ پر لکھ کر پانی ہے دھوکر یا کاغذ پر لکھ کر پانی میں گھول کر کسی درومن کو پلائے تو شفا یائے۔

(م) حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ سنا میں نے رسول اللہ ﷺ ہے کہ جو کوئی عہدنا مہوشنج لائے اوراس کے وسیلہ ہے دعاء کرے حاجت اس کی اللہ تعالی پوری کرے اور اگر مشک وزعفران سے لکھ کربارش کے پانی سے دھوکر جس کوس ریا کے روز پلا نے عقل وہم زیادہ ہو اور جو بچھ یا دہونہ بھو نے لیعنی حافظ تو ی ہو۔

(۵) حضرت امير المونين مولى على كرم الله وجهه فرمات بين كه بين كه بين في سناسيد عالم بين كه جوكوكى اس عندنا مه كوام مرمرد من كام بخشة قبراس كى مغرب من مشرق تك كشاده اور برنور مو

اوراگرمردے کی قبرین رکھے تو اس مردہ کوسات پیغمبرون کا تواب ملے اور سوال منکر نگیرا سان ہو اور اللہ تعالیٰ ایک لاکھ گز داہنے ہے اور جالیس ہزار گزیا تیں ہے اور جالیس ہزار گزیا ہیں ہزار گزیا ہے عذاب دور کر اسے عذاب دور کر اس کی ایسی کشادہ ہو کہ آ نکھ کام نہ کر سکے یعنی اس کا اعاطہ نہ کر سکے۔
مذاب دور کر سے اور قبر اس کی ایسی کشادہ ہو کہ آ نکھ کام نہ کر سکے یعنی اس کا اعاطہ نہ کر سکے۔
المستفتی جمرا شرف القادری

سليم بورد بوريايوني

(۲) عبدنامك نفيلت معتلق عديثي بين "تفير درمنثوراورتفير روح المعائى وروح البيان وغير بم "مورة مريم بين زيرا يت: لا يملكون الشفعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا من المسول الله على الله على مومن سرور افقد سرنى ومن سرنى فقد اتخذ عند الرحمن عهدا ومن اتخذ عند الرحمن عهدا فلا تمسه النار ان الله لا تخلف الميعاد عن ابن مسعود انه قرأ الا من اتخذ عند الرحمن عهدا قال هذا قال ان الله يقوم يوم القيمة من كان له عندى عهد فليقم فلا يقوم الامن قال هذا في الدنيا قولوا اللهم فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة انى اعهد اليك في هذه الحياة الدنيا انك ان تكلنى الى نفسى تقربنى من الشرو تبا عدنى من الخير وانى لا اثق الابر حمتك فاجعله لى عندك عهداً توديه الى يوم القيمة انك لا تخلف الميعاد. عن ابى هريرة قال قال رسول الله علي من عها وركو عها عبالصلوات الخمس يوم القيمة قد حافظ على وضو نها ومواقيها وركو عها

و سبجود هالم ينقص منها شيئاً جاء وله عند الله عهد ان لا يعذ به ومن جاء قدا نتقص منهن شيأ فليس له عندالله عهدان شاء رحمه وان شاء عذبه. عن ابي بكر النصديق قال قال رسول الله غُلَيْتُهُ من قال في دبر صلاة بعد ماسلم هولاء الكلمات كتبه ملك في رق فختم بخاتم ثم دفعها الى يوم القيمة فاذا بعث الله العبدمن قبره جاءه الملك ومعه الكتاب ينادي اين اهل العهود حتى تدفع اليهم والكلمات ان تقول اللهم فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم اني اعهد اليك في هذه الحياة الدنيا بانك انت الله الذي لا اله الا انت وحدك لا شريك لك ان محمداً عبدك و رسولك فلا تكلني الى نفسى فانك ان تكلني الى نفسني تقر بني من الله و تباعدني من الخير واني لا اثق الا رحمتك ف اجعل رحمتك لي عهداً عندك توديه الي يوم القيمة انك لا تمخلف الميعاد. و عن طاؤس أنه امر بهذه الكلمات فكتبت في كفنه ( در منتورص ۲۸ ۱رج ۲۷) اور مزیر تفصیل ' فناوی رضوبهٔ 'جلد چبارم ص ۱۳۷۱ رمین دیکھیں اور ' مثمع شبستان رضا" كى روايت يحيح ہوگى اور تلاش جستو سے ل جائيگى واللد تعالى اہلم \_ كتبه محم مظفر سين قادرى رضوى مع الجواب والله تعالى اعلم قاضى محمة عبرالرحيم بستوى غفرله القوى مرکزی دارالا فهٔ ۱۶۴۸ سوداگران بر یکی شریف الربيخ الثاني المهابط

کیافر مائے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسائل ڈیل میں کہ نمبرارعورت ہے مبرارعورت ہے مبرارعورت ہے مبرارعورت ہے مبرارعورت ہے مبرارعورت ہے مبراں تک سرکے ساتھ بات جیت یا کسی ضرورت کے وقت کہیں سفر در پیش ہوا تو مسرکے ساتھ سفر کرنے کو گناہ عظیم مجھتی ہے ای طرح عورت اپنے شوہر

کے برے بھائی سے یردہ کرتی ہے نہ انکو یانی دیتی ہیں نہ النے ساتھ بات چیت یہاں تک اگر شو ہر کے بڑے بھائی کے کیڑے تک دھوتی نہیں اگر کیڑا کسی جگدانگ رہا ہوتا ہے تو اس کیڑے کو چھونا گناہ جانتی ہیں۔اگرشوہرنے عورت سے کہددیا کہتم میرے بڑے بھائی کے ساتھ مائیکے حلے جانایا میرے بڑے بھائی کے ساتھ سفر کر کے ٹرین سے میرے پاس آ جانا۔ کیاعورت اپنے شوہر کے بوے بھائی کے ساتھ پردہ کے ساتھ سفر کرسکتی ہے۔ کیاعورت شوہر کے بوے بھائی کے ساتھ بات چیت کرسکتی ہے کیاعورت پرتوبدلازم آئیگا۔شریعت مطہرہ کا کیاعکم ہے براہ کرم مرلل فرما کیں۔ (۲) عورت کومزارات اولیاءالله برزیارت کیلئے جانا کیسا ہے؟ اگرعورت بردہ کے ساتھ آ دمیول کے آمدرفت بند ہونے کے بعد شام کواینے اقربایا شوہر کے ساتھ مزار شریف زیارت کی نبیت سے (m) کیاعورت محفل میلا دمیں حصہ کیکرواعظ بیان کرسکتی ہے؟عورت تعلیم یا فتہ پر ہیز گاراور بفضل خدا مسئے مسائل سے واقف ہے کیا وہ محفل میں شرکت کر کے تقریریا نعت شریف سامعین کوسناسکتی ہے؟ ( س ) سکی بہن چیازاد بہن یاممیری بہن سے اگر چہ نکاح نہیں ہوئی مگر بات چیت خلوت میں کرتے بین کیامرد پردین مهرلازم آئے گا؟ کتاب ' عورت اور پرده' میں ایک حدیث پرنظر پڑی کتاب طذا میں بوں ہے کہ اگر مردعورت دونوں میجا ہوں خلوت میں یہاں تک کہ زنا کیانہیں بات چیت کرر ہے ہیں تو مرد پردیں مہرلازم مظہریگا اگر چہورت اس کی بہن یا چیازادیا تمیری بہن ہو۔کیا ہی ہے؟ (۵) زیداییے دوستوں کواپی منکوحہ کی تعریف یوں کرتا ہے کہ میری بیوی مثل میری بھا بھی ہی ہے میری بھانجی کا چېره میری منکوحه ہے مشابہت ہوتا ہے،میری بھانجی کودیکھنا میری منکوحہ کودیکھنا ایک جیسی ہے زید بھی بیوی سے میمی کہدویتا ہے کہ تم بالکل میری بھا بھی جیسی ہوتمہاری شکل وصورت

میری بھا بی ہے ملتی جلتی ہے، شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے کیا بورت کوطلاق ہوگئی یا مرد پر کیا تھم ہے

(۲) شریعت کا کیا جمم ہے کہ نفاس والی کو چالیس دن تک ایک کو گھری میں رکھاجا تا ہے نفاس والی کو ایک ۲۰ سر ۲۰

(۸) ایک امام صاحب کے گھرٹیلی ویزن ہے۔ گھر کے کل افراد ٹیلی ویزن پرفلمیں دیکھتے ہیں گر امام صاحب کے کہنے کے مطابق امام صاحب صرف خبریں اور کر کٹ جیجے وکھیل وغیرہ دیکھنے کے عادی ہیں امام صاحب ٹیلی ویزن پرکھیل وخبریں اور چرند پرندوالی چینل دیکھنے کو جائز بتاتے ہیں کیا اس امام صاحب کے بیجھے نمازیڈ ھنا جائز ہوگا؟

(۹) بعد شادی دوچارسال کے بعد زید کا انتقال ہوگیا۔ بعد عدت عورت شوہر کے بڑے بھائی سے نکاح کرسکتی ہے یا نہیں۔یازید اپنی ہندہ کوطلاق دیدیا بعد عدت عورت زید کے بڑے بھائی سے نکاح کرسکتی ہے یا نہیں؟

(۱۰) ایک قصبہ ہے جہاں وہابیوں کی تعداد زیادہ عید بقرعید وہ بخگانہ نماز وہائی امام پڑھاتا ہے کیا حالت مجبوری کہ سسر کلومیٹر تک می میں میں اس وہائی امام کے پیچھے نماز جمعہ یا عیدین وہ بخگانہ نماز

یڑھ کے ہیں جبکہ می مسلمان جاریانے ہوں یا اکیلائی ایک دوہیں باقی سب وہانی ایکے ہیں جے اقتدی صحیح ہوگی یا نہیں جونماز اس امام کے ہیں چھے پڑھی گئیں اس کی اعادہ کرنا پڑے گا یا نہیں براہ کرم شریعت کی روشنی میں جواب مرحمت فرما ئیں۔

(۱۱) زیدا ہے کونیک صالح بڑا تا ہے دوسروں کو مرید بھی کرتا ہے مگر زید جوان لڑی کے ساتھ اٹھتا بید بھتا ہے جوان لڑی زیدی خدمت کرتی ہیں مرید کرتے وقت جوان لڑی کے ہاتھ اپنہ اٹھ پرد کھ بھتا ہے جوان لڑی زیدی خدمت کرتی ہیں مرید کرتے وقت جوان لڑی ہے ہاتھ اپنہ کہ بھتا کر بیسے سے کرا تا ہے نہ خود نماز کا پابند ہے نہ دوسروں کونماز کی تا کید کرتا ہے۔ اپنے آپ کو پیر بھتا ہے کہ میں طریقت کے داستہ پر ہوں میرا نفس مردہ ہو چکا ہے اسلئے جوان لڑی سے خدمت لینا کوئی گناہ نہیں جبکہ زید کی شادی نہیں ہوئی عمر تخیین میں اس کے قریب ہے کیا اس پیر سے مرید ہو سکتے ہیں اور جن لوگوں نے اس پیر سے سرید ہو سکتے ہیں اور جن لوگوں نے اس پیر سے مرید ہو سکتے ہیں اور جن لوگوں نے اس پیر سے بیعت کی ہیں ان لوگوں کیلئے کیا تھم ہے؟

(۱۲) ایک گریس ۲ رافراد ہیں ۵ بھائی حلال روزی کما کے لاتے ہیں ایک بھائی حرام کی کمائی سے گھر خرچہ دیتا ہے ہمائی حرام کی کمائی اربھائی حلال روزی کما کر گھر دیتا ہے ہمب کے روبیا کھٹے ہونے کے بعد کھانا پکایا جاتا ہے حلال روزی کمانے والا ان پانچ بھائی کے حرام کی خصہ سے سرطرح کھاسکتا ہے۔ اس کے حلال ہونے کی صورت کیا ہے؟

(۱۳) زید بچه بیدا ہونے کے بعد عقیقہ کرنے میں تاخیر کردی یہاں تک کدا یک سال گزرگیا، ایک سال بعد عقیقہ ہوگا یا نہیں رسم ورواج کے مطابق بچہ کے پانچ چھ سال ہونے کے بعد عقیقہ کراتے ہیں کیا بید درست ہے؟ اگر عقیقہ کرنے میں تاخیر ہوگئ قریب عید قربانی آگئ تو کیا عقیقہ کے بدل قربانی دے سکتے ہیں جبکہ بچہ کس ہے؟ جواب سے مرحمت فرمائیں۔
قربانی دے سکتے ہیں جبکہ بچہ کس ہے؟ جواب سے مرحمت فرمائیں۔
(۱۴) زیدا پی بیوی کو تین طلاق دیا بعدہ تین ماہ دی دن کے بعد مطلقہ عمر سے نکاح کی مگر خلوت سے ح

نہیں ہوئی دوسرے دن عمر نے بھرطلاق دی بعدہ تین ماہ دس دن کے بعد شوہراول اپنے نکاح میں اس عورت کولیا، طلاق اول سے ایک سال بعد میں بچہ بیدا ہوا آیا اس میں کون سا نکاح میح ہوا اور ابیا نکاح بڑھانے والے کیلئے کیا تھم ہے؟

(۱۵) کتاب ''ججۃ الاسلام''محمد بن عزالی میں بیتحریر ہے کہ جودعاء قنوت نہیں جانتا اس کی نکاح درست نہیں کیا ہے جے ہے؟

نسوت : - مفتیان کرام براه کرم ندکوره پندره مسائیلون کا شریعت مطهره کی روشی بیس جواب مرحت فرما کرخا کسارکوشکریدکا موقعه دین فقط والسلام بینوا توجروا-

المستفتيان: خاد مان درگاه سيدسين شاه عليه الرحمة والرضوان

سيرمحريقين الدين قادري، بمقام وبوسث بيدياد هر بوروايابسته

(العوراب: - سرے بروہ واجب نہیں ہے ہاں اگرفتنہ کا اندیشہ وتواس ہے بھی پردہ واجب ہے دیور کے ساتھ سفر جا ترنہیں ہے شوہر کا تھم دینا سے نہیں ہے اور اس کی ناجا تزباتوں کا مانناعورت پرلازم نہیں ہے حدیث میں ہے: لا طاعة لاحد فی معصیة الله جانے کی صورت میں عورت پرتوبلازم ہوگی اور شوہر پر بھی توبلازم ہے۔ پردہ کے ساتھ دیور سے بھر وریت بات کرسکتی ہے والند تعالی اعلم۔

(۲) عورتوں کی مزارات پر حاضری مکروہ ہے جب عورت گھر سے قدم با ہر کرتی ہے جب تک گھر لوٹ نہیں جاتی ہے فرشتے اس پرلعنت کرتے ہیں سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل ہریلوی قدس سرہ العزیز کارسالہ'' مزارات پرعورتوں کی حاضری'' کا مطالعہ کریں واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۳) عورت کی آ واز بھی عورت ہے اور کل فتنہ بھی ہے لہذا محفل میلا وشریف میں تقریر و نعت شریف کا پڑھنا عورت کیلئے جائز نہیں ہے واللہ تعالی اعلم۔ (٣) بعد ذکاح بی مہر لازم ہوتا ہے غیر عورت کے ساتھ خلوت میں رہنے ہے مہر لازم نہیں ہوتا ہے اگر چہ خلوت کے سبب گنہگار ہیں (عورت پرده) نامی کتاب کی بات سے نہیں ہو واللہ تعالی اعلم ۔
(۵) محارم ہے بیوی کو تشبید دینا کہ اس عضو ہے جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے تو ظہار ہو جائیگا و کفاره لا زم ہو گا اور اگر بیدوی کو عمارم کے اس عضو ہے تشبید دی جس کا دیکھنا جائز ہے تو ظہار نہیں اور کفاره مجھی لازم نہ ہوگا '' قاوی عائمگیر'' ہیں ہے: ان شبھا بما یحل المنظر الیه کالمشعر و الوجه و المراس و المید و الرجل لا یکون ظہار اکذا فی فتاوی قاضی خان ظہار ہیں طلاق و اتع نہیں ہوتی ہے صرف قبل کفارہ وطی جائز ہوتا و التح نہیں ہوتی ہے صرف قبل کفارہ وطی جائز نہیں ہے ہاں کفارہ ادا کرنے کے بعد وطی جائز ہوتا ہے واللہ تعالی اعلم۔

(2) ہاں دیورکوموت کہا ہے سرے بات کر سکتی ہے اور ان سے جیٹھ، چیا زاد بھائی سے بلا ضرورت بات کرنا جائز نہیں ہاں ضرورت ہوتو پردہ کے بات کر سکتی ہے سکے بھیتے اور بھانے سے بات کرنا جائز ہے واللہ تعالی اعلم۔

(۸) کھیل جائز نہیں اور اس کو دیکھنا بھی جائز نہیں اور ٹیلیوین پرتصویریں چپتی ہیں ان پر کسی پروگرام کودیکھنا جائز نہیں ہے اس امام پرتوبدلازم ہے بعد توبہ سیحداس کی اقتداء میں نماز بلا کراہت جائز ہے جبکہ کوئی چیز مانع امامت نہ ہوواللہ تعالی اعلم۔

(٩) بعد عدت عورت زید کے بڑے بھائی ہے نکاح کر سکتی ہے اور شرعاً بینکاح جائز ہے اور مطلقہ

عورت بھی بعد عدت زید کے بڑے بھائی سے نکاح کر سکتی ہے واللہ تعالی اعلم۔ (۱۰) دہانی پر بوجوہ کثیرہ لزوم کفر ہے اور مسلمان مقلدین کومشرک اور تقلید کوشرک کہتا ہے اور اجماع و قیاس جوادلهٔ شرعیه میں ہے ہیں ان کا نکار کرتا ہے اور اللّذعز وجل وا نبیاء کرام علیم الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کرے کا فر ہو گیا اور جانوروں سے بدتر اور اللّٰہ کی مخلوق میں سب سے شریراور مستحق جہنم ہیں انکی اقتداء میں کوئی نماز جائز نہیں ہے'' فتح القدیر'' میں ہے: ان البصلاۃ خیلف اهل الاهواء لا تجوز اوران كى اقتراء ميس پڑھى ہوئى نمازوں كااعاد هفرض ہے والله تعالى اعلم ـ (۱۱) جوان عورتوں سے خدمت لیما جائز نہیں ہے اور ان سے خلوت حرام ہے اور اس کے ہاتھ کو ہاتھ. پررکھ کرمرید کرنا جائز نہیں زید کا خط کشیدہ قول سے جنہیں ہے شریعت پر ممل کر کے طریقت کی منزل تک پہونے سکتا ہے عالم دین کے سمجھانے پراس کو گمراہ کہنا اشدحرام بدانجام ہے اس پرتو ہہ و استغفارلازم ہےاورابیا آ دمی فاسق معلن ہےاس سے بیعت جائز نہیں ہے ہاں جو جامع شریعت وطريقت پيرېي ان سے مريد ہوں والند تعالی اعلم \_ (۱۲) ہرمسلمان پررزق طلال طلب كرناواجب بے صديث ميں ہے: طلب المحلال واجب على كل مسلم ان لوكول برتوبه لازم ب كهصدق دل سي توبه واستغفار كري اوررز ق حلال تلاش كرين زرحرام مے خزيدي موئي شئ كيلئے ميكم ہے كەعقد ونقد مال حرام يرجمع نه ہوئے تو وہ خریدی ہوئی شی حرام بیں ہے بلکہ حلال ہے اور اگر عقد ونفتر مال حرام پر جمع ہوئے تو خریدی ہوئی چز بھی حرام ہے مكذا في الفتاوى الرضوية والله تعالى اعلم ـ (۱۳) ما توال دن مستحب ہے اگر ساتواں دن عقیقہ نہ کر سکے تو جب جا ہے عقیقہ کر سکتا ہے اور قربانی بھی اس بچے کی طرف سے فل ہو گی اور قربانی کے جانور میں عقیقہ کرسکتا ہے والتد تعالی اعلم -(۱۳) اگرتین ماه دس دن میں تمین حیض پورے ہو گئے تھے تو نکاح سیح ہے اور تین حیض پورے نہیں

ہوئے تھے تو نکاح سے نہیں ہے اور حلالہ کے نکاح میں وطی شرط ہے ہے وطی حلالہ سے نہیں ہے اور شوہراول کیلئے عورت ملائن نہیں ہے حلالہ کا طریقہ سے ہے کہ عورت عدت گزار کر کمی ہے نکاح سے کم کورت عدت گزار کر کمی ہے نکاح سے کم ایک بار وطی کرے پھر شوہر طلاق دیدے یا مرجائے بعد عدت شوہراول عورت کی رضا مندی ہے نکاح کرسکتا ہے مطلقہ حالمہ کی عدت وضع جمل ہے اور مطلقہ حاکضہ کی عدت کامل تین حض ہے اور سیتن حیض تین ماہ میں پورے ہو سے بین اور تین سال میں بھی پورے ہو سے بین اور تین سال میں بھی پورے ہو سے بین اور زیدو ہندہ پر لازم ہے کہ فوراً ایک دوسرے سے علیحہ ہوجا کیں اور حلالہ کا نکاح پھر ہو سے کہ اور کمیں اور اس میں وطی بھی کرے جھی ہندہ زید کیلئے حلال ہو سے ہو اور جس نے نکاح پڑھایا وکیل وگواہ ہے اگر دیدہ دانستہ انہوں نے ایسا کیا ہے تو ان پر تو بہ بھی لازم ہے واللہ تحالی اعلم ۔

وکیل وگواہ ہے آگر دیدہ دانستہ انہوں نے ایسا کیا ہے تو ان پر تو بہ بھی لازم ہے واللہ تحالی اعلم ۔

(10) اور یہ تر می خی خیس ہے کہ کتابوں میں الحاقات بہت ہیں ہیکی کتاب میں نہیں ہے کہ جس کو دعائے تنوت یا دنہ ہواور زکاح کرے اس کا نکاح نہ ہوگا واللہ تحالی اعلم ۔

صح الجواب والندنعالى اعلم قاضى محمد عبد الرحيم بسنوى غفرله القوى

کتبه محد منظفر حسین قا دری رضوی مرکزی دارالافتاء ۱۸ رسوداگران بریلی شریف

الربيع الثاني المماه

بخدمت علامہ فتی از ہری میاں قبلہ ...... السلام علیم

کیا فر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین اس بارے میں کہ

امام ظہر عصر اور مغرب کی تیسری رکعت میں اور عشا کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سری

قرات کیوں کرتا ہے ان نمازوں میں اللہ کی حکمت کیا ہے بہت سے امام سری قرات فاموثی سے

کرتے ہیں آ ہتہ ہے نہیں جبکہ نماز کی ہر کتاب میں آجتہ لکھا ہے فاموثی نے نہیں نہ کورہ بالا نمازوں
میں امام کی قرات کی آ واز ذرای بھی قریب کا مقتدی نہیں ایسے حکم فدا وندی کی تفصیل کیا ہے۔

مفتی مجمد اعظم صاحب کے ایک فتوئی میں ہے کہ تمری قرات میں اتن آ واز کا ہونا ضروری ہے کہ کم حریب کے دوایک آ دی سنیں جہزئیں بلکہ آ ہستہ ہے آ ہستہ واز کوصرف امام ہے دوسرا کوئی نہ سنے ایک کوئی آ واز ہے کچھ اہل علم اور ان سے متعلقین مفتی مجمد اعظم صاحب قبلہ کے اس فتوئی اور قانون شریعت کے اس مسلکہ کو جو صفی نمبر الارحصہ اوّل پرتح برہ کہ اس طرح پڑھنا کہ قریب کے دوایک آ دی سکیس جہزئیں بلکہ آ ہستہ ہے کو مانے سے انکار کرتے ہیں اور مزید ہے کہتے ہیں کہ '' قانون شریعت' میں کوئی حدیث کا حوالہ نہیں ہے فتوئی کی نقل (فوٹو کا پی) اور مزید دلائل جو علائے وین کی کہتا ہوں سے نقل کی ہیں حضرت کی نظر قانی کے لئے پیش خدمت ہے برائے کرم غور فر ما کر تحریث فر مادیں تا کہ میرے اور نی مطالعہ کی اصلاح ہوسکے اور صحح و خلط و اضح ہوسکے فقط زیادہ صداد ہو۔ فر مادیں تا کہ میرے اور نی مطالعہ کی اصلاح ہوسکے اور شحے و خلط و اضح ہوسکے فقط زیادہ صداد ہو۔ المستفتی: خاکسارا فسر حسین

۱۹۵۷ بہاری پورمعماران ہریلی شریف (لاجو (رب: - دن کی نماز میں اخفا وا جب ہوااور رات کی نماز میں جہر کہ رات آیت لطیف ہے اور اسکی بخلی لطیف اور دن کی آیت قہری اور اسکی تحجتی شدید پھرتحجتی جہری تحجتی شری ہے بہت قوی وگرم تر

ہے لہذا تعدیل کے لئے جنی قبری کے ٹھنڈی جنی رکھی گئی ہے اور لطفی کے ساتھ گرم جمعہ دعیدین میں باوجود دن حکم جبر ہوا کہ ہوجہ کثرت حاضرین انس حاصل اور دہشت زائل اور قلب ہوجہ شہود جنی سے قدرے ذائل بھی ہوگا اور کسوف بھی گو جماعت کثیر اور وقفہ طویل نے پھر بھی اخفا ہی رہا کہ

وفت تخویف و جلی جلال ہے اور وقفہ طویل ہے جہرنہ ہو سکے گارات کو آٹھ رکعت تک ایک نیت

ست جائز ہے اور دن کو جارے زیادہ منع کسنت ایس ہے کہ بنی شینا فشینا وارد کرتے اور ہر ثانی

میں اوّل سے قوی بھیجے بیں تو بھی گرم دن میں جارے آ گے تاب نہ آ بیگن ای لئے ہردور کعت پر

حلسنه طویله کا حکم ہوا کہ خوب آرام یا لے اور نبی ﷺ کی یاد واجب ہوئی کہ لطف جمال سے حظ اتھا

کے اور پیچلی رکعتوں میں قرات معاف کہ تجلیات بڑھتی جائیں گی شاید دشواری ہواور منفر دیر جہر واجب نہیں کہ یوجہ تنہائی دہشت وہیبت زیادہ ہوتی ہے بجب ہیں کہ تاب نہلائے تواس ہے اسکے حال ووقت يرجيهور تامناسب اورالله تعالى كاارشاد كي لو انولنساه فالقرآن على جبل لرائيته خاشعامتصدعا من خشية الله اكريم بقرآن كا بهازيرا تارتي توضرورات و یکھتا جھکا ہوا باش باش ہوتا اللہ کے خوف ہے اسلئے ظہر وعصر میں قرات سر کی رکھی گئی ہے اور مغرب کی تیسری رکعت اورعشاء کی پیچیلی دونوں رکعت میں تمر کی قرات رکھی گئی ہے نماز کے اکثر افعال واحكام ان اسرار وحكمتوں برجنی ہیں جوحقیقنۃ صرف اہل اللہ کے لئے ہیں پھرعوام کو بھی انہیں پرشریک کیا گیااور تسری قرات کی کم ہے کم حدید ہے کہ پڑھنے والا اتنی آ واز ہے پڑھے کہ خودس سکے اور تر ی قرات کی زیادہ سے زیادہ صدیہ ہے کہ قریب کے دوایک آ دمی س کے '' درمختار''میں ہے: ادنسی الممخافة ان يسمع نفسه و من بقربه اوربر كو قرات كى دوحد بیان ہوئیں اور کم ہے کم جوسر ک قرات کی حد بیان ہوئی اِس ہے بھی نماز ہو جائیگی اور سر ک قرات کی جوزیادہ سے زیادہ حد بیان ہوئی اس ہے بھی نماز ہوجا لیگی اتن آ واز سے قرات نہ کی کہ خودس سكينو قرات نه بوگي اورنماز بھي نه بوگي والله تعالی اعلم -كتبه محم مظفر حسين قادرى رضوي مركزي دارالا فياء ٢٨ سودا كران بريلي شريف ١٨ شوال المكرم ١٩١٩ ١٥ کیا فرماتے ہیں نالمائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ (۱) زید کا بکر کے ہمراہ زمین کا مقدمہ چل رہا ہے زید کے بھائی کی وختر نیک اختر کا اجا مك صبح صادق آئھ بجا نقال ہو گیا جبكا المان الليستى ميں كرديا گيا شام تقريبا جار بيج سپرد

عَاك كرديا كيادفعتأ ايك افواه بياضي كهاري اين موت سينبيل بلكه ماري كن بهاس يربكراسكي خیال ملکر بولس میں جاکر انہوں نے میشکوک ربورٹ کی کہاڑ کی کی لاش قبرے برآ مد کی جائے با قاعدہ پوسٹ مارٹم کرایا جائے اور ضابطہ ۲۰۳۱ کے تخت انگو گرفتار وحکومت کی تحویل میں دیا جائے یوس عمله حرکت میں آ کر بکراورا سکے تمام ہم نواؤں کولیکر قبرستان گیاساتھ میں بکر کے بھیجے کو جبراُ وقبراً لے گئے قبرستان میں مہتروں نے ایکے سامنے ہے نوشی کی اور لاش کو قبر سے نکال کر بر ہنہ کر کے متعدد تصویریں مصور کو بلاکر چینجی گئیں لاش کوڈاکٹری کے لئے دوسرے قصبہ لے جایا گیا چھرلاش کو لا كرقبر ميں برس بے حرمتی ہے تھونس دیا ڈاکٹری معائنہ میں کوئی وجہضرب کاری باز دوکو بہیں بتلایا گیا عوام الناس کی بیر بات فضا میں گونج رہی ہے کہ جن لوگوں نے قبر کھودی ہے ان بر كفرعا كد ہوگيا برائے كرم ازروئے شرع واردات كى بنابران حضرات بركياتكم ہوامطلع فرما كيس عين كرم ہوگا۔ (۲) زید نے سہوا حضور خواجہ غریب نواز کی درگاہ شریف کا طغریٰ اور بسم اللّٰد شریف کے عدو ۲۸۷ یا خانہ میں گر گئے لینی سیٹ ٹینک میں زیراس کو کھروا کرنگلوا نا جا ہتا ہے ازروئے شرع اس کے لئے كياظكم بيصادرفر ماياجائے۔ (m) جنون کی حالت میں کلمئہ کفرعا کد ہونے سے شریعت مطہرہ میں کیا تھم نافذ ہے موت کے بل د ماغی توازن درست ہوگیا تھا تو بہ کیا بھرکلمہ کفر کالب پر نہ لایاایسے تحض کی نماز جنازہ یا دعائے مغفرت كرناكيها برائے كرم عوام كوفيرداركرنے كى زحمت كوار وفر مائے۔ (۴) زبدگی منکوحه کاانقال ہوگیا اِسکے بعد ایک ہیوہ سے عقد تانی کیا پر دونوں میں سے کسی کے کوئی اولا دنہیں زید کے مرنے کے بعدا سکے حقیقی بھائی کے لڑ کے زید کی بیوہ کاحق تلف کرنا جا ہتے ہیں

اورعدالت میں کلف بیان دیا کہ ریزید کی بیوی نہیں ہے بلکہ ایک نوکرائی کی حیثیت سے تھی بلکہ

انکاح کے دفت جوگواہان تھے ایک زندہ ہے زیداور اسکی بیوی ہمیشد ایک ساتھ رہے حسن وظن کے

Marfat.com

ساتھ نباہ ہوا بلکہ کاغذات غفد موجود نہیں ہیں کیا کاغذات عفد کے بغیروہ منکوحہ نہیں ہے بلکہ الزام تراشی کرنے والا حاجی بھی ہے اور بیگاہ بگاہ امامت واقامت بھی کرتا ہے کیا درست ہے از روئے شرع مطلع فرمانے کی مہر ہاتی فرمائیں مضمون طول کی معذرت کی درخواست ہے فقط والسلام۔ شرع مطلع فرمانے کی مہر ہاتی فرمائیں مضمون طول کی معذرت کی درخواست ہے فقط والسلام۔

خير بإضلع شهدُ ول (ايم بي)

(لجو (ب: - بعد وفن ميت كا قبرت نكلوانا نا جائز وحرام مي ورمختار "مين مي: لا يسخس ج منه بعد اهالة التراب جن لوكول نے يوس كذر بعدر كى كونكاوايا ہے وہ لوگ سخت كنهار سخل عذاب نار ہیں ان لوگوں برفرض ہے کہ صدق دل سے توبدواستغفار کریں اور ان لوگوں سے معافی بھی عابين اور بيلوك جب تك علم مذكور يمل نكرين ان يرك تعلق كاعلم عقال الله تعالى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين بال بعدتوبه يحدثنا ل براورى كرليس والتدتعالى اعلم-(۲) يہ چيزيں يا خانہ ميں لے جانا جائز نہين اگر واقعي سہوا گر گيا ہے تو اس پرتو بدلازم ہے اورا گرفصد ا مہ چیزیں پاخانے میں ڈال دی ہیں تو اس برتوبہ فرض ہے بعد توبہ صیحہ تجدید ایمان کرے بعد تجدید ایمان تجدید نکاح بھی کرے اور ان چیزوں کو نکال لے اور جب تک زید تھم ندکور پر کمل نہ کرے اس ے ترک تعلق کا تھم ہے بعد تو ہے جے ہے ہیدا بمان وغیرہ شامل برا دری کرلیں واللہ تعالی اعلم۔ (٣) مرتد ہونے کے لئے چند شرطیں ہیں عقل ، نامجھ بچہاور پاگل سے ایسی بات نگی تو تھم گفر ہیں اگر نشے میں کلمہ کفر بکا تو کا فرینہ ہوا۔اختیار ، مجبوری اور اکراہ کی صورت میں تھم کفر نہیں اگر واقعی اس وقت جنون کی حالت تھی تو تھم کفرنہ ہوگا پھرانے تو بہ کی ہے تو اسکی نماز جناز ہ پڑھنا جا مُزہاور الكي دعائے مغفرت بھي جائز ہے واللہ تعالی اعلم -(۷) بے ثبوت شرعی کسی مسلمان کی طرف گناہ کبیرہ کی نسبت کرنا ناجائز وحرام ہے 'احیاءالعلوم'

ميں ہے: لا يہجوزنسبة كبيرة الى مسلم من غير تحقيق اگر عورت اے اپنا شوہر بتاتى ہے تو کسی کواعتر اص کی ہرگز گنجائش نہیں بلکہ انکا صرف سے باہمی اقر ارہی شوت نکاح کے لئے کافی ے اگر چہ کوئی گواہ گوائی نہ وے "رواکتار" میں نے:صرحوا ان النکاح بشبت با لتصادق پھرا نکا باہم زن وشو ہر کی طرح رہنا دوسُرا مثبت نکاح ہے یہاں تک کہ جتنے لوگ اس حال ہے واقف ہیں سب کوائے زوج وزوجہ ہونے پر گواہی دینا جائز ہے 'ہرائی ہیں ہے: حسل لسه ان يشهد اذارأي رجلاً وامراة يسكنان بيتاً وينبسط كل واحد منهماالي الآخىرانبساط الازواج مسلخصا يجربيب كدايك كواه موجود بهلزاابيا شخص سخت كنهكار ہے!وراسکے بیجھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی یعنی پڑھنی گناہ پھیرنی داجب واللہ تعالیٰ اعلم صح الجواب والمولى تعالى اعلم كتبه محمظفر سين قادري رضوي قاضي محمد عبدالرجيم بستوى غفرله القوى مرکزی دارالا فتاء ۸ مسوداگران بریلی شریف ٣٠ رشعبان المعظم ساماه کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ ایک امام کے پاس ارسالہ لڑکا پی غربی مفلسی بتا کررہ رہاتھا جیسا کہ اور مدرسوں سے معلوم ہوا کہ وہ بدچلن اڑکا تھا چند دنوں رہنے کے بعد اس اڑکے نے امام کے پاس سے ہٹ کر کسی د یوبندی امام کے پاس پناہ لیکر سابقہ امام جہاں پہلے رہتا تھا ،اغلام بازی کا الزام لگایا۔مقتدیوں نے اس از کے کومبر پر چڑھا کر ہوچھا کہ م صافہ کے تواس نے جواب دیا کہ بیں قتم کھاؤں گاحتی كقتم بهى كھاليا امام ہے بھی مقتدیوں نے ای طرح یو جھا تو امام نے بھی اللہ ورسول کو عاضرو ناظر مجھ كركہا كميں بھى ممبرير بول اور ميں نے اس اوستے كے بماتھ كوئى غلط حركت نبيل كى ہے، يھ امامول نے بھی کہا کہ بیار کا بہت غلط اور بدھیلن ہے اور غلط الرام نگا تاہے بچھلوگ اس امام کے

## Marfat.com

یجھے نماز پڑھتے ہیں اور کچھلوگ نہیں پڑھتے ،اب اس سلسلہ میں تھم شریعت کیا ہے؟ جبکہ امام تی صحیح العقیدہ ہے تولوگ اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں یانہیں؟

(۲) ایک امام دیوبندی نی بن کرامامت کرتار با آگرہ کے علاء اوراماموں نے اسکی چھان بین کی تو پتہ جلا کہ وہ دیوبندی ہے تو جن لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی وہ ہوئی کہیں؟ پچھ لوگ اس امام کی خوب تعریف و تائید کرتے ہیں اور اس کی امامت کے بھی خواہاں ہیں۔

اب اس آمام کے بیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں قرآن وحدیث کے روشیٰ میں جواب عنایت فرما ئیں بہت مہر بانی ہوگی

المستفتى: بابو بھائی سلیم بھائی جمن نبھائی

عالم تنج سه بره چودهری كبيرخال كي مسجدو باند آگره

میں وہ لوگ گذگار ہیں وہ لوگ توبہ کریں اور تائید کرنے سے باز آئیں واللہ تعیالی اعلم کتبہ محمد مظفر حسین قادری رضوی محمد البحواب واللہ تعالی اعلم مرکزی دارالا فآء ۲۸ مرسوداگران ہریلی شریف قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلہ القوی کارر بھے الثانی ہے التا اللہ ہے دین وشرع متین مسئلہ ذیل میں کہ کیا فرماتے ہیں علیائے دین وشرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

(۱) زید کا کہنا ہے کی دین کی باتیں عورتوں تک اجتماع کی صورت میں پہو نچایا جاتا ہے جس میں پرو نچایا جاتا ہے جس میں پردہ کا خاص اہتمام ہوتا ہے اور آ واز کو کھمل طریقے سے سننے کیلئے ما ٹک کا انتظام ہوتا ہے اور آ واز کو کھمل طریقے سے سننے کیلئے ما ٹک کا انتظام ہوتا ہے اور آ واز باہر بھی سائی پڑتی ہے جس سے مردکو بھی سننے کا موقع ملتا ہے تو ایسی صورت میں بہتوں کا اعتراض ہے کہنا جا کہنا ہے کہا گرایسانہ کیا جائے تو عورتوں تک دین کی باتیں کیے پہو نچ گی نا جائز کی صورت میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ دین کی بات بتانے والے پریا تھم دینے والے پر؟
گی نا جائز کی صورت میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ دین کی بات بتانے والے پریا تھم دینے والے پر؟
(۲) زید کا کہنا ہے کی ان عورتوں پر اعتراض کیوں نہیں ہوتا جو بے پردگ کے ساتھ بازار، سنیما،اسکول اور سرمکوں پر جایا کرتی ہیں؟

(۳) زید کا بی بھی کہنا ہے کی عورتوں کہ اجتماع ہونے پر گارجین بات کو سمجھ لیتا ہے اور دین تعلیم دلانے کا جذبہ ہوتا ہے اور دین تعلیم دلانے کیلئے مدرسة البنات میں واخلہ کرانے کو تیار ہوئے ہیں۔ (۴) زید کا کہنا ہے کی ہمارے فد ہب اہل سنت والجماعت کو ورغلانے کیلئے بد فد مہ کی خوا تین تبلیغ کی صورت میں گھروں میں جا کر اجتماع کرا کر تبلیغ کرتی ہیں اور انکی بات کو بچھ کر ان کی اصول میں آ جاتی ہے ای لئے زید کا کہنا ہے کہ عورتوں کو اکٹھا کرا کر مائک لگا کر تبلیغ کر اتے ہیں تا کہ فد مب اہل سنت کی خوا تین وین کی جانب راغب ہوجائے تا کہ بد فد مب کی فریب کاری ہے نے جائے اور دین کی بات میں گھروں میں وین ماحول بیدا کرے اور سنیت برقر ارد ہے۔

## المستفتی جمد قاسم علی ما جی نگرد بواور نگ آباد

(الجوراب - عورتول كواجماع بين شركت كرنا مروه بي ورمخار "مين ب ويكره حيضور هن البحميَّاعة ولم جمعة وعيد وعظ مطلقا ولوعجوزاً ليلاعلي المذهب المهفتي به لفه ساد المؤمنان عورتول كودين كى باتين ان كيشومرمان باب بنائي الله تعالى فرماتا ب وأسر اهلك بالصلوة واصطبر عليها اورحضورسيدعالم بين فرمايا جب يحسات سال کے ہوجا کیں انہیں تماز کا جمہود اور جب ہے دس سال کے ہوجا کیں اور نماز نہ پڑھیں تو ہلی مارلگاؤ'' كل زبائے میں متصمعرُ زبوكر التي توار ہوئے تارك قران ہوكر' زيد كا قول سيح نہيں ہے وہ اس سے رجوع کرے اور صرفت عور تنس ہول اور دہال کوئی مردنہ ہواور عور تنس اس میں ایک دوسر كودين كى باتنس بتاسكتى بين اورآ واز با برشه جائين والله تعالى اعلم \_ (٢) عورتول پر پرده قرض مے أور سنتيا و يكنا مائية بينے اور سركول پر بلاوجه كھوسنا ماجائز ہے ان عورتول کے والدین شو ہروال سے کل قیامت کے وان سوال ہو گا اللہ تقالی فرما تاہے: قسسوا انفسكم اهلينكم نناوا انتيال أواس كرسي الدين من عن كلكم واع ومسؤل عن رعتيد تم والجم مردار موادراني رعيت كياب شروال موكا -السي عورتل يكي سخت گنرگار سخی عذاب نار ہیں اور ان کے گار جین بھی گناہ گار ہیں ان سب پرتوب واستغفار لازم ہے اور علم شرع بر مل کریں اور ان خراقات سے اجتناب کریں واللہ تعالی اعلم۔ ( m ) عورتوں کے گارجین کودین کی بات بتا کیں اورانہیں رشد وہدایت کی تلقین کریں جب وہ سدھر ما من كنوبورا كرسدهم ما يكافر يدكا أول التي المن من من من السيار وع كري والقد الي الم ( ٣ ) عورتوں كا دوسرے كے كھروں ميں جاتا جائز نہيں ہے اگر كوئى كام كناو كا كر بناتو اس كى

اجازت شرعانه بوگی واللدِتعالی اعلم۔

و بوبندی کی تبلیغی جماعت خواہ مردوں کی ہو ناعورتوں کی بہت خطرناک ہے وہ سی مسلمان کو دھوکہ

فریب دیکراینے عقائد کا یابند بناتے ہیں ان کی تبلیغ وین نہیں اس میں شرکت حرام اشد حرام ہے

اس ہے مسلمانوں کو دور رہنا لازم ہے نہ مرد اجتماع میں جائیں نہ عورتیں ان کے متعلق مزید

معلومات كيليّ وتبليغي جماعت ياتبليغي جماعت كافريب ويكصين والله تعالى اعلم-

كتبه محم منظفر حسين قادري رضوي . صحح الجواب والله تعالى اعلم

مركزى دارالا فتأي ٨٢ رسودا كران بريلي شريف قاضى محمد عبرالرجيم بستوى غفرله القوى

١٥١ر كالثاني اسماه

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ُ ذیل میں کہ

رسول اكرم محمد ﷺ كے ساتھ' يا' بولنا جائز ہے كہ بيں؟ جبكہ ' يا' عاضر ہونے كى نيت سے

بولا جاتا ہے اور بولنے والے کاعقیدہ بھی یمی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہرجگہ حاضر و ناظر ہیں۔ کیا اس

عقیدہ وخیال سے یا محد، یا رسول اللہ وغیرہ کہنا درست ہے؟ یا کستان میں بعض جگہ مسجدوں میں

اذان عبل درود يرها جاتا م حس كالفاظ السطرح بين المصلاة والسلام عليك يا

رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله "أيك صاحب في الكوريل ك

طور پر پیش کرتے ہوئے کہا کہ میر بہت ی کتابوں میں آیا ہے مگروہ کوئی حوالہ نہ دے سکے ،اس درود

کی کیا حیثیت ہے؟ ایک وہانی نے اس کو پرچہ میں شائع کیا ہے اور اس کو بدعت کہا ہے اور سیدین

زیادتی ہے،رہنمائی فرما کرشکر ریکاموقع عنایت فرمائیں۔

(لجوران: -حضور ﷺ ماضروناظر بین قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت عا

شهيدفرمايا ب: انه ارسلناك شاهدا و بشيراونذيراً المحبوب،م في كوكواه حاضرو ناظر بناكر خوشخرى ديين والااور ورسنانے والا بناكر بھيجا ويسكون السوسول عليكم منهداً اوررسول تم يركواه بين اس آيت كے تحت تفير "روح البيان" من ب: و معنى شهادة الرسول عليهم اطلاعه على رتبة كل متدين بدينه و حقيقته التي هو عليها من دينه و حجابه الذي هوبه محبوب عن كمال دينه فهوالعرف ذنوبهم و حفيقة ايمانهم واعمالهم وحناتهم وسياتهم واخلاصهم ونفاقهم وغير ذلك بنور الحق وامته يعرفون ذلك من سائر الامم بنوره عليه الصلاة والسلام اورحضور ﷺ ان کے گناہ کو جانتے ہیں اور ان کے ایمان کو حقیقت اور ان کے اعمال اور ان کی نیمیاں اور برائیاں اور ان کے اخلاص و نفاق وغیرہ کو جانتے ہیں اور شاہد خاضر کے معنی میں بہت زیادہ مستعمل ہے جودعاء نماز جنازہ بڑھی جاتی ہے اس میں شاہر جمعنی حاضر ہے اور حضور کے حاضرونا ظر کواسلام کی دعوت تو حید کے منافی کہنا اور شرکیہ عقیدہ قرار دینا قران وحدیث کے خلاف ہے اور حضور سید عالم ﷺ والقاب سے یاد کریں اور ہرگز ہرگز اس میں بے ادبی کے الفاظ نہ موں اور نام پاک کے ساتھ ندا کرنا جائز نہیں ہے لیتی یا محد کہنا جائز نہیں ہے اللہ تعالی فرما تا ہے: لاتسجىعىلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء ببعضكم بعضار سول كواس طرح نه يكاروجس طرح میں تم ایک دوسرے کو بیکارتے ہواس آیت کے تحت 'دتفسیر صاوی' میں ہے:ای نسلاء ہ بمعنى لاتنادوه باسمه فتقولوايامحمدوبكنيته فتقولوايااباالقاسم بلنادوه وخاطبوه بالتعظيم والتكريم والتوقيربان تقولوايارسول الله ياامام المرسلين يا رسول رب العلمين يا خاتم النبين وغير ذلك واستفيد من الاية انه لا يجوز نداء النبي بغير مايفيد التعظم لافي حياته ولا بعدموته فبهذا يعلم ان من استخف

لبعنابه غلاله فلوكافر ملعون في الدنيا والاخوة اوراذان كختم كے بعداورا قامت کے وقت درود شریف پڑھنے کوعلامہ شامی نے مستحب فرمایا ہے'' ردامختار'' جلڈ اول میں ہے: ونيص العلماء على استحبابها في مواقع يوم الجمعة وليلتها وزيديوم السبت والاحدوالخميس الى ان قال وعقب اجابة الموذن وعند الاقامة اوردرود شريف كى فضيلت بهت ہے اور آيت وحديث مطلق ہے اور مطلق اسپنے اطلاق پر جارى ہوگا ان السلسه وملئكته يصلون على النبي يا يها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بيتك الله اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں (غیب بتانے والے) نبی پراے ایمان والوتم بھی خوب خوب صلاة وسلام بيجو: من صلى على واحدة صلى الله عليه عشر صلوات و حطت عنه عشر خطيات ورفع عشر درجات جوتض مجه يرايك باردرود بصحالله تعالى الريوس رحمت نازل فرما تاہے اور اس کے دس گناہ مٹایا جاتا ہے اور دس در ہے بلند فرما تاہے اور وہ صحف بتا وے جس کاغذ میں اس مضمون کوشائع کیا ہے بیددین میں زیادتی اور بدعت ہے یانہیں یا اس کا ثبوت قرآن وصحابه وتابعين ہے دے سكتا ہے ہر كرنبين دے سكتامعلوم ہوا كه اس نے نه بدعت كو مستمجها ہے ندزیادتی کو مجھائے والندتعالی اعلم۔

> كتبه محدمظفر حسين قادرى رضوى مركزى دارالافماء ۲۸ رسوداگران بر پلی شریف ۲۵ رشعبان المعظم ۱۲۳۱ ه

صح (الجو (رب - دیوبندی جابل اورای ند بهب سے ناواقف ہیں ، مولوی رشیداحمد گنگوہی نے اور لواسکوک میں امیں لکھا ہے: ہم مرید مقین واند کہ روح شخ مقید لبک مکان نیست ہر جا کہ مرید باشد قریب یا بعید (الی) وجن تعالی اورامحث حی کندیعی مرید بیھی یقن سے جانے کہ شخ کی روح ایک

جگہ میں قید نہیں ہے مرید جہاں بھی ہو دور ہویا نزدیک اِگر چہ بیر کے جسم سے دور ہے لیکن پیر کی روحانیت دورنیں جب بیہ بات پختہ ہوگئ تو ہر دافت پیر کی یا در کھے اور د لی تعلق اس سے طاہر ہواور ہروفت اس ہے فائدہ لیتار ہے مریدواقعہ جات میں پیر کامختاج ہوتا ہے شیخ کواییے دل میں حاضر كركے زبان حال سے اس سے مائے بير كى روح اللہ كے مسے ضرورالقا كريكى مگر بوراتعلق شرط ہے اور سے سے ای تعلق کی وجہ سے انکی زبان گویا ہوجاتی ہے اور حق تعالی کی طرف راہ کھل جاتی ہے اور حق تعالیٰ اس کوصاحب الہمام کر دیتا ہے اس عبارت سے حسب ذیل یا تیں معلوم ہوئیں (۱) ہیرکامریدوں کے پاس حاضرو ناظر ہونا (۲) مرید کا تصورتینی میں رہنا (۳) ہیر کا حاجت روا ہونا (۲) مریدخدا کوچھوڑ کراہیے ہیرے مانگے (۵) ہیرمریدکواٹھا کرتاہے(۲) ہیرمرید کا دل جاری کر دیتا ہے۔ جب بیر میں بیرطاقتیں ہیں تو حضور ﷺ کیلئے بیہ چھرصفات ماننا کیوں شرک ہوگا۔اوراگروہ وہائی غیرمقلد ہے کومسلک الختام نواب صدیق حسن خال بھویالی کی عبارت اسکے کئے جست ہے وہ کہنا ہے' کہ التحیات میں السلام علیم سے خطاب اسلئے ہے کہ حضور علیہ السلام عالم کے ذرہ ذرہ میں موجود ہیں لہرا تمازی کی ذات میں موجود و حاضر ہیں، اب دیوبندی وہائی اس شرك وبدعت كواين او پردمكر كے مشرك وبدى بن جائے صلاۃ بيں الصلاۃ والسلام عليك يا رسول الله كهناجائز باورستحس بواللدتعالى اعلم-قاضى محمد عبدالرجيم بستوى غفرله القوى

مرکزی دارلافتاء ۸۲ مرسوداگران بریکی شریف کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ امام چار رکعات والی نماز پڑھار ہا تھا دور کعت پر جیٹھانہیں تکبیر کہتا ہوا تیسری رکعت کیلئے کھڑا ہونے لگا بھی مکمل کھڑا نہ ہویایا تھا کہ مقندی نے لقمہ دیا مگرامام نہ لوٹا ایسی حالت ہیں امام کو لوٹنا چاہیے تھا یا نہیں ؟ اگر نہیں لوٹا تو مقتدی کی نماز ہوگی یا نہیں؟ جیکہ مقتدی لقمہ صحیح دے رہا ہے

ایک امام کواس کے مقتدی نے صحیح لقمہ دیا مگرامام نے نے لیا نماز پڑھنے کے بعدامام نے اس مقتدی

ہے کہا کہ تم اپنی نماز دہراؤاسلئے کہ ہم نے لقہ نہیں لیا تو مقتدی نے کہاامام صاحب غلطی آپ کریں
اور نماز ہم دہرائیں ہے بات ہماری مجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس کا کیا جواب ہے یہ کہنا کیا ہے؟

(۲) امام پہلا قعدہ کرنے کے بعد تیسری رکعت میں پھر قعدہ کیلئے بیٹی گیا کچھ پڑھ نہ پایا تھا کہ مقتدی

نے لقمہ دیا تو امام دوبارہ تکہیر کہتا ہوا کھڑا ہوگیا تو اس میں تجدہ سہو ہے یا نہیں اگر ہے تو کس بنا پر ہے۔

المستفتی : مجم اسلام خال ٹوری

تهمريا نجابت خال بريلي شريف

ورنه لقمه دینے والے کی قماز فاسد ہوجائے گی اگر مقندی نے سیح لقمہ دیا تھا اور برکل دیا تھا تو ایسے مقتذی کی نماز فاسد نبیس ہوگی اور نماز کے لوٹانے کا تھم دینا تیج نہیں ہے اور امام کی غلطی کیسی تھی اگر كوئى واجب جيموث ربا تفأاورامام لقمة ببين ليااورآ خربين سجده مهوجى نبيل كمياتواس نماز كےاعادہ كا تھم ہے اور جس نے غلط لقمہ دیا اور امام نے لقمہ بیس لیا تو وہ مقندی نمازے باہر ہو گیا ای وقت بھر ے نیت باندھ لے تواس کو جماعت کا تواب مل جائے گا واللہ تعالی اعلم۔ (۲) جب اینے تیسری رکعت کا سجدہ کرلیا تھا تو اس پرلازم تھا کہ قدموں کے بل چوتھی رکعت کیلئے کھڑے ہوتے اس میں پڑھنے کی شرط ہیں اگر مکمل بیٹھ گیا تھا تو سجدہ سہولازم ہے'' فمآوی قاضی وخان وفرا وي بزاز بيروفرا وي عالمكيري مي بي بواللفظ للقاضى بحان وسجود السهو يتعلق باشياء منها اذا قعدفيما يقام فيه اوقام فيما يجلس فيه وهوامام اومنفرد واللفظ للهندية ويجب اذا قعدفيما يقام اوفام فيما يجلس فيه العمارت بسمطلقا تعود پرسجدہ مہووا جب بتارہے ہیں اس میں پڑھنے کی شرطہیں ہے البتہ قیام کی تفسیر کی ہے جواو پر نذكور ہوا اور فقد كى كتابوں ميں بير جزئيه مذكور ہے كہ جب بہلى ركعت كا تحدہ ثانيه كرلے تو دوسرى ركعت كيلئے قدموں كے بل يركفرا موجائے اور ند بيشے اور بلا عذر ندزيين كا سہاراليس" فأوى عالمكيرى بجع الانهر"وغيرها مي إنه اذا فرغ من السجدة ينهض على صدور قدميه ولايقعدولا يعتمد على الارض بيديه عند قيامه اورايا بي عم تيرى ركعت كيك بال الرحمل نبيس بينه يا يا تهايادا كياياكس في لقمه د مديا توسجده مهولا زمنبيس ميوالأنتعالى اعلم-صح الجواب والندنعالي اعلم كتبه محمظفر حسين قادري رضوي قاضي محمد عبدالرحيم بستوى غفرله القوى مركزي دارالافتاء ٢٨رسودا كران بريلي شريف 19 رصفرالمظفر ٢٣٠ هـ .

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسلد ذیل میں کہ
میں زید نے ماہنامہ بیام والسلام پڑھا جو اپریل 1999ء میں نئی دہلی میں شائع ہوا تھا
ماہنامہ بیام والسلام میں لکھا ہے کہ جس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا اس وقت نماز جنازہ نہیں ہوتی تھی اور آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی جبکہ آپ حضور ﷺ کی بیوی ہیں بغیر نماز جنازہ دفن کیوں کئیں اس وقت نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی جاتی تھی؟

آپ اس مسئلہ کا جواب حدیث اور قرآن شریف کی روشنی میں عنایت فر مائیں آپ حضرات کی میر بانی ہوگی۔

المستفتی: ابرار حسین قادری منیاجیت رام بریلی شریف

(لعوارب: - جنازه کی نماز بعد بجرت مدینه موره پی بشروع بهوئی ہے اور حضرت ام المؤمنین فدیجة الکبری رضی اللہ تعالی عنها بعثت کے وسویں سال بیل وفات پائی اور ' تجی ن ' بیل مدفون ہیں اوراس وقت جنازه کی نماز مشروع نہیں ہوئی تھی اس لئے آپ کی نماز جنازه نہیں پڑھی گئ' ' فاوی رضوی ' جلدوم شخی ۱۳۸۸ میں ہے: و اما بدء صلاة الجنازة فکان من لمدن سیدنا آدم علیه الصلاة ؛ انسلام الی ان قال و لم تشرع فی الاسلام الافی المدینة المنورة اخر جالامام الواقدی من حدیث حکم بن حزام رضی الله تعالی عنه فی ام السمؤ منین خدیجة رضی الله تعالیٰ عنه انها توفیت سنة عشر من البعثة بعد حروج بنی هاشم من الشعب و دفنت بالحجون و نول النبی سنة فی حمو حفر تهاولم تکن شرعت الصلاة علی الجنائز او قال الامام ابن حجر العسقلابی حفر تهاولم تکن شرعت الصلاة علی الجنائز او قال الامام ابن حجر العسقلابی فی الاصابة فی ترجمة اسعد بن زرارة رضی الله تعالیٰ عنه ذکر الواقدی انه

> ن كتبه محدمظفر حسين قادرى رضوى مركزى دارالا فماء ٢٨رسودا كران بريلي شريف سمارصفر المنظفر سهه الصفر المنظفر سهه المصفر المنظفر سهه الم

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان ترع متین مسئلہ ذیل میں کہ مسجد میں بعد کرتہ و وریگر عملیات مسجد میں بعد کرتہ و وریگر عملیات مسجد میں بعد کماز فجر صلوق والسلام پڑھا جاتا ہے کچھلوگ وہیں بعد کرتہ وریگر عملیات میں مصروف ہوجاتے ہیں ادھر سلام پڑھنا صروری ہے یا عمل پڑھنا سلام بعد میں ہے پہلے عمل ہوسا میں وری ہے یا عمل پڑھنا سلام بعد میں ہے پہلے عمل ہوسا میں وریخے اوگ سلام کے ہی خلاف ہوتے ہیں قرآن وحدیث کی روشنی میں واضح فرما تیں کہ ایسے لوگوں کے ول کے مطابق کیا تھم شرع ہے؟
میں واضح فرما تیں کہ ایسے لوگوں کے ول کے مطابق کیا تھم شرع ہے؟

بية نورى مىخدسى يگريوني با درغازى آباد

(الجوار): - مجديل بعد نماز فجر صلاة وسملام جائز وستحب بالله تعالى فرما تاب: ان السلمه ملئكته يصلون على النبى يا يها الذين اهنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بيتك الله اوراس كفرشة درود بجيجة بين (غيب بتائے والے) نمي براے ايمان والوتم بھي خوب خوب درود صلاة وسلام بيتجو حديث ميں ہے جو شخص حضور برايك بار درود بحيجتا بالله تعالى اس بردس

رحمتين نازل فرما تا بهاوراس كورس كناه مناتا بهاوردس درج بلندفرما تاب قسال النبسى عليه عشر صلى على واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيأت ورفع عشر درجات آيت واحاديث دربارة درود مطلق بين اور مطلق اين اطلاق بر جارى ربى السمطلق يجرى على اطلاقه (رداكتار المي به اجسمع العلماء سلفا و خلفا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها الاان يشوش جهرهم على نائم او مصل او قارى النع جولوگ وفت درود (صلاة وسلام) وبان موتى بين وه لوگ صلاة وسلام میں شریک ہوں بعدہ وظیفہ وغیرہ پڑھتے رہیں جولوگ و مالی دیو بندی فکر کے لوگ ہیں ان کوتو حضور کی تعظیم و تکریم کی ہر بات سے چڑھ ہوتی ہے اور اس زمانہ میں درود نہ پڑھنا وہانی د بو بندی کی علامت ہے اور اور او وظا نف بھی مسنون ومستحب صلاۃ وسلام برھنا بھی عمل ہے اور بہت ثواب کا کام ہےا ہے کمل نہ جاننا جہالت ہے واللہ تعالی اعلم كتبه مخدم مظفر حسين قادرى رضوى مسح الجواب والله تعالى اعلم مركزى دارالا فناء ٨٣ رسودا كران بريلى شريف قاضى مخذعبدالرجيم بستوى غفرله القوى ارجادى الاخرى الاماله كيافرمات بين علائے وين ومفتيان شرع متين اس مسكه ميں كنه حضور المارز في المين المبين عند يدكينات كحضور المارز في بين بلداللد تعالى قاسم رزق ہے قرآن وحدیث کی روشی میں مفصل ومالل جواب عنایت فرما ئیں میں نوازش ہوگی۔ المستقتى: عاطف على خال ٣٣ ارقلعه الكلش تخير بلي شريف (الجوارات: -حضورا قدى را الله عن وجل كود خليفة اعظم بين كدالله عن وجل نے اپنے كرم كے

خزانے ہے اپنی نعمتوں کے خوان سب ان کے ہاتھوں میں مطبع اور ان کے ارادے کے زیر فرمان كردية بين جه عاجة بين عطافر مات بين الله تعالى فرما تاب: مَااتَاكُم الرَّسُول فَنُحذُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ فَانْتَهُوا جورسول مهمين عطافر مائين الت للواور جن سيروكين رك جاوُ" بخارى شريف 'جلداول ميں ٢: اَللَّهُ مُعُطِى ' أَنَا قَاسِم الله عطافر ما تا ہے اور رسول بأشخ بيل آيت وحدیث مطلق وعام ہےاللّٰہ تعالیٰ ہر چیز حضور کوعطافر ما تاہےاور حضور ہی اس کے قتیم کرنے والے بين المطلق يجرى على اطلاقه مطلق اليخ اطلاق برجارى رب گااور حضوراقدس على قاسم رزق ہیں اور حضورا قدس ﷺ ماذون ومختار و قاسم ومتصرف ہیں زید کا قول غلط د باطل ہے اس پرتو بہ واستغفارلازم ہے حدیث شریف میں ہے جو بے علم مسکلہ بتائے اس پرزمین وآسان کے فرشتے لعنت كرتے ہيں: من افتى بغير علم لعنته ملائكة السموات والارض اورامام الجل احمد بن جر مكى رحمة الله تعالى عليه كتاب "متطاب جوم منظم" مين فرمات ين اهو غلامية حليفة الله الاعظم الذي جعل خزائن كرمه و موائد نعمه طوع يديه وارادته يعطى من يشاء اور اس کی مزید تفصیل علیحضری فاضل بریلوی قدس سره العزیز کے رساکه مبارکه "سلطنت المصطفیٰ فی ملکوہت کل الوری'' میں دیمیس اور سیرنا اللیضر ت فر ماتے ہیں:'' جس کوجوملاان سے ملا بنتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی 'واللہ تعالی اعلم ۔ ...

کتیه محدمظفر حسین قادری رضوی مرکزی دارالا فرآی ۱۸ رسوداگران بر یکی شریف مرکزی دارالا فرآی ۱۸ رسوداگران بر یکی شریف

۲۸ر جنب المرجب ۱۲۳اه

کیافر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل میں کہ

(۱) عالت نماز میں دا ہے پیرگا ہی جگہ شار ہنا کیا شرط صلوق ہے ہے اگر ہم تو کمی کتاب میں اس کا

تذکرہ آیا ہے جبکہ بحالت بحدہ دونوں پیرکی تین تین انگلیوں کے پیٹ کا زمین سے لگنا واجب ہوتو اگر کسی نے یوں کیا کہ بحالت بحدہ ایک یا دونوں پیرکوتھوڑ ااٹھا کر پھر دونوں پیرکی سب انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگادیا تو آیا اس کی نماز ہوئی یانہ ہوئی ؟

(٢) جس جانماز برگنبدخصری یا کعبشریف کانقشه منقش ہواس برنماز پر هناجائز ہے یانہیں؟

(۳) بعد نماز فرض سلام بھیرنے کے بعد اور دعا ما تکنے سے پہلے کون کون می دعایا آیات واذ کار کا

ير هناحضور صلى الله تعالى عليه واله وصحبه وسلم يصمنقول باوركتني دير كے بعد دعا ماتكني خابينے -

(۷) ربیستم کہنے والے غمز وہ کا ساتھ ہو،اس مصرعہ میں غمز دہ کے زکوز برکے ساتھ پڑھا جائے یا

پیش کے ساتھ پڑھا جائے اور زبر کے ساتھ پڑھا جائے یا پیش کے ساتھ پڑھا جائے تو دونوں کا

الگ الگ کیامعنی ہوگا؟معترض کا کہنا ہے کہ سیداحسن العلماء پیش کے ساتھ پڑھتے تھے،جبکہ پیش

كساته يرصف مين غزده كالفظ كس طرح بهي تيج موجهم مين بين آرباب.

(۵) تقدر کے ساتھ تیرہ شی کی نبیت کرنا کیا ہے جبکہ والقد دخیرہ وشرہ میں شرکا بھی لفظ آیا ہے اور قدر خیروشر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور اسکا استعال اپنے نعتیہ شعر میں کرنا درست ہے یا نہیں جسے کہ اگر یول کہا جائے شعر مری تقدیر کی تیرہ شی اے رحمت عالم بدلطف خوشی اس کو دن بناجائے تو کیا ہوتا اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مصرع یا شمس نظرت الی لیلی چوں بہ طیب رسی عرضے بکن میں لیل کی نبیت شب ہجر کی طرف ہے یا کہ نقدیر کی تیرہ شی کی طرف بھی کی عاصری ہے۔ اس محمد کی عاصری کی جاسکتی ہے؟

(Y) ج وعمره میں کیافرق ہے؟

(2) جمام کے بہتے ہیں اور جمام میں عورتوں کا جانا کیوں ممنوع ہے؟

جواب جلدديين كى زحمت فرمائيس انتظارٍ معترضين كا خاتمه فرمائيس اورممنون فرمائيس ـ

# المستفتى : احقر العبادعبدالمصطفى قيصرمصباحى اشر فى غفرله خطيب دامام مسجد قليان كانپوريو بي

(الجوراب: - حالت نمازیس بیرکا این جگدشار به ناشرط نماز نبیس به بلکه بیرایک بی جگدر به ناوی عالمگیری نیس به اگر کوئی حالت نمازیس ایک صف کے مقدار چلتواس کی نماز فاسر نبیس بوگی و لو مشی فسی صلاته مقدار صف و احد لم تفسد صلاته و لو کان مقدار صفیس ان مشی الی صف و وقف شم الی صف و وقف شم الی صف و وقف شم الی صف لا تفسد اورالبت بحده بیس بھی دونوں بیرکی تین تین انگیول کا پیدز بین سے لگانا واجب میں مجاور درسوں کالگانا ورقبلہ رو بوناسنت باورایک انگی لگانا فرض و شرط باورا گرحالت بحده بیس بیرکو تھوڑ الما فاکر کی جرلگانے نے نماز کروہ نہ بوگی واللہ تعالی اعلم -

(۲)اس مصلی برنماز جائز ہے کہ اس کا تھم اصل سانہیں ہے البتہ گنبدخصریٰ و کعبہ کی جگہ باؤں نہ رکھے کہ اس کی بھی تغظیم کا تھم ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

(٣) فصل طويل كروه تزيكي وخلاف اول باور فصل قليل بين اصلاح بين "ورختار" فصل صفة المسلاة على بيكوه تا تخير السنة الابقدر اللهم انت السلام النح قال الحلواني لابا س با لفصل بالا ور أدواختار الكمال قال الحلبي ان اريد بالكراهة التنزيهة ارتفع النحلاف قلت وفي خفطي حمله على القليلة "فتح القدير" بين بي قول الحواني لاباس المشهور في هذه العبارة كون خلافه اولى فكان معناها ان الاولى ان لا يقرأ (اى الاوراد) قبل السنة ولو فعل لا بأس صحح مديث بين بي كر جبرحت عالم المنظينة افي تماز بي على مرتب الله بن المرتب من على عنهما كان رسول الله على الما سلم من صلاته قال النويسر رضى الله تعالى عنهما كان رسول الله على الما سلم من صلاته قال

بصوته الاعلىٰ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شئ قدير ولا حول ولا قوة الا بالله ولا نعبد الااياه له النعمة وله الفضل وله الشناء الحسن لا اله الا اله مخلصين له الدبن وكره الكافرون لان المقدار المذكور من حيث التقريب دون التحديد قديستع كل واحد من هده الا ذكار لعندم التفاوت الكثير بينهما الغ" اشعة اللمعات شرح مشكوه "باب الذكر بعدالصلاة بين ہے: باید دانست که تقدیم روایت منافی نسبت بعدرا کدر باب بعض ادعیہ واذ کار در حدیث واقع شدہ است كه بخوا ند بعداز نماز فجر ومغرب ده بار لا الله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير يهال سے ظاہر مواكر آية الكرى يا فرض مغرب كے بعد وس بارکلمہ تو حید پڑھنا قصل قلیل ہے نماز فرض کے بعد امام مختصر دعا پڑھے پھر بعد سنت جو دعا کیں حديث مين وارد بين وه پڙھ بہارشر بعت وغيره مين ان کا ذکر ہے واللہ تعالی اعلم \_ (٣) غمزدا سي جبالضم زاُصاف كرنے والا، ياك كرنے والا اور امر ميں بھى بمعنى ياك (لغات کشوری ) غمز دہ تیج نہیں ہے جس کامعنی ہوگاغم کا مارا ہوا ، چوٹ کھایا ہوا ، ٹم کاستایا ہوا اور اخر میں ہ تنبيل موكا بلكهالف اورحضرت احسن العلماء عليه الرحمه في يرصة منصح يبلح بيلفظ يول لكهاجاتا تها غمز دہ اسکے معنی ہیں غم دور کرنے والے ،اب لوگ بھی لکھتے ہیں واللہ تعالی اعلم۔ " (۵) تقدیر پرایمان رکھنا لازم ہے اور اور تقدیر میں بھلی بری پربھی ایمان رکھے مگر اچھا کام اللہ عزوجل کی طرف منسوب کرے اور براے کا م کوانے نفس یا شیطان کی طرف نسبت کرے تیرہ شی كامعنى تاريكى رات ہے اس سے مراديرى تقرير ليتے ہيں اور شعر بين جو شاعر نے لكھا ہے وہ سے ہےواللہ تعالی اعلم\_ (٢) عمره كااحرام بانده كرجائے اورطواف كعبدوسى كركے حلق بالتقمير كرے عمره ہوجائے گا۔ ج

تین طرح کا ہوتا ہے آیک بید کہ زرائج کریں اسے افراد کہتے ہیں اور حاتی کومفر ددوسرا ہید کہ یہاں
سے زید عمرے کی نیت کرے مکہ معظمہ میں حج کا احرام باند ھے اسے تہتے کہتے ہیں اور حاتی کو متنع
کہتے ہیں تبسر اید کہ حج وعمرہ دونوں کی یہیں سے نیت کر ہے اور یہیں سے احرام باند ھے اور بیسب
سے افضل ہے اسے قرآن کہتے اور حاجی کو قارن اور ان کے احکام بہار شریعت و فقاو کی رضوبہ میں
دیمیس واللہ تعالی اعلم۔

(2) جمام نہانے کی جگہ جوگرم ہوتی ہاور پردہ کے ساتھ جمام میں عورت بھی جاسکتی ہے یا وہ جمام عورت بھی جاسکتی ہے اور مخلوط حمام سے منع کیا جائے گا'' فآوی عورتوں کے لئے خاص ہے تو اس میں بھی جاسکتی ہے اور مخلوط حمام اذا کانت النساء خاصة عالمگیری''میں ہے: و لا یاس بان تعد خیل النساء المحمام اذا کانت النساء خاصة لعموم البلوی وید خلن و بدون المئز رحوام حدیث میں ممانعت وارد ہے واللہ تعالی اعلم ۔ کے مظف حسون قادری درضوی

مركزى دارالافتاء ٨٨ رسوداكران بريلى شريف

عرجمادى الاولى معموره

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل میں کہ جوشی فرآن اور آقائے جوشی فرآن وحدیث کی باتوں کونہ مانے بلکہ اللہ تعالی کے مقدی قرآن اور آقائے مدینہ جوشی فرآن وحدیث کی باتوں کونہ مانے بلکہ اللہ تعالی کے مقدی قرآن وحدیث کی مدینہ جو تیستان میں حدیث کوفت ہوگا ہے گا قرآن وحدیث کی مدینہ جو تیستان کا کون ساتھ ما فافذ کیا جائے گا قرآن وحدیث کی روشنی میں واضح اور مفصل جواب عنایت فرمائیں نوازش ہوگا۔

محلّه باژه نانیاره بهرانج بویی

(لجو (ب: - جو محض قرآن وحدیث کی باتوں کو نہ مانے اور قرآن وحدیث کو فتنہ بتائے وہ محض

دائر ے اسلام سے خارج ہو کر کا فرومر تد ہو گیا اور اس کے سارے اعمال اکارت و ہرباد ہو گئے اس کی بیوی اس کے نکاح سے باہر ہوگئی بعد عدت جس سے جا ہے نکاح کر سکتی ہے اور جوکوئی کلمہ کفر كياس كاعمال ونياوا فرت مي برباد موجات بي الله تعالى فرما تاع: ومن يسر تدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك جبطت اعما لهم في الدنيا والاخرة واولئک اصحاب النارهم فيها خلدون اورتم ميں جوكوئي اينے دين سے پھر سے پجركا فر ہو كرمرے تو ان لوگوں كا كيا ا كارت كيا دنيا ميں اور آخرت ميں اور وہ دوزخ والے ہيں انہيں اس میں ہمیشہ رہناای آیت ہے معلوم ہوا کہ ارتداد سے تمام اعمال باطل ہوجائے جی آخر کت میں تو اس طرح کہان پرکوئی اجروثو اب نہیں اور دنیا میں اس طرح کہ شریعت مرتد کے آن کا تھم دیتی ہے اس کی عورت اس پرحلال تبیس رہی وہ اپنے اقارب کا در نثہ یانے کامستحق نبیس رہتا اس کا مال معصوم تہیں رہتااس کی مدح وثناامداد جائز نہیں شخص مذکور پرتوبہ فرض ہےاور بعد توبہ سے تحدید ایمان فرض ہے اور بیوی رکھتا ہے تو تحبد بیدنکاح بھی فرض ہے اور جب تک تشخص ندکور حکم ندکور پڑمل نہ کرے ہر واقف حال مسلمان برلازم ہے ترک تعلق کرے اور اگروہ بے توبہ میحدو تجدید ایمان مرجائے تواس کی نماز جنازہ ہیں پڑھی جائے گی اورمسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفن کیا جائے گا ہاں تھم نہ کور پر عمل کرے تو تعلقات جائز ہوئے اراس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اورمسلمانوں کے قبرستان میں ون کیا جائے گا واللہ تعالی اعلم۔

> کتبہ محمطفر حسین قادری رضوی مرکزی دارالافتاء ۸۲ مرسوداگران بریلی شریف مرکزی دارالافتاء ۲۸ مرسوداگران بریلی شریف ۲ مرشعبان المعظم ۱۳۲۳ ه کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل میں کہ

(۱) شوہر کے گمشدہ ہوجا نے پر کمیابیوی دومرا نکاح کر عمق ہے؟ اگر ہاں تو کب تک انظار کرنے کے بعدیا کن حالات میں اگر نہیں تو کن وجوہات کے تحت؟

(۲) اوکی چونکہ حاملہ ہے اور حمل کا ساتو ال مہید شروع ہونے جارہا ہے۔ ایسی صورت میں وہ اپی سرال میں رہے یا میکے میں ہی رہے گی۔ میکے میں رہنے کی شکل میں زندگی کے جملہ اخر اجات کسرال میں رہنے گے جبکہ میری اور اہلیہ کی خواہش ہے کہ بہو ہمارے پاس رہتا کہ ہم مناسب د کمچھ بھال اور ڈاکٹری چیکپ کراواتے رہیں۔

(س) الرکی جب تک میکے میں ہے کیا اسکے ضروری اخر اجات (لڑکے کی غیر موجودگی میں) میرے ذمہ ہونے گئے اگر ہاں تو اسکی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی اور کتنی ادائیگی کرنا ہوگی؟ اگر نہیں تو اس کی وجوہات تحریر فرمائیں۔

(۳) اگر بہوا ہے میکے ہیں ہی رہتی ہے اور وہاں ہی بچے کی پیدائش بھی چاہتی ہے تو بچے کی سلامتی مناسب و کھ بھال وعلاج کی ذمر دواری کون لے گاکہیں ایسا نہ ہو کہ بہو کے گھر والوں کی لا پر وائی سے زچہ بچہ کوکوئی نقصان پنچے (بہو کی والدہ حیات نہیں ضعیف دادی سوتیلی ماں اور چی ہے) سے زچہ بچہ کوکوئی نقصان پنچے (بہو کی والدہ حیات نہیں ضعیف دادی سوتیلی ماں اور چی ہے) منظم طریقے ہے اور پوری میٹنگ بنا کرتمام زیورات اپنے قبضے میں لے لینا اور پھر لاکی کے گھر والوں کی طرف ہے ہیں کہ دینا کہ لاکی کی پی سرال جانے کوکی صورت میں تیار نہیں کیا اسلامی و افلاتی طور پر مناسب ہد ہیں تھر والوں کی طرف ہے دین محمد کی بیرو کار جب ایسے بتھکنڈ ہے استعمال کریں تو ان کیلئے کوئی مناسب ہدایت موجود ہے بانہیں تا کہ دوسر ہا اسے غیرا خلاتی وغیرہ اسلامی فعل کے مرتکب نہ ہوں۔ مناسب ہدایت موجود ہے بانہیں تا کہ دوسر ہا لیے غیرا خلاتی وغیرہ اسلامی فعل کے مرتکب نہ ہوں۔ (۲) بچے کی پر ورش کی کمیل صورت ہوگی ؟ کیا ہے معصوم دادا ، دادی کی سیر دگی میں دیا جا سکتا ہے یا مہیں مفصل شرع فرما تمیں۔

(۷) الرکی کے والدین و چیا بچی کا میہ کہددینا کہاڑی اب سسرال کسی حالت میں جانے کو تیار نہیں

خواہ شوہر پردلیں جائے یا نہ آئے ہاڑی کی غیر موجودگی میں کہاں تک درست ہے تشریح فرمائیں لڑکی پڑھی کھی اور مجھدار ہے۔

(۸) بچکی بیدائش کے بعداگر بچہ ہماری تحویل میں نہیں دیاجا تا اور بہوا ہے میکے میں رہتے ہوئے اپنی میں رہتے ہوئے اپنی میں رہتے ہوئے اپنی صورت میں بچے کے جملہ اخر اجات کون ادا کرے گا اور کب تک اگر بید اخر اجات مجھ پرلازم ہوتے ہیں تو ان کی مقدار کیا ہوگی اور بچہ کب ہماری تحویل میں دیاجائے گا؟

(۹) خدا نخواستہ اگر غیر شرعی طریقہ اپنا کر بہو کے میکے والے اس کا دوسرا نکاح کر دیں یا کرنے کی کوشش کریں تو ایسی صورت میں انہیں اس فعل سے بازر کھنے کی شرعی صورت کیا ہے اور بیچ کی حفاظت کی کیا صورت کیا ہے اور بیچ کی حفاظت کی کیا صورت ہوگی اور لے جائے گئے زیورات پر کس کاحق ہے؟

(۱۰) مہر کی پچاس ہزار رقم میں ہے اڑت ہزار کے زیورات کی ادائیگی مہر میں نکاح نام پردرج ہے بہوگھر سے درج کی گئی تفصیل کے مطابق تمام زیورات پچپن ہزار کے زیورات میکے لیکے چلی گئی کیا ان حالات میں لڑکی مہر کی حقدار ہے جبکہ اسکا شوہر لا پتہ ہے کیا چیکے سے لے جائے گئے تمام زیورات کی حقدار بن سکتی ہے؟

آپ ہے مود بانہ گزارش ہے کہ اس مسئلہ پر تفصیل ہے روشی ڈال کرجلد ہے جلداحقر کو مطلع فرما کیں تاخیرا کی معصوم جان کیلئے نقصان دہ ہوسکتی ہے جوابھی اس دنیا میں سانس بھی نہیں میا ہے والسلام۔

لمستفتى: احقر جميل احمد چشتى محله محمد زنى شاه جها نيور يو يي

(لجو (رب: - وه لاک اس لا کے کی بیوی ہے اور بیوی رہے گی جب تک اس لا کے کی موت یا طلاق کی خبر ند آجائے صدیث میں ہے: امر أق السم فقود امر اته حتی یاتیها البیان اور ہمارے

ا ندہب حفی میں اے دوسرانکاح اس وفت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کی عمرہ مے رسال نہ گزر جائے مثلاً جاکیس سال کی عمر میں گما تو عورت پرلازم ہے کہ میں سال انتظار میں گزارے اگر اس مدت میں اس کی موت یا طلاق کی خبر آجائے تو بعد عدت دوسرے سے نکاح جانز ہے اور اگر (ضرورت ملتخ ) ہو کہ ہے نکاح کوئی جار کارنہیں ہے تو سیدنا امام مالک کے مذہب برعمل کی اجازت ہےان کا مذہب یہ ہے کہ عورت حاکم اسلام کے حضوراستغاثہ پیش کرے پھرحاکم اسلام جارسال کی مدت مقرر فرمائیگا اس مدت میں اس کوطافت بھر تلاش کرے جب کھے پتہ نہ ہلے کہ زندہ ہے یا مرگیا تو بعد حیارسال کے عورت دوبارہ حاکم شرع کے بہاں استفاللہ کرے اب حاکم اسلام اس کی موت کا تھم دیگا بھر بعد عدت موت دوسری جگہ نکاح کر سکے گی ،اعلم علا ہے بلد سی سیجے العقيده حاكم شرع ك قائم مقام ب وحديقة نديه على ب: اذ خلى الزمان من سلطان ذى كفاية فالا مور موكلة الى العلماء ويصرون ولإة لهم الخوالله تعالى اعلم ـ (۲) جب اس کا شو ہرمفقو دے تو اس کو اختیار ہے میکہ رہے یا سسرال رہے زیجی کے سارے اخر اجات سسركودينا جاجيئا اوربجه كانان ونقنة دا دا برواجب بمو گاوانند تعالى اعلم ـ ( m ) شرعاً آپ پر واجب نبیس ہے اخلا قادے سکتے ہیں ہاں اگر آپ کے گھزر ہتی تو دینا ہو گا واللّدر (٣) بجه کے علاج ومعالجہ کاخر ج داداکودینا ہوگا کہ دادائی اس کے قیل بیں واللہ تعالی اعلم۔ (۵) جہیز کی مالک عورت ہے اس میں کسی کاحق نہیں ہے "رواکتار" میں ہے: ان السجھنسا ز ملك المرأة لاحق لاحدفيه اذا طلقها تاخذ كله وان ماتت يورث أورازكا والولكي طرف سے جوزیورات و فیرو چر صائے جائے ہیں اگر عورت کو مالک بناویا تفاخواہ صراحة یا دالالة او ان كى بھى عورت مالك ہاں كوخفيہ طور ئيس ليجانا جا بہنے تھا بلكہ مطلع كرديتى واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۲) بچیکی پرورش کاحق مال کو ہے جبکہ غیر محارم سے نکاح نہ کرے اور نہ مرتدہ ہوا ور نہ بددین ہوا ور رہ بددین ہوا ور میں کی تفصیل بہار شریعت میں ہے ور نہ دادی پرورش کرے اور لڑکا سات سال تک مال کے پاس رہے گا اور لڑکی نوسال تک مال کے پاس رہے گی بعدہ دادا کی کفالت میں رہیں گے داللہ تعالی اعلم ۔

(۷) ان نوگوں کا قول غلط و باطل ہے ان لوگوں پر لازم ہے کہ صدق دل سے تو بہ واستغفار کریں واللہ تعالی اعلم ۔

(۸) تا من بلوغ آپ برنفقہ واجب رہے گا، مال اگر مفت میں پرورش نہ کرے تو بچہاں سے لئے لیاجائے گا واللہ تعالی اعلم۔

(٩) اے دوسرا نکاح جائز نہیں ہے اور اس کی تفصیل جواب نمبراکی میں ہے واللہ تعالی اعلم۔

(۱۰) مېرمخېل تفاياغيرمخېل مېرکې ادائيگي لژکا پرواجب ہے آپ پرواجب نېيس ہے ہاں البتداس

لڑ کے کے روینے وغیرہ ہیں تو پھراس سے مہرادا کیا جائے گا واللہ تعالیٰ اعلم ۔

صح الجواب والندتغالي اعلم قاصى محمد عبدالرجيم بستوى غفرله القوى

كتبه محدمظفر حسين قادري رضوي

مرکزی دارالا فنا ۱۲۸ رسود اگران بریلی شریف

لاررسي الثاني الماله

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

ایک کتاب ہے جس کانام "مملیات اشرفی" ہے جس میں یہ کھا ہوا ہے: قال السسی
ملائی لا تبجامعوا ولا تسافروا ولا تنا کے حوا ھی اذا کانت القمر فی بروج
العقرب کیا یہ حدیث شریف ہے آگر یہ حدیث شریف ہے تواس کے راوی کون ہے اور حدیث کی
کون کتاب میں یہ حدیث ہے؟ جواب عزایت فرما کرشکر یہ کاموقع ویں فقط والسلام

#### Marfat.com

### · جيماوني اشرف خال بريلي شريف

الهوال : - قمر درعقرب ليني جاند جب برج عقرب مين بهوتا ہے توسفر کرنے کو برا جانتے ہيں اور نجوی اے منجوں بتاتے ہیں اور جب برج اسد میں ہوتا ہے تو کیڑ اقطع کرانے اور سلوانے کو برا جانة ہیں ایسی باتوں کو ہرگز نہ ما تا جائے میہ باتیس خلاف شرع ہیں اور نجومیوں کے ڈھکو سلے ہیں (بہارشریعت)'' فآویٰ عالمکیری''میں ہے کہ ماہ صفر میں سفرنہ کرے اور کوئی کام شروع نہ کرے اور نکاح اور دخول وغیرہ نہ کرے پھران چیزوں کوحضور ﷺ کی طرف منسوب کرتے ہیں سے چیزیں محض جموث بين: سالته في جماعة لا يسافرون في صفر ولا يبدؤن بالاعمال فيه من النكاح والدخول ويتمسكون بما روى عن النبي المائية من بشرني بخروج صفر بشرته بالجنة هل يصح هذا الخبر وهل فيه نحوسة ونهي عن العمل وكذا لا يسا فرون اذا كان القمر في برج العقرب وكذا لا يخيطون الثياب ولا يقطعونها اذا كان القمر في برج الاسدهل الامركما زعموا قال اما مايقولون فى حق صفرف ذلك شئ كانت العرب يقولونه واما ما يقولون في القمر في العقرب اوفى الاسد فانه شئ يذكره اهل النجوم لتنفيذ مقالتهم ينسبون الى النبي النبي المناس كذا في جواهر الفتاوي للذا وعمليات اشرفي المراكس ہوئی تحریر جی جہیں ہے داللہ تعالی اعلم ۔

کتبه محمد مظفر حسین قادری رضوی محکم الجواب والله تعالی اعلم مرکزی دارالا فتا ۱۰۴ مرسودا گران بریلی شریف قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرله القوی

١٦٥ ريخ الأول المماه

كىيافرمائة بين علماء وين ومفتيان شرع متين مسئله ذبل مين كه

زیدنے اپنی نابالغ لڑی کا فکاح بکر کے ساتھ کیا اس وقت بکر شرابی نہیں تھا مگر اب جبکہ لڑی بلوغیت کی منزل کو پہو نجے چکی ہے اور بکرلڑ کی کو اپنے گھر لے جانا چا ہتا ہے لیکن بکر اب شراب وغیرہ پینے لگا ہے اور اس کے گھر کا ماحول بھی کچھڑ اب ہو چکا ہے جس کی بنا پرلڑ کی بکر کے گھر جانے ہے گریز کر رہی ہے اور زید بھی اپنی لڑکی کی شادی دوسری جگہ کرنا چا ہتا ہے اور لڑکی بکر سے جانے ہے گریز کر رہی ہے اور زید بھی اپنی لڑکی کی شادی دوسری جگہ کرنا چا ہتا ہے اور لڑکی بکر سے اب تک ایک بار بھی نہیں ملی ہے لہذا بکر سے طلاق لینے کی کیا صورت ہوگی ؟ اگر بکر طلاق دید نے و کیا لڑکی عدت گزارے گی یا نہیں؟ اور اگر طلاق بندد ہے تو اس صورت میں زید کو کیا کرنا ہوگا؟ کیا لڑکی عدت گزارے گی یا نہیں؟ اور اگر طلاق بندد ہے تو اس صورت میں زید کو کیا کرنا ہوگا؟ کیا لڑنا قر آن وحدیث کی رفتی میں پوری وضاحت کے ساتھ جواب عنایت فرما کیں نوازش

ہوگی۔

# المستفتى جمد طيب على مقام و يوست بيلسند طشلع سيتا مزهى بهار

(الجوراب: - باپ داداکا کیا ہوا نکا تا ازم ومنعقد ہوجا تا ہے صغیر وصغیرہ بعد بلوغ اس نکات کو فئے نہیں کرسکتا ہے ' درمخار' ئیں ہے: لزم النکاح و لوبغین فاحش او بغیر الکفو ان کان المولی الممزوج بنفسه ابا اوجداً لم یعرف منهما سوء الاختیار وان عرف لایصح المندکاح اتبقاقا و کذا لو کان سکران فزوجها من فاسق او شریر او فقیر او ذی حرفة دنیئة لظهور سوء اختیارہ فلا تعارضه شفقة النظر النح باپ جواپ نابالغ بچکا کا کردے و مطلقالان م ہوتا ہے آئر چنکاح غیر کفوے یا مہر میں غین فاحش کردے مثلا وخر کوکی رفزیل توم یا کی ذیل پیشے والے یا غلام یافائل کے فکاح میں وے یاس کا مہرشل ہزاررہ ہویا یا پیرکا تکاح کی کنیز یا ذیل توم یا فاحقہ فاجرہ ہے کرے یا پیرکا تکاح کی کنیز یا ذیل توم یا فاحقہ فاجرہ ہے کرے یا بی خورت کا مہرشل ہزاررہ پیری طرف ہے دو ہزار باندھ دے ان سب وجوہ میں باپ کا کیا

عردى الحجه الممالط

کیافر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

اگر کی شخص کی عمر میں کئی سال کی نمازیں قضا ہوگئی ہیں اور وہ پڑھنا چاہے جلد سے جلدتو وہ

کس طرح سے قضا ادا کر ہے اس کیلئے اعلیٰ حضرت نے آسان طریقہ کیا فرمایا ہے۔ اور ان

نماز وں کا ادا کرنے کا وقت کیا ہے بعض لوگ عصر فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع وغروب ہونے

سے پہلے پڑھنے کومنا کرتے ہیں اس بارے میں کیا تھم ہے؟

المستفتی : محداسلام غال عرف کالے خال محر بانجابت خال بریلی شریف

(الجو (اب : - تضاہر روزی نمازی نقط بیس رکعتوں کی ہوتی ہے، دوفرض فجر کے چارظہر چارعمر، تمن مغرب، چارعشا کے تین وتر اور قضا بیس یوں نیت کرنی ضرور ہے کہ نیت کی میں نے بہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی یا بہلی ظہر جو مجھ سے قضا ہوئی ای طرح ہمیشہ ہر نماز میں کیا کرے اور جس پر قضا نمازیں بہت کثرت سے ہیں و و آسانی کیلئے اگر یوں بھی اوا کرے تو جائز ہے کہ ہر رکوع اور ہر مجدہ میں تین

تين بار سبحن ربى العظيم، سبحان ربى الاعلى كى جگهرف ايك باركيم كرنميشه برطرت كى نماز ميں يا در كھنا جائے كەجب آ دمى ركوع ميں پورا يہنچ جائے اس وقت "نسبخن" كاسين شروع کرے اور جب عظیم کا میم ختم کرے اس وقت رکوع سے سراٹھائے ای طرح جب سجدوں میں بورا بہنچ لے اس وقت تبیع شروع کرے اور جب پوری تبیع ختم کرے اس وقت مجدہ سے سراٹھائے ، بہت ے لوگ جورکوع سجدہ میں آتے جاتے ہے بیٹے پڑھتے ہیں بہت شکنی کرتے ہیں ایک شخفیف کثرت تضا والوں کی میہ وسکتی ہے، دوسری تخفیف میر کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط سبه خن الله سبه خن الله سبه خن الله تين بارے كهدر ركوع ميں جلے جائيں مروہى خيال يہال بھی ضروری ہے کہ سیدھے کھڑے ہوکر سبحن اللہ شروع کریں سبے خن اللہ بورا کھڑے کہہ کر رکوع کیلئے سر جھکا کیں میتخفیف فقط فرضوں کی تیسری چوتھی رکعت میں ہے ورزوں کی تینوں رکعتوں میں الحمداور سورت دونوں ضرور بڑھی جائیں تیسری تخفیف یجھیلی التحیات کے بعد درود و دعاء کی جگہ صرف اللهم صلى على محمد واله كهرسلام يهيردين، چوهی تخفيف وترون كی تيسر گير کعت ميں دعائے قنوت کی جگداللہ اکبر کہد کرفقط ایک بارتین بارر فی اغفر لی کیے اور ان نمازوں کے ادا کیلئے کوئی وفت متعین نہیں ہے جلد ہے جلدادا کرنے کا حکم ہے البتداوقات مکروہ میں قضانمازوں کا پڑھنا جائز نہیں ہے بعد عصر غروب آفاب ہے ۲۰ رمنٹ قبل پڑھنا جائز ہے ہاں جب غروب میں ہیں منٹ رہ جائيں تواب قضانماز جائز نبيں البته اس دن كاعصر جائز ہے اور بعد نماز فجر قبل طلوع آفاب جائز ہے اور پھرطلوع آفاب کے بیں منٹ بعد جائز ہے واللہ تعالی اعلم۔

کتبه محدمظفر حسین قادری رضوی مرکزی دارالافتاء ۸ مرسوداگران بریلی شریف ۵رذی الحجه سام ۱

Marfat.com

كيا فرمات بين علمائة وين ومفتيان شرع متين اس مسئله مين كه زید چندیاره کا حافظ ہے لیکن یادہیں ہے اور خش خشی داڑھی بھی رکھتا ہے اور اسکی آئکھ میں کھلی بڑی ہوئی ہے اور نسبتدی بھی کرائے ہوئے ہے اور زید کے گھر میں ٹی وی بھی لگا ہوا ہے روز انہ خود بھی و یکھتا ہے اور لوگ بھی دیکھتے ہیں لہذا ایسے تخص کے پیچھے نماز پڑھنایا اس کے نماز وغیرہ ير الله انا وزست ہے یا ہیں؟ جوشر بعت کا حکم ہوتحر برفر مائیں مدل وقصل مع حوالہ کے تحر برفر مائیں۔ (٢) بكرايا بكرى يا بجهوايا بجهيا يا بهينس يا بهينسادونيه يامينزما، نهزمعلوم بهونه ماده السيح جانور كي قربانی یا عقیقه یا صدقه کرنا کیسا ہے اور جس جانور کی خصیہ نکال دیا جاتا ہے لیعنی برهی کردی جاتی ہے کیااس کی قربانی وغیرہ درست ہے یانہیں جوشر بعت کا حکم ہوتحر برفر مائیں۔ (۳) ہندہ کی شادی زید کے ساتھ ہو چکی اور زید کے نطقے سے ایک لڑ کا اور ایک لڑ کی ہے اب دونوں میاں بیوی آپس کی اڑائی جھٹو اہونے کی وجہ سے زیدنے ہندہ کوطلاق دے دیا اور طلاق دیئے ہوئے عرصەنو، دى سال كم وبيش ہو چكےاب زيد ہندہ كو جا ہتا ہے اور ہندہ زيد كو جا ہتى ہے كەميرى شادى زيد کے ساتھ میں ہوئی تھی اور اس کے ساتھ رہونگی لہذا جوشیر بعت کا تھم ہوتر رفر ما کیں عین کرم ہوگا۔ المستفتى بمحدمظهر رباني رضوي (لجو (رب: - بقدر بمشت دارهی رکھنا سنت خیرالانام علیه الصلاة والسلام ہے ' درمختار' میں ہے: السنة فيها القبضة اوراس م كرانانا جائزورام ماس يس عني على الرجل قهط مع لحيته اورنسبندي كرانانا جائز وحرام باور في وي پر بروگرامون كاد يكهنا جائز بين كه في وي میں تصویری ہوتی ہیں اور زید کے پیچھے نماز مکروہ تح کمی واجب الاعادہ لینی پڑھنی گناہ اور پھیرنی واجب اورا سے امام بنانا گناہ ہے 'غنینہ ' میں ہے: لوقدموا فاسقاً یا تمون زیر پرفرش ہے کہ صدق دل ہے تو ہدواستغفار کرے بعد تو ہے جہ اس کے پیچھے تماز بلا کراہت جائز ہے جب کہ وہ

لائق امامت بهووالتدنعالي اعلم-

(۲) فنتی کرز و ماده دونوں کی علامتیں رکھتا ہودونوں سے یکسال پیشاب آتا ہوکوئی وجہ ترجیج نہ رکھتا ہوا سے جانور کی قربانی جائز نہیں کراس کا گوشت کی طرح بیائے نہیں بیتا و سے ذرح سے حلال ہوجائیگا" درمختار" میں ہے: و لا بالخنشیٰ لان لحمها لا ینضج شرح و بہانی فاوئی عالمگیری میں ہے: لا تحوز التضحیة بالشاة الخنشیٰ لان لحمها لاینضج کذا فی القنیة اور میس ہانور کی قربانی فنل (بخصی شده) سے افضل ہے" فناوئی عالمگیری" میں ہے: المخصی افضل من الفحل لانه اطیب لحماً واللہ تعالی اعلم۔

(س) پیروال تفصیل طلب ہے کہ زیر نے اپنی بیوی کو کئی طلاقیں دی تھیں اگر زیر نے تین طلاقیں دی تھیں تو وہ عورت زید کے لئے بے طلا مطال نہیں قال اللہ تعالی: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتیٰ تنکح زوجاً غیرہ حلالہ کا طریقہ بیہ کہ عورت کی ہے نکاح شخ کرے اور وہ کم ہے کم ایک باروطی کر سے پھروہ شو ہر طلاق دید ہے یا مرجائے بعد عدت شو ہراق ل عورت کی رضا مندی سے نکاح کرسکتا ہے مطلقہ حاکفہ کی عدت کا مل تین چی ہے اور مطلقہ حالمہ کی عدت وضع حمل ہے اور اگر کیا دوطلاق دی تھیں تو اب مہر جدید ہے دوگواہ شرعی کی موجودگی میں نکاح کرے واللہ تعالی اعلم ایک یا دوطلاق دی تھیں تو اب مہر جدید ہے دوگواہ شرعی کی موجودگی میں نکاح کرے واللہ تعالی اعلم کرنے می دوگواہ نو کی موجودگی میں نکاح کرے واللہ تعالی اعلم مرکزی دارالا فتا عام مرکزی دارالا فتا عالی مرکزی دارالا فتا عام مرکزی دارالا فتا عام مرکزی دارالا فتا عام مرکزی دارالا فتا عام مرکزی دارالا فتا عالم مرکزی دارالا فتا عدت میں مرکزی دارالا فتا عام مرکزی دارالا فتا عام مرکزی دار الاقاد کی مرکزی دار الاقاد کی مرکزی دارالا فتا عام مرکزی دارالا فتا میں مرکزی دار الاقاد کی مرکزی دارالا فتا عام مرکزی دار الاقاد کی مرکزی دارالا فتا عالم مرکزی دار الاقاد کی مرکزی دار الاقاد کی مرکزی دار الاقاد کی مرکزی دارالا فتا عالم مرکزی دارالا فتا عالم مرکزی دارالا فتا عالم مرکزی دارالا فتا عالم مرکزی دارالا فتا مرکزی دارالالا فتا مرکزی در مرکزی دار الاقاد کر مرکزی دارالا فتا مرکزی در مرکزی

١٥٥رزيقعده ١١٩١ه

لك الحمد يا الله والصلولة والسلام عليك يا رسوك الله مخدوم ومرم قبله والصلولة والسلام عليه ورحمة الله وبركاته مخدوم ومرم قبله كرامي جناب علامه ومفتى اعظم صاحب السلام يجم ورحمة الله وبركاته في مناه بنام بنام البينات "فكاتا باس مين زوروشور كلها به كه جمعه بنام البينات "فكاتا باس مين زوروشور كلها به كه جمعه

larfat.com

کی اذان ٹانی اور ونی مسجد منبر کے قریب ہوگی خارج مسجد درواز ہیراجماع کے خلاف ہے اور دلیل اس طرح بیش کرتے ہیں کہ حضور یاک بھے خضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں اذان تانی منبر کے سامنے در داز ہ پر ہوتی تھی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو لوگوں کی کنڑت کی وجہ ہے ایک اور از ان کا اضافہ فر مایا اس وفت بہلی اذ ان ہے بیہ مقام زورا پر دين كاحكم ديا جبكه ني على كزمانه مين اذان خطبه سيمقصداعلان عام تعااسلت دروازه يربوتي تھی اب وہ مقصد پہلی اذان سے حاصل ہوجاتا ہے اسلئے عثمان غنی نے دروازہ سے منتقل کر کے اندرون مسجد دینے کا حکم دیا اسلئے حضوریاک اور ابو بکراور عمر کے زمانے کی اذان کے بارے میں علی باب المسجدايا ہے اورعثمان غنی کے زمانہ کی اذان کیلئے صرف بین بدید آیا جس کامعنی ظاہر کرنے کیلئے كى كتاب مين عند المنبركي مين تحت المنبركي مين داخل المسجدكي مين في المسجد ندكور ب جيما كتفير "احكام القرآن اللقرطبي ميس ب المه واد عثمان رضى الله تعالى عنه اذاناً ثانيا يؤذنون لمدينة السلام وبعداذان المناربين يدي الامام تحست المنبر في القدروم الى الفلاح ش ب: الا ذان الشانى عند المنبر بين يدى الخطيب تفير "مراج المنر" جلد جرارم صفحه ٢٨٥ ريس أي: وكان عمر رضى الله تعالى النحطيب عنه امران يؤذن في السوق ليقوم الناس عند سوقهم فاذا اجتمعوا اذن في المسجداور وفيض البارئ وليردوم صفحه ١٥٥٥ ريري: وكسان الاذان في عهد النبي غلبته وصاحبيه واحدا ولعله كان خارج المسجد فاذا كثر الناس زاد عثمان رضي الله تعالىٰ عنه اذانا اخر على الزورأ خارج المسجد اليمتنع الناس عن البيع والشراع والظاهر أن الاذان الثاني هوالإول انتقل الى داخل المسجد أور "العرف النذك" جلداول صفح ١١١ يرب المشهود أن الاذان في عهد النبي المشهود

كان واحد وخارج المسجد عند الشروع في الخطبة وكذلك في عهد الشيخين ثم قرر عثمان اذا نا اخر قبله الشروع في الخطبة خارج المسجد على الزوراحين كثر المسلمون وهذا الاذان كان قبل الاذان بين يدى الخطيب بعد الزوال فانتقل الاذان الذي في عهده عليه السلام الى داخل المسجد هذاوهوالصحيح اورجيے اردوكتاب ميں ہے "اذان خطبہ جمعه سمامنے منبر كے منجد كے اندرجيها ب کہ جملہ بلا داسلام حرمین شریفین میں ہوتی ہے بلا کراہت درست ہے ادر مراقی الفلاح ادر طحاوی میں قید عند المنبوم صرحاً ندکور ہے جس سے میل بخو لی ثابت ہے کہ ہمار کے فقتہا عکا مطلب بین ید ہیے ہی ہے کہ مجد میں منبر کے قریب بیاذان ہونامسنون ہے اس کو بدعت کہنا سخت جراکت اور مخالِفت فقهاء حنفیه کی ہے''عزیز الفتاویٰ''جلداول صفحہ ۲۹ راور جیسے'' احسن الفتاویٰ'' جلد دوم صفحه ۲۹ رپرہے' چنانچہ جمعہ کی اذان ٹانی اندرون مسجد نعامل ہے کیونکہ اس کوصرف حاضرین تک پہنچانامقصود ہے' میتھاان کی دلیل کا خلاصہ میہ بات بھی کہددیا کہ فناوی رضوبیہ' '' احکام شریعت' " عمدة الرعابية " شرح البقابية " مواهب رحمان " وغيره كتاب جس ميس بيلكها كه اذان ثاني خارج مسجد دروازه بربوگی مدجب كم صحابه كرام كے اجماع كا خلاف للبذا قابل قبول نبيس ، اب حضور والاسے درخواست ہے کہ رید البینات 'ماہنامہ عوام کے ماتھوں ہاتھ ہوگیا جب بھی اذان کے بارے میں آواز اٹھتی ہے تواس ماہنامہ کو پیش کرتے ہیں جس میں صاف صاف لفظوں میں : عند المنبر تحت المنبر، داخل المسجد، في المسجد باوراردو كي عبارت توصراحة بما تي ہے کہ اذان اندرون معجد ہوگی ،الہذااس کو کیا جواب ویا جائے کیا یہ جوعبارت پیش کیا ہے بیان تمام كتابول مين موجود ہے؟ جو بھی جواب ہو تحریر فرمادی عین نوازش ہو گی فقط والسلام۔

# بهلوان بوراسا زياده مرشدآ بادبزگال

(الجوراب: - بياذان ثانى حضورافدس ﷺ كے مقدس زمانه ميں مجد كے درواز بے برہوتی تھی اور اليها بى خلفائے راشدين رضى الله تعالى عنم كمقدس دور ميں: يه ايها الله ين امنو ا اذا نو دى للصلواة من يوم الجمعة كتحت "تقيركير" بي إذن بالل على باب المسجد اور يونهي 'تفيير صاوي' ميں ہے: يو ذن بلال على باب المسجد ليني حضرت بلال رضي الله تعالی عندموذن رسول ﷺ منجد کے دروازے پراذان دیتے تھے اور تفبیر خازن میں ہے کہ حضبور عنبر برتشريف فرما موتة توحضرت بلال رضى الله تعالى عنداذان دية اورحضرت سائب بن يزيدر ضي الله تعالى عنه يم وي ب بياذ ان حضور اور حضرت ابو بمروعمر كے زمانه ميں مسجد كے دروازے پرخطیب کے سامنے ہوتی تھی: اذا جالس مَلْنِسِلْ علی السنبن اذن بلال عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة اوله إذجلس الامام على المنبر على عهدرسول الله غَلَيْكُ وابى بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زادالنداء الثاني على الزوراء زادفي رواية فثبت الامر على ذلك ولا بي دائود قال كان يوذن بين يدى النبي غُلَيْكُ اذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب السمسجد فأولى قاضى خان وفراوى عالمكيرى وفراوى خلاصه مين ب: لا يسوذن في المسجد مسجد میں اذان نہیں دی جائے 'طحطاوی علی مرافی الفلاح'' میں ہے: یسکسرہ الا ذان فسسی السمسسجد فقهاءكرام فيمجد كاندراذان دين كوممنوع ومكروه فرمايا م اورسنت بديك اذان ٹائی بھی خارج محدخطیب کے سامنے دی جائے اذان ٹائی مسجد کے اندر دلوانا خلاف سنت اور مكروه اور محدث بمضمون نگار نے كتابوں كا حوالدالفاظ كوظع وبريدكركے ديا باحكام القرآن للقرطبي كاحواله ديا ہے تحت المنمر كونقل كيا ہے اور اس سے آ كے كى عبارت كوچھوڑ وكى ہے وہال

يورى عارت يول م: وراتهم يوذنون بمدينة السلام بعد اذان المنار بين يدى الامام تحت المنبر في جماعة كما كانوا يفعلون عندنا في الدول المياضية و كسل ذلك مددث صاحب قرطبی كنز ديك بهی تحت المنبر محدث اورائے ز ديك وہی روایت مختار و پیندیدہ ہے یعنی حضرت سائب بن پزیدوالی روایت اور صاحب قرطبی کے بیان بھی مسنون غارج مسجد ہی ہے اور حضرت سائب بن پزیدوالی روایت کوفل فر مایا ہے اور نحوی حضرات نے امام ویدی وخلف کومفعول فیدمیں بیان کیا ہے اور امام کامغنی سامنے خلف کامعنی بیچھے ہے اور اس میں تحدید مقصود نہیں ہے جوامام کے قریب میں ہے وہ بھی سامنے ہی کہلائے گا اور جواخیر صف میں ہے وہ بھی سامنے ہی کہلائے گاجہاں تک امام دیکھتا ہے وہ اس کے سامنے ہی ہے خارج مسجد خطیب کے سامنے اذان دی جائے تو بھی سامنے ہی کہلائے گا تو لفظ امام ویدی وغیرہ الفاظ سے استدلال كرنا كماذان ثاني مسجد كاندروى جائے غلط سے اور خلاف تصریح فقہاء كرام ہے اور دروازہ والی اذان کومسجد کے اندر حضرت عثمان رضی الله تعالی عندنے کیا ہے بی غلط و باطل ہے جو عبارتیں' البینات' میں نقل کیا ہے اس ہے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ زوراً پراذان دینے کا حکم فرمایا اور اذان ثانی کوای مقام برباقی رکھاز دراً سے اذان منتقل کرنے والا ہشام ہے نہ کہ حضرت عثمان عنى رضى الله تعالى عنداور فيض البارى اور العرف الشدى ميس جوكها هيه و ملط و باطل هيه اور مراج منیر کی جانب جوعبارت منسوب کی ہے وہ بھی سیجے نہیں ہے''مراح المنیر'' میں یوں ہے: المنراد بهذا النداء الاذان عند قعودالخطيب على المنبر لانه لم يكن في عهد رسول عُلَيْتُ نذاء سواه فكان له موذن واحد اذا جلس على المنبر اذن على باب المسجد فاذا نزل اقام الصلاة ثم كان ابو بكر و عمر و على بالكوفة على ذلك حتى كان عثمان و كثر الناس وتيانَعدت المنازل زاذانا اخرفامر بالتاذين

#### Marfat.com

على واره التبي تسمى اتزوراء فاذاسمعوا اقبلواحتى اذا جلس على المنبر اذن الـموذن ثانياولم يخالفه احد في ذلك الوقت لقوله عَلَيْكُم بسنتي وسنة الة تذغاء الم الله من بعدى اله خطيب وقيض البارى العرف الشذى ويوبندى مولويول ى كتاب ہے اور انہوں نے غلط لكھا ہے اور ' فتح القدير' كاحوالہ بھى تيجے نہيں صاحب ' فتح القدير'' كرامت كے قائل بين "فتح القدر" جلداول صفحة الارميں ہے: هوذكر الله في المسجد اى فى حدوده لىكواهته الاذان فى داخله اذان شل خطبه ذكرالى بيم مجدمين ليني اسكے حدود میں کہ مسجد کے اندراذ ان مکروہ ہےتو جن عبارتوں میں فی المسجد ہے اس سے مراد بہی ہے کہ حدودمسجد اسلئے مسجد کے اندر اذ ان مکروہ ہے، مضمون نگار نے '' فیض الباری، العرف الشذی'' کا حوالہ دیا ہے جس کی عبارت میں داخل المسجد ہے مین آپ سے نیو چھتا ہوں۔مسجد ،ا ذان ایک ہی جنس کے ہیں ہرگزنہیں ہے توان عبارت ہے اذان ثانی کومسجد کے اندر دینایا سمجھنا غلط و باطل نہیں ہے بلکہان عبارت کا ماحصل اتناہے زوراء سے اذان منتقل کر کے معجد کے قریب کردیا گیااور میکام بنی امیہ کے دور میں ہوا ہے اور سد کام اور مزید تفصیل'' فناوی رضوبی' جلد دوم وسوم وغیرہ میں ويكهيس والله تعالى اعلم \_

> کتیه محدمظفر حسین قادری رضوی مرکزی دارالافتاء ۸۲ رسوداگران بریلی شریف

> > سرذى قعده اسماه

صح (لاجر (رب: - فی الواقع اذ ان مجد کے اندر مکر وہ و فلاف سنت ہے اور'' البینات' میں جو پچھاکھا گیا ہے وہ خلاف تحقیق ہے اور اس میں حضرت سید ناعثمان غنی رضی الله تعالی عنه پر بہتان لگایا گیا ہے کہ آپ نے اذ ان خطبہ کو اندرون مسجد کیا تھا۔ والعیاذ باللہ تعالی ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی

عندنے اس اذان کوای جگہ باقی رکھا جہاں عہدرسالت علیہ التی والسلام وعہد سیخین کریمین رضی الله تعالى عنهما مين موتى تقى بغض لوگول نے ہشام كوكها ہے محرعلامه زرقانی قدس سره كی تحقیق سے ہے کہ ہشام زوراء والی اذ ان کومنارہ پر لے آیا اس اذ ان کوای جگہ در داز ہمجد پر باقی رکھا میرا ایک فتو کی اس بارے میں مفصل ہےاہے دیکھیں'' زرقانی'' جلد کے صفحہ '' مهارملاحظہ کریں ،اذان شرع مطبركي اصطلأح مين ايك خاص فتم كا اعلان بي جيك لئے الفاظ مقرر بين بياعلان غائبين كومطلع كزن كيلئ من القارى شرح بخارى "بي م: الاذان اعلام الغسائبين والاقامة اعلام للحناضوين اذان غائبين كاعلام كيلئ ماورا قامت حاضرين كاطلاع كوب خیال غلط ہے کہ اذان خطبہ عائبین کی اطلاع کیلئے ہیں ہے اور بے بنیاد اور لاعلمی بر بنی ہے اذان خطبه می اعلام غائبین کیلئے ہے مہرایہ و کافی وتبین وعنابید و بحر د درمختار ' وغیر ہامیں ہے: و السلسفيط للبحر تكراره مشروع كمافي اذان الجمعة لانه اعلام الغائبين فتكريره مفيد لاحتمال عدم سماع النبى يعنى جمعه كى اذان ثانى بهى غائبين كى اطلاع كيلت بالبذا خطبه ك وفت دوبارہ اذان کہنامفید ہے شایر بہلی اذان بچھ غائبین نے ندی ہواب س کیں گے اور من ید بیہ ہے۔

بین بدی سمت مقابل بین منجا ہے جہت تک صادق ہے جو تحفی طلوع آفاب کے وقت مواجہ مشرق میں ہو یا غروب آفاب کے وقت مغرب کی طرف من کر کے کھڑا ہوا سکا یہ کہنا ضرور سے مواجہ مشرق میں ہو یا غروب آفاب کے وقت مغرب کی طرف من کر کے کھڑا ہوا سکا یہ کہنا ضرور سے آفاب میر سے سامنے ہے المشمس بین یدید حالا تک آفاب تین ہزار برس کی راہ سے زیادہ وور ہے اللہ عزوج ل کا ارشاد ہے: یعلم ما بین یدید م وما خلفهم اللہ بحانہ تعالی جانتا ہے جو کھان کے سامنے ہے یعنی آگر آگیا ، یہ ہرگز ماضی و مستقبل سے خصوص نہیں باکہ ازل تا اجرب اس میں واضل ہے لہذا بیس یدی کاعموم ثابت ہے وہ

خاص قرب کیلئے نہیں ہے اور عند کو قرب کیلئے بتا تا بھی غلط ہے ہمارے ائمہ کرام نے کتب اصول میں تقریح فرمائی ہے کہ عند حضور کیلئے لیعن شی حاضر ہوغائب نہ ہوتو عند الممنبر کا حاصل وہی ہے جو بین یدی کا ہے کہ عند منبر کے سامنے ہوآ ڈنہ ہوواللہ تعالی اعلم جو بین یدی کا ہے کے عند منبر کے سامنے ہوآ ڈنہ ہوواللہ تعالی اعلم

قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلدالقوی مرکزی دارالافتاء ۸۲ مرسوداگران بریلی شریف

٣/ذى قعده اسماه

كيافر مات بي علمائے وين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميں كه

کیا حدیث قدی ہے کہ''اے محبوب اگر میں تم کو پیدا نہ فرما تا تو دنیا کو پیدا نہ فرما تا'' میہ حدیث کی کیا حدیث تی کتاب میں ہے کر بی عبارت کیا ہے؟ کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں برائے کرم مع حوالہ کتاب وباب جواب مرحمت فرمائیں۔

سائل :صغیرالدین برانهشهر بریلی

(الجورب: - يرمديث موضوعات كيرص ٥٩ مرش ب: او لاك ل ما خلقت الافلاك قال الصغاني انه موضوع كذا في الخلاصة لكن معناه صحيح فقد روى الد يلمي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعا اتاني جبرئيل فقال يا محمد لو لاك ما خلقت البحنة ولو لاك ماخلقت النار وفي رواية ابن عساكر لو لاك ما خلقت الدنيا سيرنااعلى حضرت فاضل يريلوى رضى الله تعالى عندلو لاك لما خلقت الافلاك كيار عين فرمات يس يرضرون عين مروضي مهمول الله تمام جهال حضور الدنيا الله كي بار عين فرمات يهي يرضرون مح كمالله عن الما عند الافلاك كيار عين فرمات يكي مرونا يرضمون احاديث كثيره عنا بت بحن كابيان الدن الدنيا المرانيين لفظول كما تو المرانيين لفظول كما تحد الدنيا الحاديث لولاك على الما الما الحاديث لولاك على المرانيين لفظول كما تحد الما الما الما الما ديث لولاك على ما ورانيين لفظول كما تحد المرانيين لفظول كما تحد المرانية المرا

شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے اپنی بعض تصانیف میں لکھی مگر سندا میلفظ ہیں: خسلے ت المحلق لا عرفهم كرامتك ومنزلتك عندى ولولاك ماخلقت الدنيا ليخى الله عزوجل اینے محبوب اکرم ﷺ ہے فرما تا ہے کہ میں نے تمام مخلوق اسلئے بنائی کہتمہاری عزت اور تمہارا مرتبہ جومیری بارگاہ میں ہےان پر ظاہر کروں اگرتم نہ ہوتے میں دنیا کونہ بنا تا اسمیس تو فقط افلاک کا لفظ تھااس میں ساری دنیا کوفر مایا جس میں افلاک وزمین اور جو پچھان کے درمیان ہے سب داخل ہیں اس کو حدیث قدی کہتے ہیں کہ وہ کلام الہی جو حدیث میں فرمایا گیا الیمی جگہ نفظی بحث بیش کر کے عوام کے دلوں میں شک ڈالنا اور ان کے قلوب کومتزلزل ہرگزمسلمانوں کی خیر خوابى بين اور رسول الله بين مات بن الدين النصح لكل مسلم اور ديلى كى روايت كو مرفوع فرمایا ہے: موسوعة اطراف الحديث النبوى الشريف جلد٢ ١٥٠ ١٨٠ ميں ہے: لولاك لما خلقت الافلاك بيمديث تذكره "ص١٨ مرخفا جلدام مسهم رفوائدس ٣١٢ ارضعيقة ١٨٢ رميس ہے اس کے صفحہ ١٨١ پر سے حدیث بھی ہے: لـ و لاک لـ حا خـ لـ قــت الدنيا اسرارص ٢٩٥ميس يوالتدتعالي اعلم-

کتبه محدمظفر حسین قادری رضوی مرکزی دارالافتاء ۴۸رسوداگران بریلی شریف

۸ارمرم الحرام المهاره کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ حیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ حافظہ علامت میں خاف یا گھنے میں جماع کر سکتے ہیں یانہیں؟ امام محمد کا کیا قول سے اور امام عظم کا ند جب کیا ہے؟ جواب تفصیل ہے قرآن وحدیث کی روشی میں عنایت فرما کیں اور غیر مسبیل میں منی خارج کرنا کیا ہے؟

### المستفتی بحمد کونر علی رضوی محمد محمد محمد کونر علی شریف محله شهامت شیخ بریلی شریف

(لجو (ب: - بيك يرجائز باورران يرناجائز، قاعدهٌ كليه بيه كه حالت حيض ونفاس مين زير ناف سے زانو تک عورت کے بدن سے ہے کسی ایسے حائل کہ جس کے سبب جسم عورت کی گرمی اسکے جسم کو نہ پہو نے تہتع جائز نہیں یہاں تک کہ استے مکڑے بدن پرشہوت سے نظر بھی جائز نہیں ہے اور اتنے مکڑے کا چھوٹا بلاشہوت بھی جائز نہیں اور اس سے اوپر بنچے کے بدن سے مطلقاً مرضم كالمتع جائز ہے يہاں تك كەئ ذكركر كے انزال كرنا اورامام محمد عليه الرحمه كے نزو يك صرف جماع حرام ہے باقی چیزیں منتلاجھونایا نظر کرناحرام ہیں ہے 'درمختار' میں ہے: یسمسنے حل قربان ماتحت ازار يعني مابين سرة وركبة ولوبلا شهوة وحل ماعداه مطلقا اه وفي ردالمحتار نقل في الحقائق عن التحفة والخانية يجتنب الرجل من. المحائيض مباتبحت الازار عند الامام وقال متحمد الجمأع فقط ثم اختلفوا في تفسيس قول الامام قيل لايباح الاستمتاع من النظر وغيره بمادون السرة الى الركبة ويباح ماور أه و قيل يباح مع الازار اه ولا يخفى ان الاول صريح في عدم حل النظر الى ماتحت الازار والثاني قريب منه و ليس بعد النقل الا الرجوع اليه اه والله تعالى اعلم ـ

کتے محمطفر حسین قادری رضوی صح الجواب واللہ تعالی اعلم مرکزی دارالا فتاء ۸۸ رسوداگر ان بریلی شریف قاضی محمر عبدالرجیم بستوی غفرلہ القوی عربی در جمادی الآخر الای الای منتین مسئلہ فریل میں کہ کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ فریل ہیں کہ

زيدوماني عقيده اوراذان خطبه داخل مسجدايك ماته ك فاصلے يربى دلاتا ہے،اس پرعوام نے سنیوں کوآ گاہ کیا کہ داخل مسجداذ ان خطبہ خلاف سنت ہے اذ ان خطبہ خارج مسجد دی جائے اور وہائی کوتقر مرکرنے نہ دی جائے جو درودیاک کے الفاظ یے جہیں ادا کرنا ہے۔ (۲) دوسری جمعہ کے دن زید نے تقریر شروع کی اور میالفاظ تکالے لوگ کہتے ہیں کہ میفلط تقریر کرتا ہے میں کیا غلط کہتا ہوں آج برسوں کے بعد ریہ نیا معاملہ اٹھتا ہے کہ اذان خطبہ خارج مسجد ہواور میں دعویٰ ہے کہتا ہوں کہ حضور نے ہمیشہ اذان خطبہ اندر ہی دلاتے رہے صرف ایک بار باہر دلایا اس پر اصراركياجا تاہے كنہيں باہر ہى اذان دى جائے خطيب كے سامنے ،حضور نے ایک بار كھڑ ہے ہوكر یبیثاب کیاتو کیامیں بھی کھڑے ہوکر پیشاب کرتار ہول۔ (۲) بعد نمازعمرونے عوام کوروکا اور اسے ثبوت ما نگا دلیل دکھاؤ تو حصٹ بول پڑا کہ دلیل تو نہیں مفتی صاحب کا نیور گئے ہیں اس پرعمرو نے عوام کو' فناوی مصطفوریہ' دکھایا کہ حضور مفتی اعظم کامکمل بہت ہے اور دعویٰ بھی حضور کا ہے کہ کوئی بھی اندر کی اذان کا دعویٰ ہیں پیش کرسکتا۔ (۳)اس پرعمز ونے اس وہالی کو بھرے مجمع میں تو یہ کیلئے تھم دیا کہ تو نے ضرور غیر ورحضور اقد س بيني كالمنقيص كي ہے جب اس نے توبہ سے انكار كيا تو عمر و نے اسے اور اشر فعلى تھا نوى ، رشيد احمد تشكوبى وغيره كوكا فرومرتد كههرك ذليل كيااورتين جمعه كے بعدسنت كےموافق اذان خطبه خارج مسجد ہوااور سنیوں کو بہکانے کیلئے ابھی تک دیو بندیوں کا سلسلہ جاری ہے مگر فقیر کی کوشش بھی جاری ہے کہ وہا بیون کا مکروہ چبرہ سی عوام کو دکھایا جائے خدا اور اس کے رسول کے سہارے بفیض سیرنا مركاراعلى حضرت احمدرضا قادري بغيض حضورمفتي اعظم حضرت علامه الشاه محمصطفي رضا قادري ستفتي فيتر محرمهندي حسن از هري القاوري

الجواب : - وہابیوں پر بوجوہ کثیرہ لزوم کفر ہے بیرمارا فرقہ تقلید کوشرک اورمسلمان مقلدین کو مشرک کہتا ہے اور بیکلمہ کفر ہے اجماع وقیاس جوادلہ شرعیہ میں سے ہیں ان کامنکر ہے توسل کو شرک کہتا ہے اور اینے آپ کومسلمان کہتا ہے اور جوان کے عقائد کامخالف ہے انہیں مشرک کہتا ہے اورومابيول كى اقتدامين تماز باطل محض بكراكى تمازتماز تبين فتح القدريين بها الصلاة خلف اهل الاهواء لا تجوز اوراس كى اقتداء ميس پرهى موئى نمازون كا بهرسے برهنافرض ہے اور زید کا قول غلط باطل ہے اس نے جھوٹ بولا ہے اذان ٹائی حضور اقدی عظم و خلفائے راشدین کے مقدس زمانہ میں خارج مسجد دروازے پر ہوتی تھی: یا یہا الذین امنوا اذا نودی للنصلواة من يوم الجمعة كي تحت "تفييرصاوي تفييركبير" بين بك كه حضرت بلال رضي الله تعالى عنه موذن رسول الله ﷺ ورواز يراذان ديتے تھے: يسوذن بسلال عسلسي بساب المسجد فأولى قاضى خال وفأولى عالمكيرى اورفآولى خلاصه ميس ب: الايسوذن في المسجد مسجد میں اذان نددی جائے اور مسجد کے اندراذان وینے کوفقہاء کرام مکروہ وممنوع فرماتے ہیں: يكره الاذان فسى المسجد اورزيدكا خطكشيره جمليخت نازيااوركفرى بيناس يحضوركى تو بین مترتے ہے اور حضور کی تو بین کفر ہے زید برفرض ہے کہ صدق دل سے تو بہواستغفار کرے بعد توبه ميحة تجديدا يمان كرے اور اگر بيوى ركھتا ہے تو تجديد نكاح بھى كرے اور جب تك زيد تكم مذكور يمل نه كرے ہروانف حال مسلمان برلازم ہے كه اس سے ترك تعلق كرے الله تعالى فرما تاہے: فلاتقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين بال جب تكم مذكور يمل كر اور وبهابيت ترک کرے اور اس سے بیزاری کا اظہار کرے تو تعلقات جائز ہوئے والند تعالی اعلم۔ (۲) دو ہرگز ہرگز تیجے دلیل قابل قبول پیش نہیں کرسکتا ہے کہاذان ٹانی خارج مسجدامام کےسامنے دینا سنت ہے ادراس کا خلاف مرود ہے مزید تفصیل ''فقاوی رضوبیہ' جلددوم میں دیکھیں والتد تعالی اعلم۔

(۳) وہائی تقیہ باز ہوتا ہے اس کے مکر وفریب میں نہ آئیں بعد تو بہتجد بدایمان وغیرہ حسام الحرمین میں تصدیق کرائیں واللہ تعالی اعلم۔

(٣) وہابی توسل کوشرک کہتا ہے اولیاء اللہ وانبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے مدد ما نگنا جائز ہے جبکہ اس کاعقیدہ بیہ ہو کہ قیقی امداد تو رب تعالیٰ کی ہی ہے بید حضرات اس کے مظہر ہیں اور مسلمان کا یمی عقیدہ ہوتا ہے کوئی جاہل کسی ولی کو خدا نہیں سمجھتا اور غیر اللہ سے مانگنا شرک نہیں ہے ورنہ کوئی بھی شرک ہے بیں بیچے گا کوئی ماں اور بیوی ہے کھانا مانگتا ہے ،کوئی دو کا ندار ہے کیڑا مانگتا ہے ا امام وموذن مسجد متولی ہے اپناوظیفہ ما نگتا ہے مدرسین اپنی شخواہ کا مطالبہ کرتے ہیں ،حضرت رہیمہ ابن كعب نے حضورا قدس ﷺ سے جنت میں مرافقت ما نگاد مجھومشکو ۃ شریف حضرت امام اعظم ابو صنيفه رضى الله تعالى عند في صفورا قدى الله الكرم الشقلين يا كنز الورى، بدالي بجودك و ارضني برضاك ،وانا طامع بالجودمنك لم يكن لابي حنيفة في الانام سواك الموجودات ساكرم اورنعت اللي كخزان جواللدن كريا ہے جھے بھی دیجئے اور اللہ نے آپ کوراضی کیا ہے جھے راضی فرمائے میں آپ کی سخاوت کا اميروار مول آپ كے سوا ابو صنيفي كا خلقت ميں كوئى نہيں اس ميں حضور سے صرت كرد لى كئى ہے اور حضرت امام شافعي حضرت ابوحنيفه كي قبرقبوليت دعا كيليئرياق مانة بي والتدتعالي اعلم -

کتبه محمر مظفر حسین قادری رضوی مرکزی دارالافتاء ۸ مرسوداگران بریلی شریف

ارمحرم الحرام ۱۳۲۲ه کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ زید نے عمر و کے خلاف محکمۂ بولس میں جیوٹی رپورٹ درج کروائی جس کی بناء پر محکمۂ پولس نے ملکی قانون کے تحت عدالت میں عمرو کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ زید نے اس رپورٹ کی گواہی دی، طرہ گواہی کے باس جھوٹی گواہی دی، طرہ سے کہ بقول عمرویہ دونوں گواہان اس سانحہ کے وقت موجود ہی نہیں تھے، جس سانحہ کوزید نے ہتھیار بنا کر جھوٹی رپورٹ محکمہ پولس میں درج کروائی۔ زید، حاجی حمدوادر جملو کے لئے تھم شری سے مطلع فرمائیں، مزید آئیہ جھوٹی گواہی کورڈ کروانے کا شری تھم بھی مطلع فرمائیں فقط والسلام المستفتی بحلیم الدین

(لجو (رب : - جهونی بات كهنا يا جهونی كواى دينا ناجائز وحرام باورجهونی كواى دين كوبت بوين کے برابر کہا اور قرآن و حدیث میں جھوٹی گواہی دینے پر سخت وعید دارد ہے اللہ تعالی فرماتا ہے : فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به جمولي شہادت اکبر کبائر ہے اللہ ورسول کے نزویک بت بوجے کے برابر ہے رسول اللہ بھے فرماتے ہیں: عدلت شهائدة الزور الاشراك بالله عدلت شهادة الزور الاشراك بالله عدلت شهادة الزور الاشراك بالله جموني كواى فداكم اتهشريك كرنے كرابركي كئ جموني كواى خدا کیلئے شریک بتانے کے ہمسر تھہرائی گئی جھوٹی گوائی خدا کا شریک مانے کے ساتھ کی گئی " بخاری و سلم" كى روايت ميس حضرت انس رضى الله تعالى عندست مروى برسول الله على فرمايا: الاانب كم باكبرال كبائر قول الزور اوقال شهادة الزور كياين تهمين نه بتادول كهمب كبيرول ہے براكبير دكونسا ہے بناوٹ كى بات يافر مايا جھوٹى گوائى، نيز حديث ميں ہے: لسن تسزول قدما شاهدالزور حتى يوجب الله له النار جموني كوابى وين والااين يأول مان فيسل ياتا كەلىندىز دېل اس كىلئے جہنم واجب كر ديتا ہے اگر واقعی انہوں نے جھوٹی گوا ہی دی ہے وہ لوگ سخت گنهگار سخق عذاب نار بین ان اوگوں برلازم ہے کہ جھوٹی گوائی وسینے سے باز آ کیں اور صدق دل سے

توبه واستغفار کریں اوران لوگوں ہے معافی جا ہیں اور حتی المقدوران کوراضی کرنے کی کوشش کریں اور نام دوسوال نہ کریں اور نام کی جگہ زید و بکر لکھا کریں اور آئندہ اس بات کا خیال رکھیں واللہ تعالی اعلم ۔ نام زوسوال نہ کریں بلکہ نام کی جگہ زید و بکر لکھا کریں اور آئندہ اس بات کا خیال رکھیں واللہ تعالی اعلم ۔ کتبہ محمد مظفر حسین قادری رضوی

مركزى دارالافتاء ٨٨ رسودا كران بربلي شريف

٢٩/ذي الحجه سام اله

كيافرماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين مسئله ذيل ميں كه

(الف) كيارحمت عالم بين في في في المراكس بين؟

(ب)كياسركاردوعالم 總上فيرائيال كى بين؟

(ج) كياحضور انور ﷺ نے خانه كعبه ميں خون كروائيں ہيں؟ يا تھم رني سے خون بہائے گئے،

تفصيلي جواب جلداز جلدعنايت فرمائيس عين كرام ہوگا۔

المستفتى: خاكسار محسليم خان

نيابازار، ملها وُگرهٔ هامع مندسورايم يي

(الجوار): - حضور رحمت عالم المستحدة في في المورول كنام ليكر بدوعا كين فرما كين جيسا بولهب كالرك عتبه وشيبه كيك بددعا كين فرما كين اور مطلقا كفاركيك بهى بددعا كين فرما كين "بخارى شريف" جلداول ١٩٣٣ مين مين اور كفار وشركين كيك بدايت كى دعاء فرما كى قسال السنبي المستحدة السلهم اعنى عليهم بسبع كسبع يوسف ملاالله بيوتهم و قبور هم نادا كما شغلو ناعن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس اور قرآن مجيد مين جابجا كفار وشركين في خليب كما يغلب كيك دعا كين ارشاد موسي وانصونا على القوم الكافرين والله تعالى المام بي خليب كارت وانصونا على القوم الكافرين والله تعالى المام وراقد من كي طرف (برائي) كي فعل حرام كي نبيت كرناح ام جاور تو بين كي نبيت سي كفر (برائي) كي فعل حرام كي نبيت كرناح ام جاور تو بين كي نبيت سي كفر (برائي) كي فعل حرام كي نبيت كرناح ام جاور تو بين كي نبيت سي كفر (برائي) كي فعل حرام كي نبيت كرناح ام جاور تو بين كي نبيت سي كفر

#### Marfat.com

ے کیونکہ انبیاء علیم الصلاۃ والسلام معصوم میں اور برائی سے مراد کہ حضور اقدی ﷺ نے کفار و مشرکین کی برائیاں بیان کیں تو سیح حق ہے کہتے حدیثوں میں ہے کہ سجد نبوی میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلئے منبر بچھائے جاتے اور وہ کفار ومشرکین کی جو بیان کرتے اور ولید بن مغیرہ نے اپنے بیٹے اور رشتہ داروں کو اسلام ہے رو کتا تھا اور کہتا تھا کہ جو اسلام میں داخل ہو گا اس کو پچھ نہیں دونگاتو اللہ نے سور ہ''ن میں اس کے د*ی عیوب بیان فر* مائے اور نوعیوب وہ خود جانتا تھا مگر دسوال نہیں جا بتا تھااس کی ماں نے بتایا کہتو حرامی بھی ہے دیکھوسورہ '' واللہ تعالیٰ اعلم (ج) کعبہ میں حضور نے کسی کا فریا منافق کوئل کا حکم دیا تھا جس نے بیان کیاہے اس نے سیح بیان کیا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب حضور اقدیں ﷺ مکہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے تو صحابه نے عرض کی: یا رسول الله اليوم يوم الجزاء آجکادن بدله کادن سے ليکن سرکار دحمت عالم على الم المنظمة المارة المارة المدوم يوم الرحمة آجكادك رحمت كادك بي آح كادك احسان كادن ہے اور بے شك حضور رحمت عالم ﷺ دونوں جہان كيلئے رحمت ہیں اور كافر ومرتد كيلئے بھی رحمت ہیں کہ انہیں یہاں رہنا نصیب ہوا اے کلے نبیوں کی امتوں پر نبی کی مخالفت سے فورا عذاب الهي كانزول بهوتا تقابقوم لوط ، قوم عا دوقو م نوح عليهم الصلاة والسلام كاذ كرتفسير وسيركى كتابول ميں ديڪيس والند تعالی اعلم \_

> كتبه محمر مظفر حسين قادرى رضوى غفرله مركزى دارالافتاء ۱۸ رسوداگران بر يلى شريف مررجب المرجب ۲۲۳ اه



حضرت موللنامفتي محمرعبدالرحيم المعروف ببنشتر فاروقي صاحب حضرت موللينامفتي محمة عبدالرحيم المعروف بهنشتر فاروقي صاحب موضع دمدمه، بهرولي مشر کھ شاخ سارن چھیرہ کے ایک مذہبی گھرانے میں کیم نئی بے 1922ء میں بیدا ہوئے ،ابتدائی تعلیم حضرت موللينا عبدالغفورصاحب امام جامع مسجد ببهرولي اور مداية النحوتك كي تعليم موللينا محمدا بوالحسن صاحب ہے حاصل کی ، پھر دارالعلوم شمسیہ تیغیہ بڑہریاضلع سیوان میں جماعت ثالثہ مین بڑھنے کے بعد دارالعلوم تیغیہ مظفر بور میں رابعہ تا خامسہ تک کی تعلیم حاصل کی ۔ اس کے بعداعلی تعلیم کے حصول کی غرض ہے بریلی شریف کارخ کیا اور مرکز اہلستت الجامعة الرضوبيمنظراسلام ميں داخله ليا دورهُ حديث تك يہاں تعليم حاصل كرنے كے بعد ١٩٩٤ء میں سندفراغت سے نواز ہے گئے ، دوران تعلیم آب حضور تاج الشریعہ کے یہاں نشریاتی شعبہ سے منسلک رہے، منظراسلام سے فراغت کے بعد ۱۹۹۸ء میں مرکزی دارالافتاء کے شعبۂ تربیت افتاءمين داخله لبيااوريبال حضورتاح الشريعها ورحضرت عمدة الحققين كے زيرساييره كرتر بيت افتاء حاصل کی ،تربیت افتاء کے دوران آپ نے حضور تاج الشریعہ ہے ''رسم المفتی ، اجلی الاعلام ، بخاری شریف وغیرہ "سبقا سبقاً پڑھی اورقاضی صاحب ہے" سراجی وغیرہ" کا درس لیااور المعتلاء میں عرس رضوی کے پر کیف موقع پر آپ کوحضور تاج الشر بعیہ نے دستار بندی اور سند افتاء سے نواز انیزای موقع پرآپ کوسلیائهٔ عالیہ قادر میہ برکا تیہ نور بیرضویۂ میں اجازت وخلافت بھی عطا فر مائی ،موصوف کوحضرت عمدۃ انتقین ہے بھی اجازت وخلافت حاصل ہے، فی الوقت آب مرکزی دارالافتاء میں بی فقاوی نولی کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ (ز: محمة عبدالوحيد بريلوي امين الفتوي مركزي دارالا فناء بريلي شريف

کیافر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

(١) تصور كهينجايا كهينجواناكن كن مواقع برجائز ہے اور كب كب ناجائز وحرام؟

(الف) امتحان ، جج ، پاسپورٹ ، ویزا، لائیسنس، شناختی کارڈ، امیگریشن کی ضرورت کیلئے تصویر

بنوانے کا کیاتھم ہے؟

(ب) جلسه جلوس،میلا دالنی ﷺ وغیرہ کے مواقع پر برسل ریکارڈ کیلئے یا گورمنٹی کاغذات کی خانہ

بوری یا اخباری ر بورٹ کیلئے تصویر بنوانا کیساہے؟

(ج) جس جلسه بین تصویریشی ہوا کرتی ہواس میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ امریکه کے تو اکثر جلسوں

میں تصویر میں بنتی ہیں تو بھنے کی کیاصورت ہوگی؟

(٢) صلوة البيح كى نماز جماعت \_ يرهنا جا بينا تنها؟

(۳) آغا خانیوں کے عقا کد کیا ہیں؟ ان ہے میل میلا پ کے احکام دیو بندیوں کی طرح ہیں یا کچھ فرق سر؟

(٧) غيرمسلم كوقر آن مقدس يااس كاانگلش ترجمه دينا كيسايم؟

(۵) دارالحرب میں لقط کا کیا تھم ہے؟ مثلاً امریکہ میں ایک مسلمان نے راستہ چلتے پچاس ڈالر پڑا موااٹھالیا اب دہ اے کیا کرے وہیں لے جا کر پھرر کھ دے یاغریب کو دیدے یاوہ خود مالک ہوگیا جوجا ہے کرے؟

(۲) ماں اور بیوی دونوں نے بیٹے کے سلسلہ میں ایک ایک رائے دی اس سلسلہ میں شوہرا پی مال ک

كى بات مانے يا إنى بيوى كى جوبيےكى مال ې؟

(2) یار سول اللّہ یا نبی اللّہ کہنے کا جواز اور ان سے استمد ادکر ٹاتو سمجھ میں آتا ہے مگر ان سے جو عشر ہُو مبشر و بھی نہیں اور جن کا تطعیٰ جنتی ہوتا قر آن وحدیث سے متعین طور پر ثابت بھی نہیں ہوتا بعد

وفات ان اولیاء کرام ہے استمد او وتوسل کیوں کر جائز ہوگا؟ اور ریہ کیسے کہہ سکتے ہیں ' یا فلال المدد 'جبكه بمين ان كاجنتي يا جبني بوناقطعي طور برمعلوم بين؟ (۸) میاں بیوی اگرلواطت کریں تو کیا ایسا کرنا حرام ہے؟ دونوں کہتے ہیں کہ بیہ جائز ہے کہ ہم نے نکاح کیا ہے لہذامیاں بیوی کولواطت کرنا حلال ہے اور کہتے ہیں کہ مباشرت فاحشہ میاں بیوی کے درمیان زیادہ سے زیادہ اچھا نہیں ہے لیکن حرام تو نہیں ای طرح وہ oral sex جس کی لعنت آج كل امريكه اور نورب ميں عام ہے كوبھی جائز بھھتے ہیں۔ كہتے ہیں جس طرح شرع نے ران اور پیٹ پرانزال کرنا جائز رکھا کہا گربیوی کو Period ہو یا کوئی ایکی مجہ ہوجس ہے شوہرا پی بیوی ہے جماع نہیں کرسکتا ہے تو شو ہر بیوی کے پیٹ پر یاران پر انزال کرسکتا ہے لیکن آجکل لوگ یہ کہتے ہیں کہ شوہر پر بیوی طلال ہے لہذا اگر میشرط mensess period کی نہ بھی ہوتو ہر طرح سے بیوی کے ساتھ (icking-Kissing (oral sex) انپتان کا چوسنا، بیتان کا جماع بمنه كا جماع، پيٺ كا جماع ، ران كا جماع ، مباشرت غير سبيلين سب جائز ہے ليكن بيرسب زیادہ سے زیادہ اچھانہیں بعنی خلاف اولی مکروہ تنزیبی وغیرہ ہوگی مگرحرام نہیں شرع مطہر کا اسکے بارے میں کیا تھم ہے؟ اور اس متم کے جوڑے کے بارے میں جواس متم کے افعال کے قائل ہوں یا کرتے ہوں توا کے بارے میں شرع مطبر کا کیا تھم ہے؟ ستفتى: دُاكْرْمُحْمِهُ فالدرضارضوى شكا گوامريك

الرجو (رب بعوى (لملكن (لو الرب : - (ا:الف) جاندار كي تصوير كينيجا اور كينيجوا نا بالأجماع حرام كما في د دالمحتاد : عن امام النووى الاجماع على تحريم تصوير الحيوان (جلد اول ص ٢٥٩) حفرت على ما على قارى عليه رحمة البارك "مرقاة شرح مشكوة" جلد نامن اول ص ٢٥٩) حفرت على مد ما على قارى عليه رحمة البارك "مرقاة شرح مشكوة" جلد نامن

ص ۲۲۲۸ رفر ماتے بین قال اصحابنا وغیر هم من العلماء تصویر صورة الحیوان حرام شدید التحریم و هو من الکبائر لانه متوعد علیه بهذاالوعید الشدید السمذکور فی الاحادیث سوأ ثوب اوبساط او درهم او دینا ر اوغیر ذلک کین المسذکور فی الاحادیث سوأ ثوب اوبساط او درهم او دینا ر اوغیر ذلک کین المسخور التیخ هینچوانی کی المضور درات تبیح المحظورات "کتصرف ان صورتول می تصور کینیخ هینچوانی کی رخصت بوکتی ہے جن میں واقعی مجوری بوجس کے بغیرکوئی چارہ کارنہ بواوروہ کام اس شخص کیلئے ضروری بوتو وہ اسکے لئے مضطر بوشلا بے تصویر چارہ نہ بوء ما کم کا دباؤ ہو، امتحان ولائیسنس کے لئے تصویر کا لگانا شرط بواور اس سے اجتناب کی کوئی صورت بھی نہ بویا تبلیغ و تصیل معاش کیلئے صویر کا لگانا شرط بواور اس سے اجتزاز «عذر و معتمر بوتو اجازت ہے گر تبلیغ میں بیا معاش کیلئے شور کے کیلئے تصویر کینی نہ ہوایت ای پر موقو ف بواور وہی متعین برائے تبلیغ ہو ۔ ج کیلئے تصویر کینی خوانے کی اجازت نہیں واللہ تعالی اعلم ۔

(ب) ان امور میں تصویر کھنچا کھنچوانا ہر گرنجائز نہیں علاء کرام نے الی صورت میں تصویر شی کی رخصت دی ہے کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تو اس وقت اس قدر رخصت ہے جتنے سے بیکام ہو جائے ''شرح اشباہ والنظائر'' جلداول ۱۵ اپر ہے' ، ما ابیح للضرودة یتقدر بقدر ہا'' تو محض ریکا ڈ کیلئے تصویر کشی کیوں کر جائز ہو گئی ہے جبکہ دیکارڈ کے لئے دیورٹ کے ساتھ تصویر کوئی لازم وضروری نہیں جلہ وجلوں کی محض ریوبٹ ہی کافی واللہ تعالی اعلم ۔

(ج) جن جگہوں پر نصور کشی و ویڈ ہوگرافی جیسے دیگر مشکرات شرعیہ کا ارتکاب کیا جاتا ہو وہاں مسلمانوں کی شرکت ناجائز وحرام خواہ وہ مجلس ساسی ہو یا فرہبی ،آیسے بانیان جلسہ کو ان حرام کاریوں سے بازر کھنے کی کوشش کی جائے اگروہ احکام شرعیہ پڑمل کریں تو فیما ورنہ بصورت دیگر وہاں شرکت جائز نہیں وائند تعالی اعلم۔

(۲) تراوی اور کوف واستهاء کے سواتم ام فل نمازی فرداً فرداً پڑھنے کا حکم ہے، جماعت بھی جائز ہے جبکہ بلا تدائی بوورن مکروہ کی نہا عت کی کثر ت وقلت میں مشائح کرام کا اختلاف ہا تاہم ندہب مخاریہ ہے کہ امام کے سوادو تین مقتدی ہوں تو بالا تفاق جائز اور چار میں اختلاف کیا اصح یہی ہے کہ مکروہ '' فاوی فلاص' جلداول ص اار پر ہے: اصل هذا ان التطوع بالجماعة اذا کان علی سبیل التداعی یکرہ فی الاصل للصدر الشهیداما اذا صلی بجماعة بغیر اذان و اقامة فی ناحیة المسجد لا یکرہ وقال شمس الائمة الحلوانی رحمه الله تعالیٰ ان کان سوی الامام ثلثة لا یکرہ بالاتفاق وفی الاربع اختلف المشائخ والاصح یکرہ واللہ تعالیٰ ان کان سوی الامام ثلثة لا یکرہ بالاتفاق وفی الاربع اختلف المشائخ

(m) آغا خانیوں کے وہی عقائد ہیں جو فی زماننارافضیوں کے ہیں بلکہ بیانہیں کی ایک فتم ہیں اوران کے احکام وہی ہیں جو رافضیوں ، وہابیوں ، دیو بندیوں ، قادیا نیوں ، تبلیغیوں ، غیر مقلدوں اور دیگر بدندہبوں کے ہیں بعنی ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا کوئی بھی سلوک ناجائز وحرام واللہ تعالی اعلم۔ (٣) قرآن پاک جھونے یا پڑھنے کیلئے خودمسلم کوبھی پاک وصاف اور باوضو ہونا شرط ہے جبکہ غیر مسلم عدم طبهارت واجتناب نجاست كي وجهي نا پاك لېذا اگرو عسل اور طبهارت كا مله كا التزام ركه تا ہویا کم از کم قرآن مقدس پڑھتے اور چھوتے وقت طہارت کا اہتمام رکھ سکے تو دینا جائز ہے ورنہ ہیں " عالمكيري والمبيم م ٢٢٣ ريب :قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى أعلَم النصراني الفقه والقرآن لعله يهتدي ولايمس المصبحف وان اغتسل ثم مس لا بأس كذا فى الملتقط البته اس كااردويا الكشرجمه يول بهى دين مين كوئى حرج نبيس والله تعالى اعلم\_ (۵) اگریظن غالب ہوکہ وہ ڈالر کی مسلم کا ہے تو بعد تحقیق وتعریف اس کے مالک تک بہونیائے بصورت ديم خودر كه كيز بحالت مخاجي بهي ملتقط لقطه اينصرف مين لاسكتاب جبيها كه "فأولى

مندي طدناني ص ٢٦١ رير ب : ان كان الملتقط محتاجا فله ان يصوف اللقطة الى نفسه بعد التعويف والله الماعلة الى نفسه بعد التعويف والله تعالى اعلم .

(۲) ماں کی رائے مانے جیکہ خلاف شرع نہ ہوا وراگر دونوں کی رائے شرع کے موافق ہے تو ماں کی رائے کو ترع کے موافق ہے تو ماں کی رائے کو ترجیح دے واللہ تعالی اعلم۔

(4) بيتك اولياءكرام منتى بين اوران كاجتنى بوناقر آن وصديت عابت (١) كمماقال الله تعالى وبشر الذين امنوا وعملوالصلخت ان لهم جنت تجري من تحتها الإنهار (ب اسورة البقرة آبت ٢٥) اورخو تخرى د البيل جوايمان لائت اورا يتفيكام كے كمان كيك باغ بين جن كے شيخ نهريں روال بين (٢) قسال السلسه تسعالي واللذين آمنوا وعملواالصلحت اولئك اصحب الجنةهم فيها خلدون (باسورة البقره آيت ۸۲)اور جوایمان لائے اور اچھے کام کئے وہ جنت والے ہیں آئیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے ٣)قال الله تعالى والذين آمنو او عملواالصلحت سند خلهم جنت تجرى من تعصتها الانهار خلدين فيها ابدأ (ب٥ سورة النساء آيت ١٢٢) اورجوا يمان لاع اوراجه كام كے بچھ دريوجاتى ہے كہم انہيں باغوں ميں لے جاكيں كے جن كے بيچے نہريں بہيں ہميشہ بميشدان ميں رس (٧٧) قيال البله تعالىٰ أن الذين أمنوا و عملوالصلحت كانت لهم جنات الفردومن نزلا (ب٢١ سورة الكيف آيت ١٠٠) بيتك جوا يمان لا عدّ اورات هم كام ك فردوس كياغ ال كامهماني بر٥) قال الله تعالى فالذين امنوا و عملوا الصلحت فى جنت النعيم (ب كامورة الح آيت ٥٦) توجوا يمان لا خاورا يحصكام كئے وہ جين كے باغوں میں ہیں(ا)و قبال رسول الله غلطت من مات و هو يعلم انه لا اله الا لله دخل البعنة (مسلم شريف جلداول ص ١١١) يعني جواس حالت مين مراكدوه جانتاتها كه بيتك الله كيهوا

كوكى معبود بيس وه جنت ميس واخل بوا (٢) قال رسول الله عَلَيْسَهُ من قال اشهد ان لا اله الا الله وحده وان محمداً عبده و رسوله وان عيسي عبد الله وابن امته و كلمته القاها الى مريم و روّح منه وان الجنة حق وان النار حق ادخله الله من اي ابواب الجنة الثمانية شاء (مسلم شريف جلداول صسهم) حضرت عباده ابن صامت بمروى ب فرمایارسول الله ﷺ فے جو گوائی دے اس بات کی کدانلہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نبیس اور گوائی وے کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے ورسول بیں اور گوائی دے کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام الله کے بندے اور رسول بیں اور اللہ کی اس بات سے بے جوحصرت مریم کی طرف ڈالی گئی (لینی صرف علم خدا ہے ہے ان کا کوئی باپ نہیں) اور عیسیٰ اللہ کی بنائی ہوئی روح ہیں اور گواہی دے کہ جنت و دوز خ حق ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا آٹھوں درواز ول میں سے جس ے چاہے (۳) قبال رسول السلمة عليبية اشهدان لا الله الا الله وانی رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنة (مسلم شريف جلداول ص١٣) يس محوای دیتا ہوں کداللہ کے سوا کوئی معبود ہیں اور میں اللہ کارسول ہوں نہیں ملے گا اللہ ہے کوئی بندہ اس حالت میں جوان دونوں کلموں میں شک نہ کرنے والا ہو مگر رید کہ وہ جنت میں داخل ہوگا (٣)قال رسول الله مليه عليه به به به به به المهريرة و اعطاني نعليه اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهدان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة (مسلم شریف جلداول ص ۲۵) یعی فرمایار سول التعلیقی که اے ابو ہریرہ میرے ان دونوں جوتوں کو لے جاتو تو جس ہے ملے اس باغ کے چھے کی طرف اگروہ گوائی دیتا ہو کہ سوائے اللہ کے كونى بندكى كالأق تبين تواس كوجنت كى بثارت دو (٥) قال رسنول الله عليه من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله حرم الله عليه النار (مسلم شريف جلداول صهم)

## Marfat.com

Marfat.com

حضرت عباده ابن صاحب سے مروی ہے فرمایار سول اللہ بھے نے جس نے گواہی دی اس بات کی كرالله كي معبود بين اور تحد بين الله كرسول بين توالله في الدوزخ حرام كردى ـ ان جیسی اور جیشار آیات واحادیث ہیں جن میں اللہ تعالی اور اسے رسول نے مونین صالحين كوجنتي قرار دياہے بہتو ان مونين كامعاملہ ہے جو تحض اللداور اسكے رسول يرايمان لائے اور ا چھے کمل کئے پھر جو دوسروں کے ایمان لانے اوراجھے کمل کرنے کے باعث ہے جنہوں نے بلیغ وارشاد کے ذریعہ ہزاروں کم کشتگان راہ کو ہدایت کی روشی عطا کی اور جن کی تعلیمات آج بھی اہل حق کیلئے شمع ہدایت ہیں ایکے جنتی ہونے میں کیا شک وتر دوہوسکتا ہے بیشک وہ جنتی ہیں اور اس طور یر کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنداور ایکے لئے کسی کی امداد واعانت کواللہ ہی کی رضا ہی بس ہے کہ جب الله ان سے راضی ہو گیا تو ان کی دعا ئیں مقبول اور جب وہ مستجاب الدعوات ہو گئے تو ان سے استمداد واستفاده وتوسل كيول كرجائز نبيس ان اولياء كرام كى فضيلت وعظمت اوران كے اہليان جنت ہونے کے ثبوت میں ندکورہ آیات داحادیث ہی کافی وشافی ہیں لیکن ذیل میں ہم مزید چند آیات واحادیث نقل کرتے ہیں جن میں اللہ رب العزت اور اسکے محبوب والاعظمت نے صرح الفاظ میں انکی دوز خے ہے ہروائ کا ذکر کیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ کی وشمنی ہماری وشمنی ے (٢) قال الله تعالىٰ الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون (پااسورهٔ بونس تیت ۲۲) من لوبیتک الله کے ولیوں کونہ کچھٹوف ہےنہ پچھٹم (۷) قبال الله تعالى أن اولياؤه الا المتقون (ب٩ صورة الانقال آيت ٣٨) ال (الله) كاولياء توري ميزگار مين (٨)قال الله تعالى فيما يزويه عنه النبي غَلَيْتُ من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب(احرجه البخسارى عن ابى هريرة عن النبى غلب عن وب عية وجيل (بحواله فآوي رضويه جلد سوم ٢٩٩٥) الله جل شانه فرما تا ہے جس نے مير ہے كى ولى

ے عداوت کی میں نے اس سے اعلان جنگ کیا (۲) وقال رسول الله علات و ادااحب الله عبدا لم يعضره ذنب اخرجه الديلمي (بحواله فأوى رضور يجلدسوم ٢٨٣) جب اللدكس بندے سے محبت فرما تا ہے تواسے کوئی گناہ تکلیف وضرر بیس دیتا (۷)قال رسول الله غالبہ ان الله تعالى قال من عادى لى وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الى عبدى بشئ احب الى مما افترضت عليه وما يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احببته فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصره به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سألني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه واماترددت عن شئي انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره . الله تعالی فرما تا ہے جومیرے کسی ولی سے عداوت رکھے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہول اور میں ، زیادہ پسندہیں کرتا کہ میراکوئی بندہ فرائض کے دوسرے ذریعہ سے میرا قرب حاصل کرے اور میرا بندہ نوافل کے ذریعہ میراقرب حاصل کر لیتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور میں اس کی آ تکھ بن جاتا ہوں جس ہے وہ ویکھتا ہے اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہے وہ بکرتا ہے اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس ہے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ ہے مانگتا ہے تو اسے عطا کرتا ہوں اور اگروہ میری پناہ جا ہتا ہے تو اسے پناہ دیتا ہوں اور جو مجھے کرنا ہوتا ہے میں اس میں تر دونہیں كرتا جيے كہ ميں اس مؤمن كى جان نكالنے ميں تو قف كرتا ہوں جوموت ہے گھبرا تا ہے اور ميں اسے ناخوش كرنا يستر تبيل كرتا جبكه موت اس كے لئے ضرورى ہے( ٨ ) قبال رسول الله علام من عادى اولياء الله فقد بارزالله بالمحاربة اخرجه ابن ماجة ( بحواله فآوى رضويه

جلدسوم ص ٢٩٩) جس نے اولیاء اللہ سے عداوت کی کویادہ مرمیدان اللہ سے لڑائی کونکل آیا۔ مسلمانو ذراطبع سليم مصروحوك التدورسول جس ك لية اعلان جنك كريس كياوه اس دوزخ میں ڈال دیں کے؟ حاش للد ہر کر تہیں ۔امام اہلسبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال قادری بریلوی قدس سره العزیز " فقاوی رضوبیه ٔ جلدتیم ص۱۵ ریرفر ماتے بین " اولیاء کرام ،صوفیه صدق،ارباب معرفت قدست اسرارهم ونفعناالله ببركاتهم في الدنيا والآخرة كه بنص قرآني روز قيامت برخوف وتم يصحفوظ وسلامت بين قسال الله تعالى الأان اولياء الله لاحوف عليهم ولاهم يحزنون تهاكران ميليض سيراه تقاضائ بشريت بعض حقوق الهيه مين اين مقام كے لحاظ ي حسنات الا برارسيئات المقر بين كوئى تقصيرواقع موثو مولى عزوجل اس وقوع سے پہلے معاف فرماچکا قد اعطیت کے ان تسالونی وقد اجبتکم من قبل ان تدعونی وقد غفرت لکم من قبل ان تعضونی یوبیس اگربایم کی طرح کی شکردنی یاکسی بنده کے ق میں کچھ کی ہوجیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کیم اجمعین کے مشاجرات کہ ست کون لاصنحابيزلة يغفرها الله لهم لسابقتهم معى تؤمولى تعالى وه حقوق اسيخ ذمه كرم يركر ، ارباب حقوق كوظم تنجاوز فرمائے گا اور ماہم صفائی كراكر آمنے سامنے جنت كے عاليشان تخول پر بشمائكاكه ونوعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقبلين. لهذا تابت موا كداولياءكرام جنتي بين اوران بساستمد اوجائز-

اب ہم ذیل میں چندایی حدیثیں نقل کرتے ہیں جن میں اللہ رب العزت اور اسکے رسول بھی کے بندوں کو بیتم دیا گیا ہے کہ وہ اولیاء کرام سے استمد اوکریں کہ اللہ نظم اللہ علی فاضی الحاجات اور ستجاب الدعوت بناویا ہے آمیں کی رحمت میں اللہ کی رحمت ہے (۹) قبال رسول اللہ علیہ اللہ عبادا احتصابهم بسوائح الناس یفزع الناس الیہم فی

حوائجهم اولئك آمنون من عذاب الله (جامع الصغير جلد ثاني ص ٢٢٢) الله تعالى كے سجھا سے بندے ہیں جھیں اس نے خلق کی حاجت روائی کے لئے خاص فرمادیا ہے لوگ گھبرائے موئے اپی حاجتیں ایکے پاس لاتے ہیں میر بندے عذاب النی سے محفوظ ہیں (۱۰)قسال رسول الله عَلَيْكُ اطلبوا الحوائج الى ذوى الرحمة من امتى ترزقواوتنجحوا فان الله تعسالسيٰ يسقول رحمتى في ذوى الرحمة من عبسادى (جامع الصغيرجلداول ص٥٣٩) فرمايارسول الله بي كاللهرب العزت فرما تاب :مير المرحم دل امتول سايى حاجتیں مانگورزق اور فلاح یا و کے اللہ تعالی فرما تا ہے میری رحمت میرے رحم دل بندوں میں ہے' تفنير بيضاوى وللدثاني ص٧٢٢م برزيرآيت والسنسازعسات غوقسا والنساهسطسات نشطاو السابحات سبحا فالسبقات سبقا الخ بهاو صفات النفوس الفاضلة حال المفارقة فانها تنزع عن الابدان غرقا اى نزعا شديدا من اغراق النازع في القوس وتنشط الي عالم الملكوت وتسبح فيها فتسبق الي حظائر القدس فتصيس لشسرفها وقوتهامن المدبرات ليخي النآيات كريمه مل اللدعز وجل ارواح اولياء كرام كاذكر فرما تاہے جب وہ ياك بدنوں سے انتقال فرماتی ہيں كہم سے بقوت تمام جدا ہوكر عالم بالا کی طرف سبک خرامی اور دریائے ملکوت میں شناوری کرتی حظیر ہائے حضرت قدس تک جلد رسائی یاتی بس این بررگی وطافت کے باعث کاروبارعالم کے تدبیر کرنے والوں سے ہوجاتی ہیں امام ابلسنت المحضر ت امام احمد رضا خال قادری بربلوی فرماتے ہیں 'علامداحد ابن محدشہاب خفاجي عناميدالقاضي وكفامية الراضي ميس امام جحة الاسلام محمه غزالي قدس سره العالى وامام رازي رحمة الشعليه المعنى كا تريين تقل كركفرات بن وللذاقيل اذا تسحيس تم في الامور فاستعينوا من اصحاب القبور إلا انه ليس بحديث كما توهم ولذااتفق الناس

على زيارة مشاهد السلف والتوسل بهم الى الله تعالى وأن انكره بعض المملاحدة في عصرنا والمشتكي اليه هوالله لين الله التي الكراكيا كرجبتم كامول بين متحیر ہوتو مزارات اولیاء ہے مدد مانگو، میرحدیث نہیں ہے جبیما کہ بعض کو وہم ہوا اور ای لئے مزارات سلف صالحين كى زيارت اورائيس الله عزوجل كى طرف وسيله بنانے يرمسلمانوں كا اتفاق ہے اگر چہ ہمارے زمانے کے بعض ملحدین لوگ اس کے منکر ہوئے اور خداہی کی طرف ان کے فساد کی فریاد ہے' (الامن والعلیٰ ص ۲/۴۱) ندکورہ بالا دلائل وبرا بین سے بیامراظہر من الشمس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو دنیا میں تصرفات وتدبیرات کا حق تفویض فرما کرمخلوقات کی حاجت روائی کی ذمہداری سونب دی ہاور بندوں کو بیکم فرمایا کہوہ اٹھیں سے اپنی حاجت روائی ومشكل كشائي كے طلب گار ہوں اس كئے كہ النے وسلے ہے انجي مشكليں حل كر دى جائيں گی ، اس يه مرموا ختلاف وانكارنه كريه كالمكركوراجابل وكروه باطل والثداعلم ورسوله الاعظم \_ (۸) شوہرا گربیوی کے دبر میں جماع کر ہے تو بیوطی نہیں بلکہ لواطت ہے اور بیوی سے بھی لواطت حرام اگرابسی صورت میں بیوی شو ہر کی زیاد نتوں ہے تھے۔ آکراسے ل کردے تو اس پرکوئی الزام نہیں یونمی حالت حیض میں وتفیرات احدیث ص۸۲ پر ہے :الاتیان فسی دبرا مواته حوام ويسمسي هذه اللواطة ايسضاً ولهذا قال الفقهاء ان ارادرجل اللواطة من امرأته اووطيها في حالة الحيض فتقتله لايجب عليها شئ حضرت ابن عمرض اللدتعالى عنه فرماتي إلى:ان رجىلااتىي امىرأتىه فىي دبرها فوجد فى نفسه من ذلك فانزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فاتواحرثكم انى شئتم (ادكام القرآن جلداول ص٣٥٣) لينى ايك شخص نے اپنى بيوى سے لواطت كى تواسكے متعلق النے دل ميں خيال كزرايها ا تك كەاللەتغالى نے بيآيت نازل فرمائى" تىمارى عورتىس تىمارى كىيتيال بين تو آۋايى كىيتيول

میں جس طرح چاہو'اس آیت کے تحت ' تقیرات احمد یہ' ص ۱۸ ربر ہے اتب ان کے النساء و اجب من مکان امر کم اللہ به و هو القبل الذی هو موضع الحوث فیحرم ضده یعنی تم پراوجب ہے کہ عورتوں کے اس مقام میں جماع کروج کا اللہ نے تہمیں حکم دیا ہے اوروہ قبل (فرج یعنی آگے کا مقام) ہے جو گھتی کی جگہ ہے تو اس کی الٹ (دبر یعنی پیچھے کے مقام میں جماع) حرام ہے، اس میں صفح ۱۸ ربر ہے: ای نسساء کے موضع الحرث فجامعوهن فی موضع الحرث فجامعوهن فی موضع الحرث فجامعوهن فی موضع الحرث کے اس میں سفتہ موضع الحرث فجامعوهن فی اس موضع الحرث کیف شختہ و علی ای حال شختہ بیار کہ او مستقبلة او مصنع المحرث کیف شختہ و علی ای حال شختہ بیار کہ او مستقبلة او مصنع کے بیان کو ان سفتہ بیان کرا کر کے اور مضلط جعہ او قاعدہ لین تمہاری ورش تمہارے لئے گھتی کی جگہ ہیں تو ان سفتہ بیان کرا کی کروگھتی کی جگہ ہیں جس طرح جاہو گھٹے کے بیل یا چیت لٹا کریا منے کی بیل لٹا کریا کھڑا کر کے بیل کا کرا گھتی کی جگہ ہیں جو بھی ہوگئین جماع فرج ہی ہیں ہیں ۔

واضح ہو کہ شوہر کے اوپر ہیوی کے حلال ہونے کا مطلب ہرگزیہ ہیں کہ اس میں واقع مغلظات وممنوعات بھی حلال ہوجا کیں بلکہ ہے اللہ کی حدیں ہیں تو ان حدول سے آگے نہ بردھو پیشک جوحد سے آگے بڑھے وہی لوگ فالم ہیں اور ان کیلئے ور دناک عذاب ہے (۱) فر مایارسول اللہ علیہ نے جو شخص اپنی ہیوی کے دہر میں یا حالت چیش میں جماع کر تے تحقیق کہ اس نے کفر کیا اللہ علیہ نے جو شخص اپنی ہیوی کے دہر میں یا حالت چیش میں جماع کر تے تحقیق کہ اس نے کفر کیا اس کے ساتھ جو محمد علیہ نے اس کے ساتھ جو محمد علیہ ہو کہ مساتھ ہو محمد علیہ ہو کہ مساتھ ہو کہ مساتھ ہو کہ مساتھ کفر بما انول علی محمد علیہ ہو احکام القرآن جلد اول مسلم النز یک جد مسلم اول مسلم کے ساتھ کے دہر مساق کے دہر مسلم کے ساتھ کے دہر مسلم کے ساتھ کے دہر مساق کے دہر مسلم کے دہر کے دہر مسلم کے دہر مسلم کے دہر کے دہر مسلم کے دہر کے دہر کے دہر کے دہر مسلم کے دہر مسلم کے دہر ک

لى حلال فقال يالكع انما قوله انى شئتم قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في اقب الهن لا تعد ذلك الى غيره (تفيرورمنثورجلداول ٢٢٣٥) حضرت عكرم فرمات بي کہ ایک محض حضرت ابن عباس کے پاس آیا تو اس نے کہا میں اپنی بیوی کی دہر میں جماع کرتا ہوں اور میں نے اللہ کا بیتول سنا ''تمہاری عور تیں تمہاری تھیتیاں ہیں تو آؤایی تھیتیوں میں جس طرح جا ہو' تو میں نے گمان کیا کہ بیمیرے لئے حلال ہے تو حضرت ابن عباس نے فرمایا اے بیوتوف بینک اللہ کے اس قول "تم جس طرح جا ہو" کا مطلب میبیں بلکہ میہ ہے کہ کھڑا کر کے یا جھكاكريا آ كے سے يا پہچھے سے فرج ہى ميں جس طرح جا ہو جماع كرداوراس كے غير (ليني د بر) كى طرف تنجاوزندكرو (٣) عن ابسى هريسرة قال: قال رسول الله عَلَيْسِهُ ان الذي يأتني امرأته في دبرهالاينظرالله اليه يوم القيامة (الضّاَ جلداول صفي ٢٦٣) معزت الوبريرة ــــ مروی ہے فرمایارسول اللہ ﷺنے جو تحض اپنی بیوی کے دہر میں جماع کرے قیامت کے روز اللہ اس كي طرف نظر الثقات بيس فرما يركا (٥) عن ابن مسعود قال قال النبي مُلْتِ محاش النساء عليكم حوام (الصاملاول صفي ٢٦٥) حضرت ابن مسعود ينمروى بورماياني كريم. الله نے عورتوں کے دیرتم پر حرام ہیں۔

لبذا تابت بواكدا في بيوى سي بهى لواطت حرام خت حرام اشد حرام اور جوجود كال فعل حرام كارتاب المراك  المراك المراك المراك المراكد المراك المراكد المراك المراك المراكد المراك المراكد المراك المراكد 
منه مين انزال كرياتو بلاشيرام بدكام بدانجام والتدنعالي اعلم ورسوله الكرام\_ صح الجواب والندنعالي اعلم محمد عبدالرحيم المعروف بنشتر فاروقي غفرله فقیر محمد اختر رضا قادری از ہری غفرلہ کے صح الجواب والتدنعالي اعلم مركزي دارالا فناء ١٨ مرسودا كران بريلي شريف قاضي محمة عبدالرجيم بستوى غفرله القوى ٢٩/ريخ الثاني ٢٢سا کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ (۱) ناج ومنسوخ أينون كي نشاند بي الك الك رنگون مين كرك قر آن مقدس جها پنا كيها ہے؟ (۲) پلاسٹک کی سرجری اگر کسی نے کرائی یوں کہ ہاتھ یا کسی اعضاء پرزخم کو چھیانے کے لئے بلاستك بااس جيسى كوئى چيزائي برن كرنگ كى لگوائى تواس كاد برسے بانى بہنے كى صورت مين وضويا عسل موكايا نيس ؟ جبكه أسكا تكالنامعدر مو (٣) کلون بنانا کیساہے؟ اس کی قدر کے تفصیل ہیہ ہے کہ چھ بکری یا بھیڑوغیرہ جانور کے بچھاجز ا آپریشن کے ذریعہ نکالتے ہیں پھراتھیں جدید نکنالو جی کے ذریعہ پرورش کرتے ہیں پھرایک بڑی بهارى رقم اورمحنت صرف كركاس بكرى يا بهيركي شكل كادوسرا بمشكل جانور تياركردية بي ابهي ميكنالو جي جانورون پرتجربه كركي كاميا بي حاصل كررى هيجو بعد ميں چل كرآ دميوں پر بھي تجربه كيا جاسكتا ہے اور ایک آدمی کے بدن سے چھاجز اُنکال کراس کا ہمشکل دوسرا آدمی تیار کرسکتے ہیں۔ (٣) اعضاء کی پیوند کاری کرانا کیماہے؟ پرانارائ طریقہ توبیہ ہے کہ آنکھ خراب ہوئی تو دوسرے کی ا تھ لگادی یا مردہ لگادیا ،اب جدید مکنالوجی سے اس بات کی کوشش ہور ہی ہے کہ خود اعضائے

انسانی تیار کئے جائیں مثلاً ہاتھ یا یا وال وغیرہ اور جب کسی کو ضرورت پڑے تو اس کولگادیا جائے،

میدونوں صور تیں شرعی نقطہ نگاہ ہے کیسی ہیں؟

(۵) کریڈٹ کارڈ پر بیبہ نکال کر برنس کرنا کیسا ہے؟ جبکہ کریڈٹ کارڈ والوں کو دوفیصدر قم کم وبیش سود کے نام پر دینا پڑتی ہے اور تجارت میں سالانہ اس سے زیادہ نفع کی توقع اور مسلم تاجر کا فائدہ نظر آتا ہے اور کریڈٹ کارڈ کمپنیاں غیر مسلمین کی ہیں۔

(۲) کریڈٹ کارڈ حاصل کرنے کے لئے پہلے ایک معاہدہ نامہ پردسخط کئے جاتے ہیں جس پروہ تمام شرائط ہوتی ہیں مثلاً او کریڈٹ کارڈ کی سالانہ فیس ۱۰۰ ڈالر ہے یا فری Free کوئی سالانہ فیس نہیں ہے ہے جب کریڈٹ کارڈ استعال کریں گے اور کریڈٹ کارڈ کمپنی وہ بل سالانہ فیس نہیں ہے ہے جب کریڈٹ کارڈ استعال کریں گے اور کریڈٹ کارڈ کمپنی وہ بل سالانہ فیس نہیں ہوگاہ وہ بل پردینا ہوگا سے اگر ہمیں کیش لینا ہوگا تو اس پرجو Cash ہم نے نکلوایا اس وقت ہی چھے Sage مودلگ جاتا ہے تو کیا ہی سودی دستاویز میں آئے گا اور اس قسم کے معاہدہ Agrie ement پر دستخط کرنا ہوگا اور السختی پر اللہ اور اللہ تعالی کے حدیث پاک کی روشن میں سودی دستاویز پردسخط کرنا ہوگا اور ایسے شخص پر اللہ اور اللہ تعالی کے دیث پاک کی روشن میں سودی دستاویز پردسخط کرنا ہوگا اور ایسے شخص پر اللہ اور اللہ تعالی کے پیار ہے صبیب بین گئی گا خت ہوگی یا نہیں شریعت مطہرہ ایسے کام کرنے کی اجازت و بتی ہے یا نہیں اور کریڈٹ کارڈ حاصل کرنا اس کا استعال کرنا کیسا ہے اور جولوگ ایسا کرتے ہیں انکا کیا تھم ہے؟ اور کریڈٹ کارڈ حاصل کرنا اس کا استعال کرنا کیسا ہے اور جولوگ ایسا کرتے ہیں انکا کیا تھم ہے؟ اور کریڈٹ کارڈ حاصل کرنا اس کا استعال کرنا کیسا ہے اور جولوگ ایسا کرتے ہیں انکا کیا تھم ہے؟ اور کی گورڈ کارڈ حاصل کرنا اس کا استعال کرنا کیسا ہے اور جولوگ ایسا کرتے ہیں انکا کیا تھم ہے؟

الجورار بعری (لدلک (لوفار: - (۱) جائز ہے جبکہ نائخ ومنسوخ آیتوں سے متعلق رنگوں کی رعایت کرتے ہوئے ایک توضیح کردی جائے تاکہ عوام الناس کے اذبان میں نائخ ومنسوخ آیتوں کے ومنسوخ ایتوں کے اذبان میں نائخ ومنسوخ آیتوں کے تعلق سے ناقدری کا جذبہ پیدائہ ہوورنہ ایک صورت میں سطی اذبان کے حامل عوام انتشارواختلاف کا شکارہو کتے ہیں ۔ مثلاً نائخ آیتیں سرخ رنگ میں پرنٹ (Print) ہوں اور منسوخ آیتیں سرخ رنگ میں پرنٹ (Print) ہوں اور منسوخ آیتیں دردرنگ میں واللہ تعالی اعلم

(۲) ہوجائے گا جبکہ اس سرجری کا نکالنا معتذر و متعسر ہواور نکالنے کی صورت میں ضرر شدید کا اخمال مو مندية علداول ص١٥٥٠ يرب: ومن ضرر المحل ان يكون في مكان الايقدر على ربطها بنفسه ولا يجد من يربطها كذافي فتح القدير اوراكراس مرجري كونكال كربآساني وضوياغسل كريسكتة بين تواس كا تكالنالازم وضروري ورنه وضوياغسل نهيس موگاليكن بلاوجه شری میسرجری بھی جائز نہیں جبکہ کسی ایسے زخم کو چھپانے کے لئے ہوجول عورت میں واقع ہو (لیمیٰ اليي جگه جس كا چھيا ناضروري ہوكہ بلاوجہ شرعى كشف عورت جائز نہيں ) يا اس زخم كاصحت بركو كى منفى اثر نہ ہو یا چہرے پر محض زینت کیلئے ہو،اللہ تعالیٰ نے زینت کے لئے چہرے پر مکمع کاری کرنے اوركروائے واليوں پرلعنت فرمائى ہے: قسال رسول الىلىد خَلْشِيْنَة : لىعن الىلىد الىقاشرة والمقشورة وقال العلقمي قال في النهاية القاشرة التني تعالج وجهها او وجه غيرها بالحمرة ليصفولونها (مراح منير ظِهر تالثِ شَل ١٤٤) ال مديث كتحت ال ك عاشيه پرے 'وقوله القاشرة التي تقشر وجهها وتحسنه بنحو حسن يوسف لما فيه تغير خلق الله والمقشورة التي وقع عليها الفعل وان لم تباشر بنفسها" والدنعالي اعلم (٣) تخلیق صالع عالم الله رب العزت کی صفت ہے اور وہی تخلیق کلی وجزوی کا مختار کل ہے انسان شکل و شباهت میں تخلیقی طور برمماثل پیدا کرنا تو کجامحض کسی ادنی می چیونی کی بھی تخلیق نہیں کرسکتا انسان جسے این تخلیق کا نام دیتا ہے اس میں وہ تولیدی اسباب مہیا کرتا ہے اور بس ، اگرانسان اپن تمام صلاحيتين بروئے كارلائے تو بھى بچھ كليق نہيں كرسكتا (1) قبال الله تعالىٰ قل الله خالق كل شيئ و هوالواحد القهار (پساسورة الرعدآيت ١١) تم فرما وَالله ( بي ) برچيز كابنانے والا باوروه اكيلاسب برغالب ب(كنزالا بمان) (٢)قال الله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض (ب٢٦ سورة الفاطرة يت )كياالله كرواه الورجي كولى

فالق ہے کہ آسان اور زمین سے تہمیں رزق دے (کنزالایمان) (۳)وقال البله تعالی الله خالی الله خالی الله خالی کی شخص کے اس و هو علی کل شئ و کیل (پ۲۲سورة الزمرآ یت ۱۲) الله (بی) ہم چیز کا جیرا کرنے والا ہے اور وہ ہم چیز کا مختار ہے (کنزالایمان)۔

حیوان یا انسان اس وقت تک معرض وجود مین نبیس آسکتا جیتک که فروماده Male and (Female) کی منی (Sperm) کا انزال وانضام (Fusion) نبه وخواه وه مباشرت کے ذريعه (By Sex) مويا بلامباشرت (With out Sex) موجناني قرآن مقدّل كيا بياثار آييس اس امريشا برعدل بين (٤) قال الله تعالى ثم جعلنه في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظما لحما ثم انشسانيه خلق آخر فتبسرك الله احسن الخالقين (پ٨اسورة المؤمنون آیت ۱۲/۱۱) پھراہے یانی کی بوند کیا ایک مضبوط تھہراؤ میں پھرہم نے یانی کی بوند کوخون کی پھٹک کیا پھرخون کی پھٹک کو گوشت کی ہوٹی کی پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں پھران ہڈیوں پر گوشت پہنایا چراے اور صورت میں اٹھان دی تو بری برکت والا ہے اللہ سے بہتر بنانے والا ( کنز الايمان)(٥) وقال البله تعالى هو الذي خلقكم من تراب ثم من نظفة ثم من علقة شم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم (پ٣٢ سورة المؤمن آ ٢٤) واى برس وتهميل مٹی سے بنایا پھر پانی کی بوند سے پھرخون کی پھٹک سے پھرتمہیں نکالتا ہے بچہ پھرتمہیں باتی رکھتا ہے كما يي جواني كوپهونچو (كنزالايمان)\_(٦)وقال الله تبعالي نمحن خلقنكم فلولا تعدقون افرأيتم ماتمنون أأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون (پ٢٢ سورة الواقعا يت ۵۹/۵۸/۵۷) ہم نے تہمیں پیدا کیا تو تم کیوں نہیں سے مانے تو بھلا دیکھوتو وہ منی جوگراتے ہو کیا تم اس كا آدى بناتے ہويا ہم بنانے والے بين (كنزالا يمان)۔(٧)وقسال السلسة تعالى ا

يسحسب الانسان ان يتنوك سدى الم يك نطفة من منى يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانشى (پ٢٩سورة القيامة آيت ٢٣١م٧٦١/ ٣٨) كيا آ دى اس گھنڈ ميں ہے كه آزاد جيموڑ ديا جائے گا كيا وہ ايك بوند نه تھا اس منى كا كه گرائى جائے پھرخون کی پھٹک ہوا تو اس نے بیدا فر مایا پھر پھٹک بنایا تو اس سے دوجوڑ بنائے مر داور عورت (كنزالايمان)\_(٨)وقال الله تعالى انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فيجعلنه سميعا بصيرا (پ٢٩سورة الدهرآيت) بيشك بم في دي كوبيداكيالي مولى مني ے كنهم اسے جانجين تواسے سنتاد كھا كرديا (كنزالا يمان) - (٩) وقيال الله تبعيالي والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انثي ولاتضع الابعلمه (٢٢ سورة الفاطرة بيت ١١) اورالله في مهيس بناياملي سي پهرياني كي بوندسي پهرمهيس كيا جوڑے جوڑے اور کسی ماوہ کو پیٹ جیس رہتا اور نہ وہ جنتی ہے گراس کے علم سے ( کنز الایمان)۔ (١٠) وقال الله تعالى فينظر الانسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج بين الصلب والترائب (ب ١٩٠٥ الطارق آيت ٤) توجائ كرآ دى غوركر ككس چيز سے بيد اكيا كيا جست كرتے ہوئے يانى سے جونكاتا ہے بيٹھاورسينوں كے نتے سے (كنزالا يمان)۔ جبكه " ذافي" نامى بھير كاكلون تياركرنے والے اسكارٹ لينڈ كے ايدن برگ ميں واقع "راسلن اسٹی ٹیوٹ (Roslin Institute) کے سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ انھوں نے ایک بالغ ( Adult) مادہ بھیڑ کی تھن (Udder)سے مادہ تولید ڈی این اے (Deoxyribonucleic acid) کوٹکال کرئیل (Cell) کوبڑھتے ہے روک دیا پھرایک دوسری بھیڑ سے بیند (Egg) نکال کر اس کی مرکزیت (Nucleus) تبدیل (Transfer) كرك تكالے كئے يل كے ساتھ برقى اسيارك كے ذريعد انزال Fusion)

for electric spark) کرادیا جس سے رقم (Ovary) میں علقہ تیار ہو گیا اور اسے سل وسینے والی بھیڑ کے رقم میں کمل پرورش کیلئے ڈال دیا گیا اور پھر پائ اور بھر پائ اور کھیڑ کی دست (Period of pregnancy) گرر جانے کے بعد ڈالی (Dolly) امی بھیڑ کی بعد ڈالی (Egg cell) کی بھیڑ کی بیدائش عمل میں آئی یعنی انھوں نے ایک مادہ بھیڑ کو مادہ بھیڑ ہی کے مادہ منویہ (Egg cell) کے ذریعہ حاملہ کیا اور حمل کی بدت گر رجانے کے بعد باضا بطدا کی بھیڑ کی بیدائش بھی عمل میں آئی جس کا نام ڈاکٹر آئن ولموٹ نے 'ڈالی' رکھا۔

بيقرآن كى روشى ميں ماد ہ توليد كاغير فطرى اور غلط استبعال ہے جونا جائز وحرام ہے،آيت تمبروار كے تحت "معالم التزيل" جلدرالع ص١٥٧٧ برے ﴿ خلق من ماء دافق ﴾مدفوق اى مصبوب في الرحم وهو المني فاعل بمعنى مفعول كقوله ﴿عشية راضية ﴾والدفق الصب وارادماء الرجل وماء المرأدة لان الولدمخلوق منهما وجعله واحدأ لامتزاجهما ين الله فالسان كواس ياني سے پيدا كياجورهم ميس بہایا جاتا ہے اور وہ منی ہے جیے اللہ تعالی کے قول "عیشة راضیة " سے مرادمرد ووعورت كا پانی ہے اس کے کہ بچہ دونوں سے پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے دونوں کے اشتراک (مرد وعورت کی منی کے مرکب ) ہے بنایا ،اولاً تو میہ بلا وجہ شرعی خلق اللّٰہ میں تغیرو تبدل اور منشأ ایز د می میں تصرف ہے جس کی قرآن نے پرزور مخالفت کی ہے (۱۱) قسال اللہ تعالیٰ لا تبدیل لـخـلـق اللـه (پ١٢ سورة الروم آيت ٣٠) اللّه كي بنائي ( بهوئي ) چيز نه بدلنا ( كنز الا بمان ) كسے كيے بنانا ہے كى كاشكل كيا مونى ہےكون كيها موگا بيسب صافع عالم اللدرب العزت كے قبضة قدرت میں ہے اور اگر انسان نے مرضی مولی کے خلاف اپنی مرضی اور اس کی عطا کردہ صلاحیت وقا بلیت کا غلط استعمال کرتے ہوئے طلق اللہ میں کوئی تغیر و تبدل کرنے کی کوشش کی (خواہ وہ انسان

کوتولیدی عمل میں چھیڑے اڑک ذریعہ ہویا حیوان کے تولیدی عمل میں) توعین ممکن ہے کہ اس کیشکل وصورت الی ہوجائے جس کے بارے میں وہ سوج بھی نہ سکے (۱۲) قبال البلہ تعالیٰ وما نجن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی مالا تعلمون (پ ۲ سورة الواقعہ آیت ۲۱) اور ہم اس سے بارے نہیں کہتم جسے اور بدل دیں اور تمہاری صورتیں الی کرویں (یعنی سؤروبندرکی شکل بنادیں) جس کی تمہیں خبر نہیں (کنز الایمان)۔

جیا کنکوننگ کی دنیا میں سب سے پہلے کا میاب سائنٹ د ڈاکٹر آئن ولموث ' lan) (Wilmut نے خود اعتر اف کیا ہے کہ اگر انسان کا کلون تیار کیا جائے تو اس کے لنگڑے لولے ،اندھے بہرے پیدا ہونے کا خدشہ اُقوی ہے جوانسانیت کے تعلق سے ایک جرم ہوگا، ثانیا اس سے دین ورنیاوی کوئی بھی ضرورت وابستہیں نہیں اس سے کسی متم کا کوئی فائدہ ہے جبکہ نقصانات واتلافات کا خدشہ اتوی ہے، ٹالٹا کلوننگ کاعمل غیر فطری ہے کہ قدرت نے مردوعورت کی باہم ملابست ومباشرت كوعش ذبني وجسماني آسودكي وتنذذ كا ذريعه بي نبيس بنايا بلكه اسعمل كو باعث افزائش سل انسانی قرار دیا ہے اگر بفرض محال بید مان بھی لیا جائے کہ سائنس دانوں کے متذکرہ طریقے پر ہی ڈالی کی پیدائش عمل میں آئی اور ای طور پر انسان کی بھی کلونٹک ممکن ہے تو مردوعورت (مؤنث وندكر)اس فطرى ضرورت اورقدرتى نعمت كي حروم موجائيں كے جوقدرت نے ان كى جسمانی ملاپ میں رکھی ہے نیز اس میں جانوروں کو بھی بیجا اذیت ومضرت رسانی ہے جوحرام ہے، رابعاً أكر انساني كلوننك كوفروغ مل جائے تو نظام عالم درہم برہم ہوجائے گا ،معاشرہ تباہ وبرباد ہوجائے گااور جرائم پیشدعناصراور تخریب کارون کی سرگرمیاں تیزے سے تیز تر ہوجا کیں گی پھرسل انسانی ایناوقاروایتر ام کھوکر ذلت وانحطاط کاشکار ہوجا نیکی خامساً کلوننگ کے ذریعہ پیدا ہونے والا انسان حرامی اورغیر ثابت النسب ، وگا که اس عمل میں کسی بھی شخص کی منی کسی بھی عورت ہے رحم میں

انجيك (Inject) كرديا جاتا ہے جس سے نكاح كى حكمت بالغة (ليني هط انساب) مفقود ہوجائے گی الی صورت میں پیدا ہونے والے بیج کے حرامی ہونے میں کوئی کلام ہیں جبکہ کی غیر منکوحہ عورت کے رحم میں اس مادہ منوبیہ کا رکھا جانا لیٹنی ہو اور دنیا جاتی ہے کہ حرامی اولا د کومعاشرے میں کس قدر بہ نظر حقارت و مکھا جاتا ہے کیونکہ وہ ثابت النسب ہے ہی نہیں لہذاکلون (Clone) بنانا ناجائز وحرام بدکام بدانجام ، برگزیمی بندے کو بیتی نہیں کہ وہ منشأ ایز دی میں کسی تسم کی مداخلت (Interfere) کرے واللہ تعالی اعلم (سم) اعضائے انسانی کی کاٹ جھانٹ اور اسکے اجز اُ کالین دین ، نیج وشراً ناجائز حرام اور تکریم انسانی کے بیسرخلاف ہے کہ اللہ تیارک وتعالی نے ابن آ دم کو اشرف المخلوقات مخدوم کا نئات اور مرم ومحترم بنایا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے: لقد کسرمنا بنسی آدم (پ۵اسورهٔ بن اسرائیل آیت ۷) بے شک ہم نے اولا د آ دم کوعزت دی (. کنز الایمان) پھراللّٰدرب العزت نے انسان کے استعال کے لئے جو بچھ زمین میں ہے بیدافر مایا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ہوالسذی خلق لكم مافى الارض جميعاً (باسورة بقره آيت ٢٩) واى بيس فيتمهار الك بنایا جو پھھز مین میں ہے ( کنز الا بمان )لہذاانسان کی کھال وبال اوراس کے اعضا کوظع وہرید کر کے کسی دوسرے کے جسم میں استعمال کیا جائے توبیدانسانی تکریم وتشریف کے بالکل منافی ہے جس طرح خود کشی کرنا حرام اس طرح اینا کوئی عضو کسی دوسرے کو رضا کارانه طور پر به معاوضه یا بلامعاوضه دینا حرام بونهی انسانی اعضاء کی خریژ وفروخت ، کاب جھانٹ ، تراش وخراش بھی سخت ترام ہند پیجلد خاص ۱۳۳۸ ریے: منطولم یجد میتة و خاف الهلاک فقال له رجل اقبطع يدي وكلها او قال اقطع منى قطعة وكلها لا يسعه ان يفعل ذلك ولايصح امره به كمالايسع للمضطران يقطع قطعة من نفسنه فياكل كما في

فتاوی قاضیحان اسلام نے ایک انسان کے عضوکو کی دوسرے انسان کے لئے استعال کرنا خوداس کی اجازت ورضامندی کے ساتھ بھی جائز نہیں رکھا اور نہ کی انسان کو بین ہے کہ اپنا کوئی عضوسی دوسرے کوقیمتاً یا تحفتاً دیدے کیونکہ ایسے تصرفات کاحق اپنی ملک میں ہوتا ہے جبکہ روح أنساني اوراعضائ انساني اس كى اينى ملك تهيس بلكه بياللندرب العزت كى طرف ي ايك مقدس امانت ہے جواسکے سپرد کی گئی ہے ظاہر ہے امین کوامانت میں کسی تھم کے تصرفات کاحق نہیں'' سپر كبير "شير بنوفيه دليل جواز المداواة بعظم بال وهذا لان العظم لا ينتجس بالموت على اصلنا لانه لاحيواة فيه الا ان يكون عظم الانسان او عظم الخنزير فانه يكيره التداوي به لإن البخنزير نجس كلحمه لايجوز الانتفع به بحال والآدمني منحترم بعد موته على ماكان عليه في حياته فكما لايجوز التداوي بشئ منن الآدمي الحي اكراما له فكذ لك لايجوز التداوي بعظم الميت قال ورسول الله غلالية كسر عظم الميت ككسر عظم الحي "براير خرين "ص٥٥/اور ''بحرالرائق''ساد*ن ص٨٨ر پر*ے :قوله وشعر الانسان و الانتفاع به اي لم يجز بيعه والانتفاع به لان الآدمى مكرم غير مبتذل فلا يجوز أن يكون شئ من اجزأه مهانا مبتذلا" فأولى منديه على عامس ١٥٥٠ بريد: الانتفاع باجزأ الآدمي لم يجز قيـل لـلنـجـاسة وقيل للكرامة هو الصحيح كذافي جواهر الاخلاطي (وفيه)اذا كان برجل جراحة يكره المعالجة بعظم الخنزيرو الانسان لانه يحرم الانتفاع به كذافى الكبرى "برائع الصنائع" علدها مس ١٣٢٥ ارير ، واما عظم الآدمى وشعره فلليجوز بيعنه لا للنجاسة لانه طاهر في الصحيح من الرواية لكن احتراما له والابت ذال بالبيع يشعر بالاهانة لهذااملام في شصرف زنده انسان ككارآ مداعضاء بلكه

قطع شده بریاراعضاء واجز ا کابھی استعال ممنوع قرار دیاحتی کهمرده انسان کے بھی کسی عضو کی قطع وہرید کونا جائز دحرام قرار دیا ہے۔

بدایک بدیمی امرہے کہ اس طرح پر کہ دنیا کی تمام چیزوں کوکا ہے جھانہ کوٹ میں كرغذا وَلْ اوردوا وَس كے طور برائيے مفادات مين استعال كرنے والا انسان خوداستعال كي شي بن جائے اس سے بڑھنر اس کی تو بین اور کیا ہوسکتی ہے؟ جبکہ اسلام نے اشرف المخلوقات ،اکرم المخلوقات ،اعظم المخلوقات كي خلعتين اس انسان كوعطاكين بين ولهذا هر گزيم كويدا جازت نبيل كراعضائے انسانی كی بیوند كارى كے ذريعة حرمت انسانی كا مُداق اڑائے ،البتہ دِھات، مثی ، بلاسك ياسيكيون ربز كے مصنوى اعضاء كااستعال جائز ہے بوئبی حیوانات میں سے سی طلال یا عندالضرورة مساسوى المحنزيو حرام جانوركا بهي عضولگانا جائز ہے نيزاين جان بيانے كے المئے اكرايين بي جسم كاكوني عضوكاراً مد موسكما بي توبيغي جائز ب بشرطيكه عضومقطوع كم درجه كامواوراس ے اسکوکوئی ضررشدیدنه بود بدائع الصنائع'' جلدخامس ص۱۳۳ ریرے: والشانی ان استعمال جزء منفِصل عن غيره من بني آدمي اهانة بذلك الغير والآدمي بجميع اجزائه مكر م والااهانة في استعمال جزء نفسه في الاعادة الى مكانه والترتعال اعلم (۲/۵) اگر واقعی حاجت ہے اور اس کے بغیر کاروبار کامتاثر ہوجانا لیٹنی ہوتو جائز اس صورت میں جبكه مسلم كابهر حال فائده ہواور انھيں تھوڑا دينا پڑے الليخ ست امام احمد رضا خال قادري بركاتي بریلوی قدس سرہ العزیز'' فاوی رضوبی' جلد نم صوف الریر فرماتے ہیں'' ہاں اگر محض عذر شری کے كئے سودى قرض بفتر رضرورت لے تو وہ اس ہے سنتی ہے كہمواضع ضرورت كوشرع نے خود استناء فرما إديائ : قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى لا يكلف الله نفسا الاوسعها "درمخار" من بن بنجوز للمحتاج الاستقراض بالربح اوراكركريدككارة

(Credit Card) کے بغیر بھی کاروبار بحسن وخو بی چل سکتا ہے تو جا ئزنہیں کہ اس صورت میں معابدے کے وقت ایک ناجائز شرط کے دستاویز بردستخط کرنا ہوگا جونا جائز ہے کے ماقال رسول الله عَلَيْكُ العن الله الرباو آكِله وموكله وكاتبه وشاهده وهم يعلمون والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة (جامع الصغيرجلدكاس صفی ۲۲۹/۲۲۸) مین الله کی لغنت ہوسود لینے اور دینے والے پر اور اس کا کاغذ لکھنے اور اس کی گواہی دینے والے پر اور نیرسب برابر ہیں اور بال ملانے اور ملوانے والیون پراور گودنے اور گودوانے والیوں براور بال نویے اور نوچوانے والیوں بریعنی ان عور نوں برجو بھول کے بال نوچ كرابروكوخوبصورت بناتي اور بنواتي بيں۔اس صورت ميں كريدث كارڈ كے استعال كرنے والے، اس کے حصول کے لئے دستاویز لکھنے والے ،اس پر گواہی دینے دالے ادراس میں کسی بھی طرح کی معاونت کرنے والے سب اس حدیث یاک کے مصداق ہو نگے لہذا اس طرح کریڈٹ کارڈ حاصل كرنانا جائز دحرام ،جولوك ايها كرين ان براس تعل حرام سے توبه واستغفار لازم البنته معاہدے کے وقت کریڈٹ کارڈ ہولڈر (Holder) اگرز ہائی بیر کہدے کہ میں اس رقم کومقررہ وفت کے اندرہی واپس کردونگاتو جائز ہے واللہ تعالی اعلم صح الجواب والثدنغالي إعلم محمد عبدالرحيم المعروف ببنشتر فاروقي غفرليه فقير محمداختر رضا قادرى ازهرى غفرله ك صح الجواب والثدنعالي اعلم مركزي دارالا فتأي ١٨ رسودا كران بريلي شريف قاضى محمة عبدالرحيم بستوى غفرله القوى الأولى الأولى الاولى الاولى الاولى کیا فرماتے ہیں علمائے کرام ومفتیان شرع عظام مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ

بالغه کوشادی کرنے کے کیاحقوق حاصل ہیں کیا وہ صرف اپنی برادری میں ہی شادی کر سکتی

ہے یا کسی دوسری برادری میں بھی شادی کرسکتی ہے بالغداڑ کی کواس میں اپنے ماں باپ کی اجازت کی ضرورت ہے یا نہیں بالغداڑ کی کے حقوق ازروئے شرع تفصیل سے بیان کرنے کی مہر بانی فرما نمیں۔
مرورت ہے یا نہیں بالغداڑ کی کے حقوق ازروئے شرع تفصیل سے بیان کرنے کی مہر بانی فرما نمیں۔
المستفتی نہیم اختر نوری

را بى نىنىڭ باۋس كدر ئى بازار چىمبرە بېار

(لجو (ب بعوة) (لدنك (لوقاب : - بالغداسية كفوء مين بغيراذن ولى نكاح كرسكتي باوروه نكاح نافذ ہوجائے گا، كفوء كے معنى بير بيں كەمرد تورت سے حسب ونسب، عزت وشرافت، بيشهو بنجارت میں کسی طرح کم نہ ہو، کفاءت میں چھے چیزوں کا اعتبار ہے(ا)نسب(۲)اسلام (۳) حرفہ (۷) حریت (۵) دیانت (۲) مال اور کفاء ت صرف مرد کی جانب سے معتبر ہے نہ کہ تورت کی جانب سے اگر چہ وہ نہایت ہی کم درجہ کی ہو، اور اگراس بالغہنے بغیراذن ولی کسی غیر کفوء سے نکاح کرلیاتویدنکاح سرے سے باطل ہوا''ورمخار'' میں ہے بویفتی فنی غیر البکفوء بعدم جوازه اصلاً و هوالمختار للفتوى لفساد الزمان (درمخارجلد ومقمم بمر٥٤،٥٢) غير کفوء کے معنی شرعامیہ ہیں کہ مردعورت نے ندہب یانسب یا بیشہ یا جال چکن میں اس درجہ کم ہو کہ اس ہے اس کا نکاح اولیاء عورت کے لئے واقعی باعث ننگ و عار ہواور بیہاں بہی امر بنائے عدم كفاءت ٢٠ كما في فتح القدير:فان الموجب هو استنقاض اهل العرف فيدور معه (فخ القدر جلد دوم صفحة تمبر ٢٢٣) بعض عوام كے بيرجا ہلانه خيالات ہيں كه صرف اپني ہى برابرى كے افراد كوكفوء بجھتے ہيں دوسرى توم والے كوغير كفوء بجھتے ہيں اگر چدوہ ان ہے حببانسباشر فا افضل ہوں پیغلط دیے اصل ہے اور شرعاً اس کا کوئی اعتبار نہیں جیسے شیخ صدیقی شیخ فاروقی کواپنا کفوء نہ جانيں اورسيدي صديقي يا فاروقي كوابنا كفوء نه جانيں حالانكه رسول الله صلى عليه وسلم نے فرمايا: قريش بعضهم لبعض اكفاء بطن ببطن والعرب بعضهم لبعض اكفاء قبيلة بقبيلة

والموالى بعضهم لبعض اكفاء (زيلعي صفي تمبر٢٣٢) أورا كرازكي كاولى اقرب يعنى باينبس اورغیرولی لینی مان نے بچیا کی موجود گی میں بغیراس کے اذن کے باذن زن بالغه غیر کفوء سے نکاح . كرديا توريحقيقتازن بالغه كالبغيراذن ولى ازخود نكاح كرنا مواجو باطل ہے كے مسافى السفت اوى خيرية : سئل في بكر بالغة زوجها اخوها لامها من غير كفوء باذ نها اجاب تــزويجه لها باذنها كتزوجها بنفسها وهي مسئلة من نكحت غير كفوء بلارضاء اولیائها ا ه ملخصاً (فاوی خیر بیجلداول صفحهٔ نمبر۲۵) حتی کهاگرکونی شخص دهوکه دمکر وفریب دیگر لعنی اینے آپ کوشنے یا سیدیا صدیقی یا فاروقی ہتلا کر برضاءاولیاء نکاح کر لے پھر بعد کواولیاء زن کو معلوم ہوا کہ پیخص ایسی قوم کا ہے یا ایسا پیشہ کرتا ہے جس سے اولیاءزن کو عارمحسوں ہوتو انہیں نکاح فتخ كرائے كا اختيار بے جيماك " شائ " ميں ہے: في البحر عن ظهيرية لو انتسب الزوج لها نسبا غير نسبه فان ظهردونه وهوليس بكفوء فحق الفسخ ثابت للكل (شاكي جلدسوم صفحة تمبر ۸۵) اورروايت مفتسي به مختار للفتوى بيه که بالغه ذات الاولياء جوخودا پنا نكاح غيركفوء ي كرفي وفت في موسكتا ہے كہ ولى شرى قبل از نكاح صراحة اپنى رضا كا اظہار كريادروه بيبحى جانتا بهوكه بيخص غيركفوء ہے درندا گرعدم كفاءت برمطع نه تھايا تھا مگر قبل نكاح اس نے اپنی رضا مندی کا تصریحاً اظہار نہ کیا تو ہر گز نکاح نہ ہوگا اگر چہولی نہ کوروفت نکاح ساکت بهى زبا بوجيها كدرمخ ارجلرسوم ضغ تمبر ٢٥١ نه ١٥٠ يرب: ويفتى في غير الكفوء بعدم جوازه اصلاً بلارضي ولى بعد معرفته ايا à فليحفظ ملخصاً والتُدتعالى اعلم محمة عبدالرحيم المعروف ببنشتر فاروقي غفرليه صحح الجواب والثدنغالي اعلم قاضى محمة عبدالرحيم بستوى غفرله القوى مركزي دارالافتاء، ٨٢ مرسود كران بريلي شريف

مارجمادی الثانی میں اللہ میں میں معنوں میں میں میں ہے۔ اس میں کہ کیا ہے دین ومفتیان شرع متین حسب ذیل مسائل میں کہ سوال نمبرا -مید کے اندرتصور کھینچایا تھینچوانا کیسا ہے؟

۲: -عید کے دن خطبہ کے درمیان امام صاحب کیلئے بیبہ اٹھانا آدابِ خطبہ کے خلاف ہے باہیں؟
۳: -عیدین کی نماز کے بعد عورتوں کو جمع کر کے عیدین کا خطبہ سنانا اور خطبہ کے بعد بینہ اٹھانا کیما ہے؟
۴: -عورتوں کے لئے عیدین کی نماز میں کسی عورت کا امام جگر خطبہ اور نماز پڑھانا کیما ہے؟

۵: - رمضان شریف میں روز ہ کی حالت میں گل اور Tooth Paste سے منصور حونا کیسا ہے؟

٢: - مسجد کے اندرسونا اور بچوں کودین تعلیم دینا، سل کرنا، کیر ادھونا کیسا ہے؟

ے: - قطر کے شنخ سے ببید کیکر مسجد اور مدرسہ کی تغمیر میں لگانا کیسا ہے؟ اس سے سلام وکلام کرنا ، اسے سنی کہنا اسکے ساتھ کھانا بینا اسکے بیجھے نماز پڑھنا کیا تیجے ہے؟

۸: - نیپال میں سود کھانا (یاسود لینادینا) کیا جائز ہے؟ کچھلوگ کہتے ہیں کہ نیپال دارالحرب نے اسلے سود لینادینا جائز ہے؟ کھالوگ کہتے ہیں کہ نیپال دارالحرب نے اسلے سود لینادینا جائز ہے، سی کیا ہے؟

9:- بعد نماز نمازی بغیر دعا مائے جاسکتا ہے کہیں؟ بعد نماز دعا کیا ہے فرض سنت مستحب یا کیا ہے؟ بغیر دعا کے نماز ہوگی یانہیں؟

• ا: - مدرسہ کی رسید پر مدرسہ کیلئے چندہ کر کے اس قم کومبحد کے کسی کام میں لگانا کیا درست ہے؟ اس رقم ہے مسجد کے امام کونخواہ دینا کیسا ہے؟

اا: - وہالی اور دیوبندی کے بہاں شادی کرنا کیسا ہے؟ اگر کسی نے کسی ویوبندی لڑکے یالڑکی کا

نكاح ير هادياتواس كے لئے شريعت كاكيا علم ہے؟

١١: - جمعه ياعيدين يا نكاح كا خطبه ما تك يريزها جاسكا بي يأتيل شريعت كاس بار عيس كياتكم ب

ادارے کے اصول وضوابط اور تو انین کے تحت قرض لگا کرمسلم مقروض سے مود وصول کرتا ہاں ادارے کے لئے شرع کا کیا فیصلہ ہے؟

١٠٠٠: -عورتوں کواولیاء کے مزارات پرجانا کیساہے؟

10:- اولیاء اللہ کی گنتی قسمیں ہیں؟ ولی کے لئے کرامت کا ظاہر ہونا ضروری ہے یانہیں؟ ولی کسے کہتے ہیں؟

۱۷: - مدرسه اورمسجد کو ذاتی میراث سمجھنا کیا تھے ہے؟ آپسی رنجش کی بنا پرکسی کا بیرکہنا کہ زیادہ بات مت کروور نه مدرسه اورمسجد دونون میں تالا لگادونگا کیاالیا کہنا درست ہے؟

> ےا:-سودخوراورجواری کے پیچھے نماز ہوسکتی ہے یا ہیں؟ المستفتی :محمدنور عالم نوری

ملنكواتكر باليكاوار دنمبر ٥ رضلع سرلاهي نيبال

(الجوار) بعوی (الملک (الوقاب: - کہیں بھی کی بھی ذی روح کی تصور کینچا کھنچوانا سخت حرام ہدانجام ہاور مجرجینی متبرک و مسعود جگہ ہیں اس فتیج و شنج فتی کا ارتکاب تو اور زیادہ حرام بلکہ اشد حرام ہے تضورات تدس کے فرایا: کل مصور فی المنار یہ جعل الله له بکل صورة صور ها نفسا فتعذبه فی جهنم لیخی ہر مصور (تصویر بنانے والا) جہنم ہیں ہا اللہ تعالیٰ ہر تصویر کے بدلے جواس نے بنائی تھی آئیگا وہ جہنم ہیں اس پر عذاب کر یکی ، حضرت علی تصویر کے بدلے جواس نے بنائی تھی آئیگا وہ جہنم ہیں اس پر عذاب کر یکی ، حضرت علی کرم اللہ وجہدالکر یم فرماتے ہیں: صنعت طعا ما فلہ عوت رسو ل صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فی جاء فرای تصاویر فرجع (زاد الاربعة الاحیرون) فقلت یا رسول الله ما رجعک بابی وامی قال ان فی البیت سترا فیہ تصاویر و ان الملئکة لا تد حل

بيتا فيسه تسصاويس ليني مين في حضور برنور الله كا دعوت كي حضورتشريف لا يغيره برجه تصورين بني ديكيس واليس تشريف لے كئے ميں نے عرض كيا يار سول الله مير ، عال باب حضور ير نناركس وجه مصحضوركي والبسي موئى فرمايا كفريس برده بريجه تصويرين تقيس اور فرشت اس كهرميس نہیں جاتے جس گھر میں تصویریں ہول ہتیسری حدیث امام بخاری ومسلم دنسائی وابن ماجہنے حضرت عا بَشْرصد يقدرض الله تعالى عند يدوايت كى: قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من سفر و قد سترت سهو ة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم تلون وجهه وقال يا عائشة اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضا هؤن بخلق الله و في رواية للشيخين قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجه الكراهية فقلت يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله ماذا اذنبت فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يعلنون يوم القيمة فيقال لهم احيو اما خلقتم وقال ان البيت الذي فيه الصور لاتـد خـلـه الملائكة و في اخرى لهما تناول الستز فهتكه و قال من اشدَ الناس عداب يوم القيمة الدين يبصورون هذه البصوريين حضرت عاكشرض الشتعالى عنها فرماماتی ہیں کہ رسول الله صلی الله نتعالی علیہ وسلم سفر ہے تشریف فرما ہوئے میں نے ایک دروازہ يرتصويرداريرده لنكاديا تفاجب حضورا قدس بظي والبس تشريف لائے تواسے ملاحظه فرماكرآب كے چېرة انوركارنگ بدل كيا اندرتشريف ندلائے ام المونين فرماني بين كه بين نے عرض كى يارسول الله میں اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف توبہ کرتی ہوں جھے سے کیا خطا ہو کی حضور اقدی بھے نے وہ پردہ اتار کر پھینک دیا اور ارشادفر مایا اے عائشہ اللہ تعالی کے یہاں سخت تر عذاب روز قیامت ان مصوروں پر ہے جو خدا کے بنائے ہوئے کی تقل کرتے ہیں ابن پرروز قیامت عذاب ہوگا ان

ے کہا جائے گایہ جوتم نے بنایا ہے اس میں جان ڈال دوجس گھر میں یہ تصویریں ہوتی ہیں اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے واللہ تعالی اعلم

٧: -خطبه سنناواجب بالبذادوران خطبه بيبه وصول كرناجا تزنبين والتدتعالى اعلم

سرہم: ۔عورتوں پرنمازی عیدین واجب نہیں لہٰڈاان کوجمع کرکے خطبہ سنانا یا انکابذات خودنماز عیدین پڑھنا پڑھانا کیے درست ہوسکتا ہےان پرلازم ہے کہاں سے بازآ کیں اور فردأفر دأا ہے عیدین پڑھنا پڑھیں واللہ نقالی اعلم گھروں میں نماز پڑھیں واللہ نقالی اعلم

. ۵: - منجن اور Tooth paste كااستعال روزه كى حالت مين اس وقت جائز ہے جب كه اطمنان كافى موكداس كاكونى بهى جزعلق مين نبيس جائيكا مكر بلاضرورت شرعى مكروه ضرور ہے كسما فسى در المنحتار: كره ذوق شئ و مضغه بلاعذر (صفحتمبر١١٨) كل كاستعال مي بعض حضرات کونشہ طاری ہوجاتا ہے لہٰذاان کے لئے گل کا استعمال سرے سے ناجائز ہے اور جن کونشہ نہیں ہوتا لینی جواس کے عادی ہیں ان کے لئے احتیاط مذکورہ کے ساتھ مکروہ ہے واللہ تعالی اعلم ٧: -غیرمعتکف کومسجد میں سونا جائز نہیں مسجد میں تعلیم وقعلم کے لئے چند شرائط ہیں (۱) تعلیم دین ہو(۲)معلم سی سیح العقیدہ ہود مانی بدند ہب نہ ہو (۳)معلم بلا اجرت تعلیم دیتا ہو ورنہ کار دنیا ہو جائے گا (س) بچے اٹنے بھوٹے اور ناسمجھ نہ ہوں کہ شور وغل کے ذریعیہ سجد کی بے ادبی و بے حرمتی کریں گے(۵) جماعت کے دفت جگہ ننگ نہ ہوور نہ اس کا مقصد ہی فوت ہوجائے گا کہ مسجد کا مقصداصلی جماعت ہی ہے(۱) شوروغل سے نمازی کوایڈانہ پہونچے (۷) معلم یا طالب علم کے بیضے ہے قطع صف نہ ہو،اگر شرائط نہ کورہ کا کامل التزام ہو سکے تو جائز ورنہ ہیں مگراب فتو کی اس ب ہے کہ عندالضرورت معلم جواجرت لیتا ہوا ہے بھی معجد میں پڑھانا جائز ہے مسجد میں کیڑ ہے دھونا و سل كرنا يخت حرام دالله تعالى اعلم

2:- قطر کاش آگر و با بی ہے جیسا کہ سوال سے ظاہر ہے تو اسکا بیسہ مجدور درسہ میں لگا ناجا تر نہیں و یکر وین امور میں بھی اس سے درلیرنا ناجا تزوح ام ہے، اس سے سلام و کلام اسکے ساتھ کھا نا پینا اور اسکے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کرناحرام اور واقف حال ہوکر اس کوئی اور معظم سمجھنا کفر ہے کہ علاء حرمین طیبین نے و با بیوں دیوبندیوں کو کا فروم رقد قر اردیتے ہوئے ارشا دفر مایا: مسن شک فی کفرہ و عذا به فقد کفر واللہ تعالی اعلم

١٠- مسلمان اول کامسلمان اولی کافرول سے سود لینا دینا حرام قطعی ہے کے مما قبال السلم تعالیٰ
 ۱۰ واحل السلم البیع و حزم الرباء وارالحرب سی صرف حربی سے سود لینا جائز ہے کے ما فی الهندیة: لارباء بین المسلم والحربی فی دار الحرب والله تعالیٰ اعلم

9: - بعد نماز دعاء ما نگناسنت ہے بلاعذر شرعی اسکا ترک کرنا جائز نہیں کہ دعاء مغز عبادت ہے حضور اقدی ﷺ نے دعاء کی تاکید فرمائی ہے واللہ تعالی اعلم

۱۰:-حیلہ تشری کے بعداس کا نصرف ہردین امور میں جائز ودرست ہے اوران رقم کومسجد میں لگانا اورامام کو شخواہ دینا بھی جائز ومباح ہے والند نعالی اعلم

اا: - وبالى ديوبندى بالعوم كافر ومرتدي اوران كفري اولى الكري كفري كفري كفري كفري كفري كالم بحيا كه علا بحرين طيبين في خرما يا من شك في كفره وعذاب فقد كفر ان كما تحشادى بياه مل جول اسلام كلام الها بينا الهنا بينما المسلم المسلم كلام الما بينا الهنا بينما المسلم المسلم المسلم كلام المسلم كلام المسلم الم

الهندية: ولا يجوز للمرتدان يتزوج مرتدة ولا مسلمة و كافرة آصلية و كذلك لا يجوز نكاح المرتدة مع احد كذا في المبسوط (فآوئ مندية ملداول في ٢٨٢) الرك كالمرشخص نه وبابي ديوبندي كساتهاس كفريات سه واقفيت كه باوجود بهي لا كالرك كالم تكاح پرها ديا تو وه بهي كافراور فارج از اسلام به وجائيگا پهراس مسلمانوں كورك تعلق كاحكم بوگا اورا گرعدم واقفيت كى بنا پر پرها يا تو كفر نبيس مران صورتوں بيس بخت كنهگار بوگا اورلز كالرك كويليحدگ اورا تو به والتدتعالي اعلم

۱۱: - خطبخواه جمعه یا عیدین یا نکاح کا بوما تک پر پڑھ سکتے ہیں شرعاً کوئی قباحت نہیں واللہ تعالی اعلم ۱۱: - مسلمانوں کا آپس ہیں سوولیناوینا حرام طعی ہے کما قال اللہ تعالی: حوم المرباء، رسول اللہ فی ارشاد فرمایا: لعن اللہ آکل المربا و مو کلہ و کا تبہ و شاھدہ بینی اللہ کا خت ہوسود کھانے والے اور اس کے کھلانے والے اس کا کاغذ لکھنے والے اور اسکی گوائی دینے والے پر لہذا مکورہ بین کامسلمانوں کے ساتھ سودی کاروبار ناجائز وحرام ہے، وار الحرب ہیں حربی سے سود لینا جائز اور حربی ہیں وہ بھی واضل ہے جو وہال مسلمان ہوا اور ابھی تک دار السلام کی طرف جمرت نہ کی موجیدا کہ دروی از علم بین جو وہال مسلمان ہوا اور ابھی تک دار السحوب و لمج ہوجیدا کہ دروی از علم خلافا لھما لان ما لہ غیر معصوم فلو ھا۔ یہ المنا شم عاد الیہم فلا رہا اتفاقا واللہ تعالی اعلم

۱۲۰ - مزارات اولیاء برعورتوں کا جانا تا جائز وحرام ہے جب تک وہ اپنے گھروں کو والیں نہیں ہو جاتیں فرشتے ان پرلعنت بھیجے ہیں واللہ تعالی اعلم

10: - بوں تو ولا بیت کودوقسموں میں تقتیم کر سکتے ہیں پہلی تنم 'عامتہ' دوسری قسم' 'خاصّہ' ولا بت عامتہ منام اہل ایمان واسلام کوشامل ہے اور ولا بیت خاصہ راہ سلوک میں واصلان حق کے ساتھ خاص ہے بھرراه سلوک ووصال میں اولیاء الله کی پانے قسمیں ہیں: نقباء، نجباء، ابدال، اوتاد، اقطاب کمافی الحاوى:فقد بلغني عن بعض من لا علم عنده انكار مااشتهر عن السادة الاولياء من ان مُنهم ابدالا و نقباء و نجباء و اوتادا و اقطابا، وقد و ردت الاحاديث والآثار باثبات ذلك فجمعتها في هذه الجزء لتستفاد ولا يعول على انكار اهل العنادوسميته"الخبرالدال"على وجود القطب والاوتاد والنجباء والابدال(الجزء الثاني صفحه نمبرا۲۴)اعلی حضرت امام احمد رضا خال قادري فاضل بربلوي قدس سره نے اولياء كرام كے اردرجات بتائے ہیں صلحاء، ساللین، قانبین ، واصلین ، نجبا ،نقبا ،ابدال ، بدلا ، اوتاد ،امامین ،غوث ،صدیق، نبی،رسول، تین پہلے سیرالی اللہ کے ہیں باقی سیر فی اللہ کے اور ولی ان سب کو شامل (الملفوظ حصد جبارم صفحه نبر۲۲) ولی کے لغوی معنی مالک بسردار بمخدوم بمحافظ بسر پرست، دوست، یار کے بیں اصطلاح صوفیہ میں وہ مخص جوخدا کی قربت اور اس سے نزد کی رکھتا ہوا سے ولى كهت بين سيد شريف على بن محر" تعريفات "مين فرمات بين المولى فعيل بمعنى الفاعل وهو من توالت طاعته من غير ان يتخللها عصيان او بمعنى المفغول، فهو من يتوالى عليه احسان الله و افضاله والولى هوالعارف بالله و صفاته بحسب مايمكن المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصى المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات (تعريفات صفى ٢٢٧) ولى كے لئے كرامت كاظهور ضرورى تبين بلكه بلاحاجت شرعيه اظهار كرامت باعث سلب ولايت بواللد تعالى اعلم ١٧: -مىجدوىدرسەكوذاتى ميراث بچھناغلط وباطل بېھادىيىچنا كەنزىيادە بات مت كروور نەمدرسەو مسجد دونوں کو تالالگادونگا' سخت فہیج وشنیج ہے قائل توبدوا ستغفار کرے واللہ تعالی اعلم ے ا: - سودخور اور جواری کے بیچھے نماز مروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، کہ پڑھنی گناہ اور پھیرنی واجب

جب تك وه توبه واستغفارنه كرياسكي امامت درست تبين للبذاا سے امام نه بنايا جائے والله تعالی اعلم الاجوبة كلط صحيحة والتدنعالي اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

محمة عبدالرجيم المعروف بينشتر فاروقي غفرله

مركزى دارالافتاء ٨٢ مرسودا كران بريلى شريف عرد جب الرجب معماه

کیا فرماتے ہیں علائے دین فی زمانہ فتا وی رضوبہ کے ان دومسکوں سے متعلق کیہ فاوی رضویه جلدسوم ص ۱۹ مهرطالع امجدیه کراچی میں سائل نے سوال کیا پتلون بہن کرنماز ر منعلق، اعلیٰ حضرت قبلہ نے جواب دیا پہلون بہننا مکروہ اور مکروہ کپڑے سے نماز بھی مکروہ ۔ دوسراسوال ندکورہ جلدص ۲۲ سرمیں ویل شیخ حامد سین کے سوال کدانگریزی وضح کے کپڑے بہنا کیسااوران کپڑوں ہے نماز ہوتی ہے یانہیں؟ سے متعلق اعلیٰ حضرت قبلہ کا جواب'' انگریزی وضح

کے کیڑے پہننا حرام سخت حرام اشدحرام اور انہیں بہن کرنماز مکروہ تحری قریب حرام واجب الاعادہ کہ جائز کیڑے بہن کرنہ پھیرے تو گنبگار سخق عذاب "آج کل بیلیاس مسلم عوام میں کثرت سے استعال ہور ہاہےاب کیا تھم ہے وضاحت ہے معلوم کرائیں کرم ہوگابیواوتو جروا۔

ميمن حفي مسير كولمبوسرى لنكا

(لجو الرب بعوة الله لكن الوقاري: - دربارة وضع فساق فأوى رضوبه جلد ساص ٢٢٣ راورمطبوعه کراچی کے صفحہ مذکور پراعلی حضرت فاصل بریلوی قدس سرہ العزیز کا پیم اس وقت کا ہے جب انكريزى وشع قطع كالباس انكريزون كاشغارتو مي تقانبين تك محدوداور انبين كے ساتھ خاص تھااور جود صح کسی قوم کے ساتھ مخصوص ہویا اس کا شعار تو می ہواس ہے مسلمانو اس کوا پنانا نا جائز وحرام ہے

مشکوة شریف "صفح ۱۳۷۸ پرے: من تشب بقوم فہو منهم لینی جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہیں میں سے ہے اب جبکہ انگریزی لباس مثلاً بینٹ شرٹ وغیرہ کا پہنا انكريزون كياته خاص ندربا بلكه ديكر قومول كيساته مسلمانول مين بهي عام ہو گيا تواب بيسى ا يك قوم كاوضع مخصوصه اورشعار قومى ندر ما اورنه بى اب بيرانكريزون كاشعار قومى كهلائة كالهذااب وه حكم سابق ندر ہا البت اسے بہننا اب بھی كراہت سے خالى بيس كه بيد صلحاء بيس بہر حال وضع فساق ہے کہ لباس مذکور ابھی اتناعام نہیں ہوا کہ سلحاء،علما اور متقین بھی استعال کرتے ہوں بلکہ اکثر فساق ہی استعال کرتے ہیں ان میں بھی کھھ ایسے ہوتے ہیں جو بدرجہ مجبوری اسے استعال كرتے ہيں بلكہ بعض بيننے والے خود بھى اسے كوئى اچھالياس نہيں تصور كرتے اور لوگوں كا اسے مغیونب سمجھنا ہی اس کی کراہت کو کافی لہذاالی صورت میں مطلقاً مکروہ تنزیبی کا حکم ہے اورا گر بهننے والا بہنیت تشبہ بہنے تو مکروہ تحریمی قریب الحرام ہے واللہ نتعالی اعلم ورسولہ الاعظم محمد عبدالرحيم المعروف بينشتر فاروقي غفرله للمحمح الجواب والتدنعالي اعلم قاضي محمر عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

مركزى دارالا فتأء ١٨ رسودا كران بريلى شريف

١٢٥ وي و ١٣٢٠ ه

کیافرماتے ہیں علمائے کرام ومفتیان عظام مسائل ذیل کے بارے میں کہ

ا: -اگرمطلع صاف ہوتو ہلال رمضان اور ہلال عید کیلئے گئے آدمیوں کی شہادت ضروری ہے؟

۲: -اگرمطلع صاف نہ ہو بلکہ ابر آلود و کہر آلود ہوتو ہلال رمضان و ہلال عید کیلئے گئے آدمیوں کی شہادت ضروری ہے؟
شہادت ضروری ہے؟

س - مطلع کے صاف نہ ہونے کی شکل میں کیا ہلال رمضان اور ہلال عید دونوں کیلئے شہادت شرط

ہے یا ہلال رمضان اور ہلال عید میں کھفرق ہے؟

س - ہلال رمضان وہلال عید کا ثبوت کیا آلات جدیدہ مثلاثیلیفون بھیس، تار، ریڈیو ہے ہوسکتا ہے باہیں فدکورہ آلات کے ذریعہ خبر کی درجہ میں معتبر ہے یا بالکل ساقط الاعتبار ہے؟

۵: - کسی شہر میں جا ندکی رویت ہوگئ ہے اور شرعی شہادت کے بعد اس شہر کی ہلال کمیٹی نے جا ندکا اعلان کردیا تو کیا یہ اعلان صرف ای شہر کیلئے معتبر ہے یا اس اعلان کا اغتبار دوسر سے شہروں میں جی اعلان کردیا تو کیا یہ اعلان صرف ای شہر کیلئے معتبر ہے یا اس اعلان کا اغتبار دوسر سے شہروں میں جی

کیا جاسکتا ہے؟ اور اسکے لئے کیا شرا نظریں؟ ۲:-اختلاف مطالع معتبر ہے یانہیں اور کتنی مسافت پراختلاف مطالع ما ناجا تا ہے؟

2:-ایک شهرمیں جاند کی رویت کا اعلان کتنی مسافت کے شهروں کیلئے معتبر ہوسکتا ہے؟

۸:-اگر مختلف شہروں ہے سلسل جاند کے ہونے کی خبر ال رہی ہو کہ بظا ہر جھٹلا نامشکل ہواور جوخبر مستفیض کے درجہ میں ہو کیا اس خبر پراعتا د کر کے جاند کا اعتبار کیا جاسکتا ہے اور جاند کے ہونے کا اعلان کیا جاسکتا ہے؟
 اعلان کیا جاسکتا ہے؟

۹: - شہادت کیلئے عادل اور ثقة ہونے کی جوشرط لگائی جاتی ہے اس عادل اور ثقة ہونے سے کیا مراد
 ہے؟ اور کیا موجودہ وقت میں کسی صورت میں فاسق کی شہادت معتبر ہوسکتی ہے؟

١٠:-كياابل مشرق كى رويت ابل مغرب كيليم معتر موسكتى ہے؟

اا: - جب ہلال عید کے ثبوت کیلئے شہادت شرط ہے اور شرا اکط شہادت کے اعتبار سے آلات جدیدہ مثلاً شیلفون، وارلیس، ریڈیو وغیرہ کے ذریعہ شہادت ادائیس ہوسکتی ہے تو پھران مقامات پر جہال جا ندنظر نہیں آیاان مقامات پر ہلال عید کے ثبوت کی کیاشکل ہوگ؟

۱۲: - صدیت باک 'صوموالر ویته وافطرو لرویته ''کاشیم مفہوم کیاہے؟ اس صدیت کی روسے برایک مقام کیلئے ثبوت بلال کے واسطے کیارویت ہی ضروری ہے کہ بغیررویت کے اس مقام پر ثبوت ہلال کوتنگیم نہ کیا جائے اگر چے قریب ؟) کے شہر میں شہادت کے ساتھ جا ندہونے کا ثبوت ہو گیا ہو؟

الا: - ثبوت ہلال کی تختیق کرتے کا فی وفت گذر گیا، فرض کیجے رات کے تین چارن کے گئو کیا اس وقت بھی عوام میں اعلان کرنا ضروری ہے جبکہ عوام کی طرف سے خلفشار کا اندیشہ ہے اور کیا اس وقت بھی عوام میں اعلان کرنا ضروری ہے جبکہ عوام کی طرف سے خلفشار کا اندیشہ ہے اور کیا اس ون روزہ تو ڈ وین تا خیر کو عذر مان کرنماز عید کو دوسر ہے دن تک کیلئے مؤخر کیا جاسکتا ہے اور کیا اس دن روزہ تو ڈ وینا ضروری ہے یاروزہ رکھا جائے گا؟

۱۱۰- ہلال کمیٹیاں ہرجگہ قائم کی جارہی ہیں سوکیا کیف ما اتفق ہرایک کوہلال کمیٹی کارکن منتخب کیا جاسکتا ہے یااس کے لئے بچھٹرانظ ہیں؟ جاسکتا ہے یااس کے لئے بچھٹرانظ ہیں؟

سكريٹرىء يرگاه ميٹی گونڈه يو بي

(العوال بعوى (المائن (الوقاب: - مطلع الرصاف بوتو بلال رمضان وعيد پرشهادت كيك ايك ممان مرديا عورت عادل مستورالحال ك بحق محاء عظيم دركار ميل بلال رمضان كيك ايك مسلمان مرديا عورت عادل مستورالحال ك بحق الوابي مقبول ومعتر جبدوه جنگل ياكسى او بخي جكد سائ شهر بل جا ندد يكفنابيان كر اورو بال كول الدي وجرضي جس كے باعث اورول كونظر ندآيا "درالحار" جلد ثاني صفح ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ ربر مينان وجرفي جس ط القبول عند عدم علة في السماء لهلال الصوم او الفطر او غير هما السماء المحال المصوم او الفطر او غير هما الحبار جمع عظيم فلا يقبل حبر الواحد لان التفرد من بين الجم الغفير بالروية مع توجههم طالبين لما توجه هو اليه مع فرض عدم المانع ظاهر في غلطه بحر ولا يشترط فيهم العدالة امداد والا المحرية قهستاني ...... (قوله واحتاره في المحر) حيث قال و ينبغي العمل على هذه الرواية في زماننا لان الناس تكاسلت عن ترائي الاهلة فانتفي قولهم مع تو جههم طالبين لما تؤجه هو اليه ..... ويقبل

شهادة المسلم و المسلمة عد لا كان الشاهد او غير عدل بعد ان يشهد انه راى خارج المصر او انه راه في المصر وفي المصر علة تمنع العامة من التساوى في رويته وان كان ذلك في مصر ولا علة في السماء لم يقبل في ذلك الالجماعة ملخصاً والترتعالي اعلم

٢: - مطلع اگر ابر آلود ہے تو ہلال رمضان پرشہادت کیلئے ایک مسلمان عادل غیر فاسق مستور الحال کی بھی گواہی مقبول اگر چہ جلس قضاء میں بیان نہ دے یا لفظ گواہی دیتا ہوں نہ کہے نہ دیکھنے کی كيفيت بيان كرے كەكہال اوركىيے ديكھا بياس صورت ميں ہے جبكہ ٢٩ رشعبان كومطلع ابرآ لود ہو اور عيد كيليّ دوكوابان عادل تقدير بيز كاركى شبادت دركار جوقاضى شرع كے حضور بلفظ "اشهد" گواہی ویں کہ میں نے فلاں سنہ فلاں مہینے کا جا ند فلاں دن کی شام کو دیکھا'' ورمختار'' جلد ثانی صفح ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ برے: وقبل بالا دعوى و بالا لفظ اشهد و بلاحكم و مجلس قضاء لانه خبر لاشهادة للصوم مع علة كغيم وغبار خبر عدل او مستور لا فاسق اتفاقا ولوكان العدل قنا اوا نثى او محدودا في قذف.تاب بين كيفية الرؤية اولا عملي المذهب وشرط للفطر مع العلة والعدالة نصاب الشهادة ولفظ اشهد ولو كانوا ببلدة لاحاكم فيها صاموابقول ثقة وافطروا باخبار عدلين مع العلة للضرورة وقبل بلاعلة جمع عظيم يقع العلم الشرعي وهوغلبة الظن بخبرهم و عن الامام انه يكتفي بشاهدين واختاره في البحر و صحح في الاقضية الاكتفاء بواحد ان جاء من خارج البلد او كان على مكان مرتفع ملخصاً وصوسحان تعالى اعلم ٣: - مطلع صاف ندمو من كي صورت مين روزه يا عيد كيليئه شهادت شرط هيد اليي صورت مين بلال رمضان وعيد مين فرق صرف بيه هے كدرويت الال رمضان كى شہادت كيلئے ايك بھى مرد ياعورت

## Marfat.com

عادل یا مستورالحال کی گوائی مقبول جیکہ ہلال عید نیز رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں کے ہلال کیلئے دو گواہان عادل تفتہ پر ہیز گار کی شہادت شرط ہے واللہ تعالی اعلم

۳: - آلات ندکوره کے ذریعیہ موصولہ خبریں رویت ہلال رمضان وعیدوغیرہ کے خبوت کیلئے محض باطل ومرد دراور ساقط الاعتبار ہیں جولوگ آلات ندکورہ کی خبروں پرروزہ یا عید کریں وہ سخت گنہگار ہوں گے واللہ تعالی اعلم موں کے واللہ تعالی اعلم

۵: - رویت ہلال کا بیاعلان صرف اس شہراوراس کے ملحقات ومضافات کیلئے کفایت کرے گا جس شہر سے اعلان ہودوسر سے شہرول کیلئے بیاعلان ہر گزمعتر نہیں جب تک کہ وہاں کی رویت شہادت علی الشہادة ، شہادة علی القصاء ، کتاب القاضی الی القاضی ، استفاضہ وغیرہ کے ذریعہ اپنے تمام ترشرا لط کے ساتھ ثابت نہ ہوجائے واللہ تعالی اعلم

۲: - اختلاف مطالع معترضی اور یکی احوط و ظاهر الروایة ہے کی بھی ملک یاشہر کی رویت ہلال دوسرے ملک یاشہر میں اپنے تمام ترشرا اکا کے ساتھ ثابت ہوجائے تو وہاں کے لوگوں پراس کے مطابق عمل لازم ہوجائے گا' بحرالا اکن' جلد ثانی صفحہ ہوؤیة غیر هم اذا احتلف المطالع برؤیة اهل المغرب و قبل یعتبر فلا یلز مهم برؤیة غیر هم اذا احتلف المطالع وهو الاشب کنذا فی التبیین و الاول ظاهر الروایة وهو الاحوط کذا فی فتح المقدیر و هو ظاهر المذهب و علیه الفتوی کذا فی الحلاصة اور یونی 'درمخار' علا المفرو معتبر علی ظاهر المذهب و علیه اکثر المشائح و رؤیته نها را قبل الزوال و بعده غیر معتبر علی ظاهر المذهب و علیه اکثر المشائح و علیه الفتوی بحر عن الحلاصة فیلزم اهل المفرو بویة اقل المغرب اذا ثبت عند هم رویة اؤلئک بطریق فیلزم اهل المشرق برویة اهل المغرب اذا ثبت عند هم رویة اؤلئک بطریق موجب کما دوقال الزیلعی الاشبه انه یعتبر لکن قال الکمال الاخذ بظاهر

الرواية احوط والتدنعالي اعلم

ے۔ جہاں تک صلقہ قضاء ہے بیاعلان وہاں تک کیلئے کفایت کرے گا، وہاں کے لوگ اس پر بنا کر کے عیدیاروزہ کر سکتے ہیں واللہ تعالی اعلم

٨: - اگررویت ہلال کی خبرخبر سنتفیض کے در ہے میں پہنچ بچکی ہو یعنی جہاں مفتی اسلام مرجع عوام و متبع الاحكام ہوكہ احكام روزہ وعيدين اى كے فتوے ہے نفاذ پاتے ہوں عوام بطور خودروزہ وعيدين ويطهرا ليتي موں وہاں ہے متعدد جماعتیں آئیں اور وہ خبر دیں کہ وہاں فلاں سنہ فلاں مہینے کا جاند فلاں دن کی شام کوہوا (اگر چہوہ اپناد کھنانہ بیان کرتے ہوں) کہ بظاہراتنی بڑی جماعت کو جھٹلانا مشکل ہے تو اس پر بنا کرتے ہوئے صوم وافطار کا حکم ہوگا ،اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال قادر ک بر بلوی قدس سرہ العزیز' فاوی رضوبی' جلد چہارم ص۵۵۲ر برفرماتے ہیں'' وہاں سے متعددِ جماعتين أكين اورسب كيدزبان البيالم سيخبردي كدوبال فلان دن بربنائے رويت روزه موا یا عید کی گئی مجرد باز اری افواہ کہ خبر اڑ گئی اور قائل کا پہتہیں بو جھئے تو یہی جواب ملتا ہے کہ سنا ہے یا لوگ کہتے ہیں یا بہت پینہ جلانو کسی مجہول کا انتہا درجہ منتہا ئے سند دوا یک شخصوں کی محض حکایت کہ انہوں نے بیان کیا اور شدہ شائع ہوگئی ایسی خبر ہرگز استفاضہ بیں بلکہ خود وہاں کی آئی ہوئی متعدد جماعتیں درکار ہیں جو بالا تفاق وہ خبر دیں بیخبراگر چیدنہ خودا پی رویت کی شہادت ہے نہ کی شهادت برشهادت ندبالتصريح قضائے قاضى برشهادت ندكتاب قاضى باشهادت مكراس مستفيض خبر ے الیقین با بہ غلبہ طن ملتی بالیقین وہاں رویت صوم وعید کا ہونا ٹابت ہوگا'' واللہ تعالیٰ اعلم 9: - عادل اور تفتہ ہے مرادوہ محص ہے جو باشرع نمازی پر ہیز گار ہونے کے علاوہ بھی علانیہ ت وفجورنه كرتا ہو، جسكا كوئى كام خلاف شرع معلوم ومشتهرنه ہو، جوار تكاب گناه كبيره اورنه اصرار برگناه صغيره كرتا ہو، خفيف الحركات نه يعنى سر بازاركھانا بيناوغيرہ جيسے اعمال نه كرتا ہو، جسكى امانت

وصدافت عام ہو،جسکی دیانت وعدالت مشہور ہو۔جم غفیراور جماعت عظیم کی صورت میں فاسق وغیر فاسق عادل وغیر عادل مسلم وغیر مسلم جم کی شہادت مقبول ومعتبر ہے کیکن اسے شہادت نہیں بلکہ خبر ہی کہیں گے واللہ تعالی اعلم

• ان - معتبر مع بلكه الل مشرق كى رويت الل مغرب برائي تمام شرائط كم ماته ثابت بوجائة و و بال كولوكول براس كرمطابق عمل واجب بهوجائك كا كهما موعن الدر المختار : وهوهذا فيلزم اهل المشوق بروية اهل المغرب والله تعالى الحم

اا: - جہاں رویت ہلال نہ ہو وہاں اگر دوسرے شہر کی رویت بذر بعیشہادت علی الشہادة یا شہادت علی القصنا، یا کتاب القاضی الی القاضی یا استفاضہ ثابت ہو جائے تو وہاں کے لوگوں پڑ مل لازم اوراگر نہ کورہ صورتوں میں ہے کوئی ایک صورت بھی نہ پائی جائے تو تمیں کی گنتی پوری کر کے روزہ یا عید کریں کما قال رسول اللہ ﷺ فان غم علیکم فاکملوا العدة ثلثین واللہ تعالی اعلم ما اللہ علوہ کہ کر روزہ رکھواور چا ندو کھے کر افطار یعنی عید کرو، حدیث پاک کامفہوم صاف معلوم کہ حضور نے روزہ وعید کے حکم کورویت ہلال ہے مشروط فرمایا ہے جس شہر میں رویت بطریق موجب شرعی ثابت ہوجائے وہاں کے لوگوں پر اس کے مطابق عمل واجب ہے دوسرے شہروالوں کیلئے بھی شرعی ثابت ہوجائے وہاں کے لوگوں پر اس کے مطابق عمل واجب ہے دوسرے شہروالوں کیلئے بھی موجب شرعی کہ دو پر فرکورہوئے ان میں ہے کسی ایک طریق موجب شرعیہ کہ دو پر فرکورہوئے ان میں ہے کسی ایک طریق موجب شرعیہ کی ورندان لوگوں کو وہاں کی رویت کی فہر پر روزہ ورکھنایا عمر میں واللہ تعالی اعلم

۱۱۱-بعداز تحقیق بیمعلوم ہوجائے کہ ہلال عید ہو چکا اور کل عید ہے اگر چہ ہلال عید کی تحقیق کرتے کرتے ہوئے ہوں عید ای دن واجب اور یہاں عوام میں خلفشار کا عذر ہر گزمقبول نہیں کہ عوام تو عید ہی کے حتمی بلکہ مصر ہوتے ہیں واللہ تعالی اعلم

۱۲۰ - اركان كمينى قابل شهادت عادل وثقة بر بهيز گار بهون تا كهان كا اعلان لوگول كيك قابل قبول بهودالله تعالی اعلم

محدعبدالرجيم المعروف بينشر فاردقي غفرله

صح الجواب والتدتعالى اعلم فقير محمر اختر رضا خال قادرى از ہرى غفرله

مرکزی دارالا فتاء ۱۸ مرسوداگران بریلی شریف ۱۲۰ الحجه ۱۲۰ اه

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ زید بیر کہتا ہے کہ آب سبتی والوں نے مجھے بہجانا نہیں کہ میں کون ہوں؟ پھرزید کے جواب میں گاؤں کے باشندوں نے زید سے دریافت کیا کہ آپ ہی بتاد بیجے کہ آپ کون ہیں تو زیدنے بيكها كهين ولى مون اورجو مجھ ولى ندمائے وہ كافر ہے اور زيدنے بيكها كه مين سيد آل رسول مون جبكه زيد انصارى اورباب داداانصارى بين، اور زيدبيهي كهتا ہے كه مجھ پر فرشتے حضرت جرئيل علیہ السلام آئے ہیں اور قرآن کے صفحہ فحہ پرمیرانام ہے اور میرے گھر میں امام مہندی پیدا ہو چکے ہیں حالانکہ زید کے گھر میں لڑکی کی پیدائش ہوئی تھی اور جوموقعہ پر عور تیں موجود تھیں وہ بھی اس کی گواہی دے رہیں ہیں کہاڑی کی پیدائش ہوئی جبکہ زیدا بی بات بدلتے ہوئے ہے کہ تاہے کہ میری بوی سے لڑکا پیدا ہوا ہے لیکن دو جار گھنٹے کے بعدلڑ کی ہوگئی ہے اور معدی علی سیلڑ کا ہوجائے گا اور میرمهندی علیه السلام ہوجا کیں کے لہذا جومیری ان باتوں کو نہ مانے وہ کا فر ہے گمراہ ہے تو شربیت کا اس میں کیا تھم ہے؟ زید کے گھر اٹھٹا بیٹھٹا ، کھانا بینا کیسا ہے؟ جو تحض زید کا شریک ہو اس کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ بینواتو جروا۔

# موضع بحجياجا كيريوسث قصبه شابي ضلع بريلي شريف

(لجو (ب بعوى (لللك (لوهام: - ولايت قرب اليي كن أيك خاص منزل ب جدالله تبارك وتعالیٰ اینے خاص بندوں کومش اینے فضل وکرم سے عطافر ما تاہے ورند آج کل کے سارے ریا کار ڈھونگی مثل زید برزبان خود ولی ہو جا <sup>ن</sup>یں ، اصطلاح صوفیہ میں ولی اس شخص کو کہتے ہیں جو خدا کی قربت اوراس مدوي ونزد كي ركها مواعلامه سيدشريف على بن محدفر ماست بين الولسي فعيل بمعنى الفاعل وهو من توالت طاعته من غير ان يتخللها عصيان او بمعنى الممفعول فهو من يتوالى عليه احسان الله و افضا له والولى هوالعارف بالله وصفاته بحسب ما يمكن المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصي المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات (التريفات ٢٢٧)اب تك تو اولیاء کرام کی بہی شان رہی ہے کہ وہ اپنی ولایت مخلوق کی نظروں سے پوشیدہ رکھتے ہیں اور اگر کہیں انکی مرضی کےخلاف انکی ولایت کاشہرہ ہوگیا تو وہ اپنامسکن چھوڑ دیتے ہیں ان کے برنگس میہ کیما ولی ہے؟ جوفٹ پاتھ کے دؤکا نداروں کی طرح چلاچلا کراپی ولایت کا پرجار کررہا ہے مسلمانوں خبر دار ہوشیارا ہے گمراہ اور گمراہ کر برعم خود پیروں ولیوں سے کہ آج کل ایسے مصنوعی پیر ولی برساتی مینڈکوں کے مانزگھومتے پھرتے ہیں اورسیدھے سادھے مسلمانوں کو کمراہ کرتے ہیں نه م ومل نه روزه نمازنه طلال وحرام كالتياز بس تقنع وريا كارى كے ذريعه صلالت و كمرابى بھيلاكر شیطان کے سے مرید ہونے کاحق ادا کرتے ہیں زیداجہل الجہلاء واحبث الخباء عضرورولی مگرولی التدبيس ولى الشيطان ضال مفيل بياس المركز بركز نه بهطكنے دونه خود اسكى گندم نما جوفروشى کے جال میں پھنسو جولوگ زید کی باتوں میں آ کراس کے مرید ہو چکے ہیں سخت گنہگار سخن عضب جبار ہیں فور اُسکی بیعت تو و کر کسی من سے العقیدہ بیرے مرید ہوں قال اللہ نعالی و اما ینسنیک

الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين زيدا بي تول جميرى ان باتول كو نه ما في وه كافر بي " ي خود كافر ومرتد بهو كيا اور مرتد كافر اصلى بي بين زياده فتيج وشنيج اور بدرين بي بين الاشباه و المو تداقبح كفو أمن الكافو الاصلى (جلد دوم ١٨٠٥) زيد بر توبه و تجديد ايمان و تجديد نكاح فرض جب تك وه بعد توبه صيحة تجديد ايمان و تجديد نكاح نه كر مسلمانول برفرض كداس ي قطع تعلق ركيس اس سلام وكلام اسكم ساته كها نا بينا ، المهنا بينهنا نيز مسلمانول جورة في كال وقت جانين المسلمانول جورة و في كوره قول وقت جانين السمانول جيراك من ياس مريد بهول ان كا بي يم تهم والله تعالى اعلم مسلمانور جولوگ و بيان الله علم الكرام علم وف به نشتر فاروقی غفرله مسلم الجواب والله تعالى اعلم مسلم علم عبد الرحيم المعروف به نشتر فاروقی غفرله مسلم الجواب والله تعالى اعلم

محمد عبد الرحيم المعروف بينشر فاروقى غفرله محمد عبد الرحيم بستوى غفرله القوى عند الرحيم بستوى غفرله القوى

مرکزی دارالافتاء ۱۸ رسوداگران بریلی شریف

•١٩٧١ كالحبر المهماره

کیافرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بابت کہ قرآن وحدیث واقوال صحابہ کی روشنی میں جواب کی درخواست ہے کہ اگر کوئی مردنیکو کار ہے تواسے جنت میں انواع واقسام کی نعتیں میسر ہوگئی نیز حور عین سترستر کی تعداد میں عاصل ہوگئی جواس کی خدمت انجام دینگی پھراگر بعینہ عورت نیکو کار ہے تواسے تمام ترنعتوں کے ساتھ حور عین کے بدلے میں کون سانعم البدل مرجمت فرمایا جائے گا؟۔

(۲) حضرت آسیه کا خادند فرعون بد کارتھااس کا صلہ وانجام خلا ہر ہے پھر حضرت آسیہ کو جنت میں کیا حاصل ہوگا بینواتو جروا۔

المستفتى جمديين

### موشع دهونره بریلی شریف

(الجو الرب بعوى السلك (الوهام: - اكرمرد وعورت دونول جنتي بول اورشوبر مرجائے بيروه عورت اس کی موت کے بعد کسی دومرے سے نکاح نہ کریے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں جمع فرمائكاً كما في الحديث: بلغني انه ليس المرأة يموت زوجها وهومن اهل الجنة وهي من اهل الجنة ثم لم تزوج بعده الاجمع الله بينهما في الجنة اوراكر عورت مطلقه ہوتو اس کا نکاح کسی دوسرے نیک اور صالح مرد کے ساتھ کر دیا جائے گا''تفسیر قرطبی''جلد ١٨ ص١٩ ١/ يرزير آيت " ثيبات وابكارا" ٢٠ وقيل انما سميت الثيت ثيبا الأنها راجعة الى زوجها ان قام معها أو الى غيره ان فارقها اوراكرصرف عورت منتي بوياتل نکاح ہی وفات یا گئی ہویا اس نے نکاح ہی نہ کیا ہوتو وہ جنتی مردوں میں سے جسے پیند کرے گی اس ے اس کا نکاح کر دیا جائے گا اور اگر وہ جنتیوں بیں نے کسی کو پیندنہیں کرے گی تو اللہ رب العزت حورعين ميں ہے اس كيلئے ايك مرد پيدا فرماكراس كا نكاح كردے گا''غرائب' ميں ہے ولو ماتت قبل ان تنزوج تخير ايضا ان رضيت بآدمي منه وان لم ترض فالله يخلق ذكر امن الحو رالعين فيزوجها منه انتهى حضرت يتخ احمرشهاب الدين بن جمر المبيتي المكى سے بوچھا گيا اس عورت كے بارے ميں جس كے دنیا میں كئي شوہر موں تو كيا وہ جنت میں اپنے آخری شوہر کے ساتھ ہوگی یا جو دنیا میں ان ہے اچھی عادت کا ہوا سکے ساتھ؟ شخ نے فرمايا: فساجساب بسقوله روى الطبراني عن أبي الدرداء أن النبي غلب قال: المرأة لـزوجها الآخر وأخرج عبدبن حميد وسمويه والطبراني والخرائطي في مكارم الإخلاق وابن لال عن أنس رضى الله تعالىٰ عنه أن أم حبيبة قالت يا رسول الله المراة يكون لها في الدنيا زوجان لأيهما تكون في الجنة قال تخير فتختار

أحسنهم خلقا كان معها في الدنيا فيكون زوجها ياأم حبيبة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة وأخرج الطبراني والخطيب عن أم سلمة رضي الله تعالىٰ عنها أن النبي عَلَيْكُ قال: لها يا أم سلمة انها تخير فتختار أحسنهم خلقا فتقول يا رب هـ ذا كان أحسنهم خلقا في دار الدنيا فزوجينه يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بنخير الدنيا والآخرة فان قلت هذائ الحديثان عن أم حبيبة و أم سلمة يخالفان حديث أبي الدرداء رضي الله عنهم قلت لا مخالفة لأ مكان الجمع بينهما بأن يحمل الإول على من ماتت في عصمة زوج و قد كانت تزوجت قبله بأزواج فهذه لآخرهم وكذالو مات واستمرت بلازوج إلى أن ماتت فتكون لآخرهم لأن علقته بهالم يقطعها شئ وحمل الثاني على من تزوجت بأزواج ثم طلقوها كلهم فحينئذ تخير بينهم يوم القيامة فتختار أحسنهم خلقا والتخيير هنا واضح لا نقطاع عصمة كل منهم فلم يكن لأحد منهم مرجع لاستوائهم في وقوع علقة لكل منهم بهامع انقطاعها فاتجه التخيير حينئذ لعدم المرجع وبمار سقته من حمديث ام حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالىٰ عنهما يعلم ان التخيير مذكور في الحديث وانه ليس من كلام السيد المذكور في السوال والله سبسحانيه و تعالى اعلم بالصواب. وفي الحديث عن ام سلمة رضي الله تعالى عنهاقالت قلت يا رسول الله المراة تتزوج الزوجين والثلاثة والاربعة في الدنيا ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها من يكون زوجها منهم قال ملايك انها تخير فتحتار احسنهم خلقا فتقول يارب ان هذا كان احسنهم خلقا في دار المدنيا فزوجنيه ياام سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخره ( فآوي صيتيه

ص ١٨٧٨) يعنى حصرت ابودرداً رضى الله تعالى عنه عنه مروى كهفر ما يارسول الله عنه في كه عورت ا ہے آخری شوہر کیلئے ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ حضرت ام حبیبہ نے یوجھا یا رسول الله جس عورت کے دنیا میں دوشو ہر ہوں جنت میں وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ فرمایا: اسے اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ جا ہے رہے تو وہ اسے اختیار کریگی جوان میں اچھی عادت کا ہو دنیا میں اسکے ساتھ تو وہی اس کا شوہر ہوگا ،اے ام حبیبہ سن خلق دنیا اور آخرت کی بھلائی نے ہے اور حصرت ام سلمه منه مروی که فر ما یارسول الله بینی نے اے ام سلمه بے شک اس عورت کواختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ حیا ہے رہے تو وہ ان میں ہے اچھی عادت دالے کواختیار کرے گی تو کہے گی اے میرے رب!ان میں ہے سیخص میرے ساتھ دنیا میں حسن خلق والاتھا تو ای کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا اے ام سلمہ حسن خلق دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے ہے،اگر کوئی میہ اعتراض کرے کہ بیددونوں حدیثیں حضرت ابو درداً کی حدیث کی مخالف ہیں تو میں کہونگا مخالفت نہیں ہے دونوں کے درمیان امکان جمع کے اعتبار سے طبیق سے کہ پہلی کواس پرمحمول کریں گے کہ جوعورت اپنے شوہر کے نکاح میں مری اور وہ اس سے پہلے بھی کئی شوہروں کے نکاح میں رہ چکی تھی تو اب بیان میں ہے آخری شوہر کے ساتھ ہوگی اور ایسے ہی جس کا شوہر مرگیا اور اس نے بلا شوہرزندگی گزار دی بیہاں تک کے مرگئ تووہ اینے آخری شوہر کے ساتھ ہوگی اسلنے کہ اس کا علاقہ۔ اس ہے ہو کسی شنی ہے منقطع نہیں اور دوسرے کواس پر محمول کریں گے کہ جس عورت نے کئی شوہروں سے نکاح کیااور سمحول نے اسے طلاق دیدی تواسے اختیار دیاجائے گا قیامت کے دن کہ جسے جاہے اختیار کر ہے تو وہ ان میں ہے اچھی عادت والے کواختیار کریگی اور بیاختیار بہال واضح ہے ان میں سے تمام کی زوجیت کے انقطاع کیلئے ،حضرت شنخ صاحب ' فماوی عدیثیہ'' دوسری حدیث ال کرتے ہیں جوحضرت امسلمہ سے مروی ہے حضرت امسلم فرماتی ہیں بیس نے

کہا یا رسول اللہ جس عورت نے دنیا میں دوسرے تیسرے چوتھے شوہر سے نکاح کیا پھر وہ مرکر جنت میں داخل ہوئی اوراس کے تمام شوہر بھی داخل ہوئے تو وہ جنت میں کس کے ساتھ ہوگی؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:اے اختیار دیا جائے گا کہ وہ ان میں سے اچھی عادت والے کو اختیار ، کر یکی تو کہے گی اے میرے رب ان میں بیسب سے اچھی عادت والاتھا دنیا میں تو ای کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا اے ام سلہ جسن خلق دنیا وآخرت کی بھلائی ہے۔

یہاں تزوت ونکاح سے مراد دنیاوی نکاح وتزوت جہیں بلکہ ایک دوسرے کوایک دوسرے سے ملانا یا ایک دوسرے کوالیک دوسرے کیلئے مخصوص کردینا ہے۔کہ جنت میں نکاح نہیں جیسا کہ · مجمع البحار الانوار ؛ جلد ثاني ص٢٣٨٠ بريب: وزوجناهم بحور عين (اي) قرناهم وليس في الجنة تزويج" عاشية الصاوي" علدرالع ص١٢٥ رير ٢٠ ( قوله اي قرناهم )اي جعلنا هم مقارنين لهن وفي ذلك اشارة الى جواب سؤال مقدر تقديره ان الحورعين في الجنات مملوكات بملك اليِمين بعقد النكاح فاجاب بنان التزويج ليس بنمعنسى عقد النكساح بسل بسمعنسي المقادنة" تفنير قرطبي "جلدكارص ٢٥ رزر آيت (رجناهم بحورعين "ے: اى قرناهم بهن قال يونس بن حبيب تقول العرب زوجته امرأة و تزوجت امرأة وليس من كلام العرب تزوجت بإمرأة يوتهي " طاخية الجمل" بلدرائح ص ١٦٥ رير ب: (قوله اى قرناهم) اشاربه الى جواب كيف قال وزوجنا هم مع ان الجور العين في الجنات بملك اليمين لا بملك النكاح وايضاحه إن معناه قرناهم من قولك زوجت ابلي اي قرنت بعضها الي بعض وليس من التزويج الذي هو عقد النكاح ويؤيده ان التزويج بمعنى العقد يتعدى بنفسه لابالباء والترتعالي اعلم

(٢) حفرت آسيه وحفرت مريم اور حفرت كثم (كلثوم/ حكيمه/ كليمه خوا هر حفرت موى عليه السلام) جنت میں حضورا کرم رحمت عالم فخر آ دم و بنی آ دم ﷺ کی زوجیت سے مشرف وسرفراز ہوگی ' تفسیر ابن كثير" جلدرالع ص١٩٥٠ برآيت كريمه فيسات وابكارا" كتحت ٢٠ وعد الله نبيه مُلْنِكُ في هذا الآية أن يزوجه فالثيب آسية امرأة فرعون وبالابكار مريم بنت عمران وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة مريم عليهاالسلام من طريق سويد بن سعيد حدثنا محمد بن صالح بن عمر عن الضحاك ومجاهد عن ابن عمر قال جاء جبريل إلى رسول الله عَلَيْكُ فمرت خديجة فقال إن الله يقر نها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب بعيد عن اللهب لا نصب فيه و لاصخب من لؤلؤة جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت آسية بنت مزاحم ومن حديث أبى بكر الهذلى عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى عَلَيْتِ دخل على خديجة وهي في الموت فقال يا خديجة إذا لقيت ضرائرك فأقرئهن منى السلام فقالت يا رسول الله وهل تزوجت قبلي؟ قال لا ولكن الله زوجني مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وكلشم أخمت موسى،ضعيف أيضاً ،وقال أبويعلى حدثنا إبراهيم ابن عرعرة حدثنا عبد النوربن عبد الله حدثنا يوسف بن شعيب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عَلَيْكُم أعلمت أن الله زوجني في الجنة مريم بنت عهمران وكلشم أخت موسى فو آنسية امرأة فرعون ؟ فقالت هنيئا لك ينا رسول الله" تفيردرمنثور علدسادس ٢٣٦٦ بريئ عن سعد بن جنادة قال قال رسول الله ملياله الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران وامرأة فرعون (يعني آسية بنت علم الله زوجني أسية بنت منزاحم) واخت موسى" تفيرخازن علدرابعض ١٨٨٠ پرحفرت مريم وحفرت آسيه

متعلق على انهما زوجا رسول الله عُلْنِيْ " عافية الصادئ" جلدرائع مهاتين المؤمنين وان كان يتكاد على انهما زوجا رسول الله عُلْنِيْ " عافية الصادئ" جلدرائع مها المسحرة و تبين لها قرطمى جلد ۱۸ مرم ۱۸ مرم الله بسبب ذلك الإيمان أن جعلها في الآخرة زوجة خير خلقه محمد عُلْنِيْ و كذا زوجه الله في الجنة مريم بنت عمران لما ورد أنه عُلْنِيْ في الموت فقال لها: يا خديجة إذا لقيت ضراتك دخل على خدينجة وهي في الموت فقال لها: يا خديجة إذا لقيت ضراتك فاقرئيهن مني السلام ، فقالت يا رسول الله هل تزوجت قبلي ؟ قال لاولكن الله زوجني مريم بنت عمران و آسية بنت مزاحم امرأة فرعون و كلثوم أخت موسي فقالت يا رسول الله بالرفاء والبنين.

جب جضرت خدیج رضی الله تعالی عنها وصال فرمانے لکیس تو حضور نے آب سے ارشاد فرمایا: فاذا قدمت علی ضواتک فاقر ئیهن منی السلام مریم بنت عمران و آسیة بنت مزاحم و کلیمة او قال حکیمة بنت عمران أخت موسی بن عمران فقالت بالسرفاء و البنین یا رسول الله جبتم این سوتول مریم بنت عمران ، آسیه بنت مزاحم ، کلیمه یا حکیمه بنت عمران خوام حضرت مول (علیه الصلاح قوالسلام) سے میراسلام کهناتو انھوں نے عرض کی مبارک ہویارسول الله والله تعالی اعلم بالصواب

محمد عبدالرجيم المعروف بنشتر فاروقی غفرله صحح الجواب والله تعالی اعلم <u>د محمد عبدالرجیم بستوی غفرله القوی</u>

> مرکزی دارالافتاء۸۸رسوداگران بریلی شریف ۱۲رجهادی الآخره سام ۱۱ اه

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسلا ذیل میں کہ
یہاں ایک مجد ہیں حضور نی اکرم ﷺ کے روضۂ پاک کی ایک تصویر ہیں نے لگی دیکھی
ہے جس پرلوگ پھول ڈالتے ہیں چوہتے بھی ہیں تصویر کے قریب کھڑے ہو کے موکر درود وسلام بھی
پڑھتے ہیں دعا کیں مانگتے ہیں اور اولیا ﴿کرام کے مزارات کی طرح ہی جھے ہوئے ہوئے مجد سے باہر
نکتے ہیں جھے بے حد جرانی ہے کہ ایسا میں نے کسی مجد میں دیکھانہیں اور نہ ہی کسی بزرگ کی زبانی
سنا کی ایک پرانے لوگوں سے میں نے دریافت کیا تو وہ بھی ہمیں کوئی تشفی بخش جواب نہیں دے
سے اب اس پر مندرجہ ذیل سوالات انجر کر سامنے آتے ہیں۔

(۱) كياحضورنى كريم ﷺ كي قبرشريف كي تصوير مسجد مين لگانا جانبيج؟

(۲) حضور کے روضۂ پاک کی تصویر پراصل کا گمان کر کے مندرجہ ذیل بالا اعمال سی ہیں؟

(٣) أكراصل كا كمان ندكيا جائة بهى اليها عمال جائز بين؟

(س) فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ کی قبر کے سامنے نماز نہیں ہوسکتی کیاحضور ﷺ کی قبریاک بھی اس میں شامل ہے یا پھراس سے سنتی ؟

براہ کرم ہمیں نقداسلامی کی روشن میں صحیح معلومات بہم پہونچائی جائے ہم آپ کے بےصد ممنون ہوئے اللّذعز وجل اپنے حبیب مکرم ﷺ کے فقیل آپ کوجز ائے خیر سے نوازے آمین -المستفتی جمد منہاج اختر '

٢ رعلى كول محل بارك بورويسث بنگال

(اجو (لبو) بعوى (لملك (لو قام: -روضة منوره مقدسه كرمه معظمة حضور برنور شافع يوم النثور الميلي الجورات بعوى النثور الميلي كانقل المعظمات دينيه وكرمات شرعيه سها وراس كي تعظيم وكريم القريم شرعاً برى صحيح العقيدة مسلمان كا مقضا عا ايمان كما قال الرحمن و صن يعظم حرفت الله فهو حير له

عندربه (باره ١٥ الح آيت ٣٠) يعني جواللد كى حرمتول كي تعظيم كري تووه بهتر الله كالمعندرب الله خاطرا سکے رب کے حضور "شفا شریف" جزء تانی ص ۱۲۸ پر ہے: من اعظامه و اکبار ہ اعظام جميع اسبابه و اكرام مشاهده وامكنته من مكة والمدينة ومعاهده ومالمسه ے کھے علاقہ ہواور جے نی کریم ﷺ نے جھوا ہویا جوحضور اکرم ﷺ کے نام ہے مشہور ومنسوب ہو،علمائے دین وائمہ معتمدین وفقہائے مجتمدین تعل مطہر وروضة معطر حضور سید البشر ﷺ کے نقشے كاغذول برمنقش فرماتے اورائي كتابول ميں مرتم كرتے اورائبيں بوسدد يے آتھول سے لگاتے سر پرر کھتے اوراس کا تکم بھی فر ماتے تھے روضۂ مقدسہ کی زیارت کرنا ،تبر کا اس ہے س کرنا بوسہ وینا شرقاغر باعر باعجما ابل عشق و وفا اور صاحب حب و دلا کا دستور قدیم ہے یونہی دیگر آثار مقدسہ متبركه بي جيئ جيانعلين مقدس عصائے مبارك عمامة مقدسه جبه كرمه موسة مبارك وردائے مقدس اوراولیائے کاملین وصلحائے دین مبین وعلائے شرع متین کے آثار وتبرکات سے کسب فیض میں ایک دوسرے پرسبقت کیلئے بجوم بھی اہل ایمان وعرفان کاعمل محبوب ومقبول ہے۔ حضرت علامه تاج الدين فاكهاني التي تصنيف لطيف " فجرمنير" مين فرمات بين: ومسن فوائد ذلك ان من لم يمكنه زيارة الروضة فليبرز مثالها وليلمثه مشتاقا لانه نـاب مـنـاب الا صـل كـمـا قـد نـاب مثـال نعله الشريفة مناب عينها في المنافع والخواص بشهادة التجربة الصحيحة ولذا جعلو الهمن الاكرام والاحترام ما يب علون للمندوب عنه (بحواله بدرالانوارص٢٣) يعني روضة مبارك سيدعا لم المنظم الكانتال ميل ا یک فائدہ بیہ ہے کہ جے اصلن روضہ کی زیارت نہ ملے وہ اسکی زیارت کرے اور شوق دل کے ساتھ اسے بوسہ دے کہ مین ای اصل کے قائم مقام ہے جیسے تعل مبارک کا نقشہ منافع وخواص میں بقینا

خوداس کا قائم مقام ہے جس برتی تجربہ گواہ ہے والبذاعلائے دین نے اس کی نقل کا اعزاز وہی رکھا جواصل کار کھتے ہیں ،تمام امت نبویہ بھیکا بیات ہے کہ جب وہ حضور پرنورشانع یوم النثور بھی کے آ ٹارمقدسہ ہے کوئی چیز دیکھیں یاوہ چیز دیکھیں جو حضور کے آٹارشریفہ میں ہے کی چیز برولالت کرتی ہوتو اس وفت کمال ادب واحتر ام اور تعظیم وتکریم کے ساتھ حضور کا تصور کریں اور آپ پر درودسلام کی کثرت کریں اس لئے جوخوشبولیتے یا سونگھتے وقت بیہ یاد کرے کہ حضورا ہے محبوب و دوست رکھتے تھے تو کو یا وہ معنا آ ٹار مقدسہ کی زیارت کررہا ہے اے اس وقت درود وسلام کی كثرت كرناجائ بمحمع البحار ، جلد خامس ص٢٣٧ ريب: من استيقظ عند احد الطيب او شمه الى ماكان عليه عُلَيْتُ من محبته للطيب واكثاره منه دون غيره واخباره· ان الله حببه اليه كالنساء فتذكر ذلك الحال العلى والخلق العظيم فصلي عليه عليه على كل امة الم وقرفي قلبه من جلالته واستحقاقه على كل امة ان يلحظوه بعين نهاية الاجلال عند روية شئ من آتاره اومايدل عليها فهذا لاكراهة في حقه فيضلا عن الحرمة بل هو آت بما له فيه اكمل الثواب الجزيل والفعل الجميل وقد استحبه العلماء لمن رائ شيئا من آثاره غلام ولا شك ان من استحضر ماذكرته عند شمه الطيب يكون كالرائ لشئ من آثاره الشريفة في المعنى فليس له الا الاكثار من الصلاة والسلام عليه غليه عليه عليه الاكثاروضه مقدسه جو بلاشبه "مايدل عليها" مين واخل إلى مارت تعظيم وتكريم اور بوفت زيارت حضور برنور في يرايد درود وسمام اورائے وسلے سے دعا کیوں کرندمستحب مستحسن اور محبوب ومطلوب ہوگی۔ "مطالع المسرات" شرح" ولاكالخيرات" صحاريب: ثم اعقب المولف رحمة الله و رضى الله عنه ترجمة الاسماء بترجمة صفة الروضة المباركة

#### Marfat.com

والقبور المقدسة، موافقا في ذلك وتابعا للشيخ تاج الدين الفاكهاني فانه عقد في كتابه الفجر المنير بابا في صفة القبور المقدسة ومن فوائد ذلك ان يزور المثال من لم يتمكن من زيارة الرضوية ويشاهده مشتاقا ويلثمه ويزداد به حبا وشوقاً ، وقد استنابوا مثال النعل عن النعل، وجعلوا له من الاكرام والاحترام ما للمندوب عنه وذكرواله خواص وبركات قد جربت و قالوا فيه اشعارا كثيرة والفوا في صورته، و روه باسانيد، قد قال القائل:

اذا ما الشوق اقلقنى اليها المراطفر بمطلوبى لديها القشت مثالها فى الكف نقشا المروقلت لناظرى قصرا عليها القشات التفييل كلي بدرالا نوار ابر المقال وشفاء الواله فى صور الحبيب ومزارة ونعاله ديكس -

(۱) جب نقل صیحے روض مقدسہ کی تعظیم بڑ کریم معظمات دینیہ سے تھم کان و دکان میں رکھنا جائز مثل آثار شریفہ کا بہنیت حصول خیر و برکت با کرام احترام وعظمت مکان و دکان میں رکھنا جائز وستحسن اور باعث اجراحسن ہے تو مساجد میں لگانا بدرجہ اولی جائز وستحسن ہوگا کہ وہال تعظیم ہی تعظیم ہمریم ہی تکریم ہوتی تیر ہی تو قیر ہے واللہ تعالی اعلم (۲/۲) حضوں مرفور ﷺ کرروض مقدسہ کی نقل صیحے کو کوئی اصل گمان کرے یا نہ کرے وفقال

(٣/٢) حضور برنور ﷺ کے روضۂ مقدسہ کی نقل صیحہ کو کوئی اصل گمان کرے یا نہ کر۔ ۱۰ فقل بہر حال روضۂ برنور حضور شافع ہوم النشور ﷺ کے قائم مقام ہے اور اس کی تعظیم و تکریم اور اس سے کسب فیض کیلے اعمال نہ کورہ شرعا محبوب ومطلوب ومندوب البتہ پھولوں کا ڈ النامحض ضیاع مال ہے اس سے احتر از جا ہے واللہ تعالی اعلم

(٣) قبر برنماز پڑھنامطلقاً مکروہ بونہی قبر کی جانب بلاحائل نماز مکروہ وممنوع ہے" فیض نمدیر"

جلدسادس عهارور تيسيرشرح جامع الصغير علد تاني صفحه ١٩٥٥ مرير ي: لا تصلوا الى قبر ولا تصلوا على قبر اور مجمع الحار علدرالع ص١٩١١م عن الصلاة في المقبرة " بخارى شريف ' جلداول ص ١٢ رير ب: لعن الله اليهود والنصارى اتحذوا قبور انبياء ئهم مسداجد يعن الله كالعنت يهودونصارى يرجنهول في انبياء كى قبرول كوعبادت كاهبنا لى ، حضرت علامه طلاعلى قارى عليه الرحمة البارى "مرقاة شرح مفكوة" بطد ثاني ص ١٥٥٨ برزير صريث: اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد فرمات بين قال رسول الله غُلْبُ اللهم لا تجعل قبري وأثنا يعبداي لاتجعل قبري مثل الوثن في تعظيم الناس وعودهم للزيارة بعد بدئهم واستقبالهم نحوه في السجود كما نسمع ونشاهد الآن في بعض المزارات والمشاهد للزاروفة اطهر حضورانور فظاكاس مسعير متني موناصاف ظامركما نص عليه الآحاديث المذكورة المشهورة ليكن الرقبرنمازي كواكيل باكي یا پیچیے ہوتو ایس صورت میں نماز ہر گزموجب کراہت نہیں بلکہ مقبرہ ومزارات اگراولیاء کرام کے موں اور انکی ارواح طیبات سے استمد ادکیلئے انکی قبور مقدسہ کے دائیں یا بائیں جانب کوئی نماز پڑھے تو بیامرمزید باعث برکت ہے اور یونمی جب اولیاء کرام کے مزارات کے نزد یک بدنیت استمدادنماز يزهنا جائز وستحسن ادرباعث بركت بهيوا نبياءعظام كحمزارات مقدسه كحضور بدرجه اولی جائز اور جب عامهٔ انبیا کرام کے مزارات مقدسه کی بیرحالت ہے توجوا مام الانبیاء ہے اس کے روضۂ انور کے حضور نماز پڑھنا نہ صرف جائز وستحسن بلکہ اولیاء وانبیاء کے مزارات کی ب نسبت بزارون لا کھوں کروڑ دل درجہ اولی واعلیٰ ارفع و افضل اور باعث برکت و رحمت المل جيها كرا ارشادالهارى شرح يح البخارى وجلداول موسيم الرير عن اتسخد مسجدا فى جوار صالح و قصد التبرك بالقرب منه لاللتعظيم له ولا للتوجه اليه فلا يدخل

في الوعيد المذكور يوني "محمالجار" علدرالع ص١٩١ ريري: لعن الله اليهود والنصاري اتمخذوا قبور انبيائهم مساجد، كانوا يجعلونها قبلة يسجدون اليها في الصلاة كالوثن ،واما من اتخذ مسجدا في جوار صالح او صلى في مقبرة قاصدا به الإستظهار بروحه او وصول اثر من اثار عبادته اليه لا التوجه نحوه والتعظيم له فلاحرج فيه الايرى ان مرقد اسماعيل في الحجر في المسجد السحسرام والصلاة فيه افضل قطع نظر مذكوره برابين ودلائل اوراب امرست كدروضة حضور برنور اس عموم میں داخل ہے یا اس سے مستنی ؟ اولاً توروضة انور کی ساخت بی بچھالی ہے جس کی محاذبيت اورسامنا ناممكن كدروضة انورسيس كى جبار ديوارى مين محفوظ هي كوياروضة انوراورنمازي کے مابین و بوار حائل اور مزارات و قبور کے پاس صحت صلاۃ کو حائل ہی مقصود ومطلوب تو الی صورت میں نماز بلا کراہت جائز ثانیا جب شہرمقدسہ پر قابض متنجسہ نجدیا وہا ہیدروضۂ اطہر پر درود و سلام تك كى اجازت تبين دية تو بهلا أنبين تمازير هنا كيونكر كوارا بوسكتاب هـ نداماعـندى وموتعالى اعلم

محد عبدالرجيم المعروف بنشتر فاروقی غفرله محد عبدالرجیم بستوی غفرله القوی

مرکزی دارالافتاء۸۲ برسوداگران بریلی شریف

الدجب الرجب المالط

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ ہندہ اپنے بین علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ ہندہ اپنے بیٹے کے ساتھ جج کو گئی ہے اور زید کا یہاں انتقال ہو گیا ہے تو اس حال میں ہندہ کو عدت گزار نا پڑے گی یانہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت

فرمائیس مہربانی ہوگی۔

#### لمستفتی جمد نعیم الدین و الستفتی جمد نعیم الدین و اکثر حیدروالی گلی بهبیر می شلع بریلی شریف

(لبحو (ب بعوی (لدائر) (لوقام: - ہندہ اگرراستہ ی میں کی الی جگہ ہے جہاں سے اس کے گھراور مکہ معظمہ کا فاصلہ بفتر ریدت سِنِرشری ہے توانقضائے عدت تک وہیں رکی رہے کے مسافی البدائع: فإن كان من الجانبين مدة سفر فإن كانت في المصر فليس لها ان تخرج حتى تنقضني عدتها في قول ابي حنيفة (جلدثاني صفي ١٢٢١) هكذا في الهندية ولفظه : لووجب العلمة في الطريق في مصر من الامصار وبينهما وبين مكة مسيرة سفر لا تخرج من ذلك المصبر مالم تنقض عدتها (جلداول ٢١٩) اوراكر وہ کسی ایسے شہر میں ہے جہاں سے اسکے گھر کا فاصلہ مقدار مدت شری سے کم اور مکہ معظمہ کا فاصلہ زیادہ ہے تو ہندہ اینے گھر کولوٹ جائے اور اگر اس کے گھر کا فاصلہ زیادہ ہے اور مکہ عظمہ کا کم تو مکہ معظمه كوچلى جائے "برائع الصنائع" جلد ثانى صفح ١٢١٧ برے: وان كانت بائنا او كانت معتدة عن وفاة فان كان الى منزلها اقل من مدة سفر والى مكة مدة سفر فانها تعود الى منزلها لانه ليس فيه انشاء سفر فصار كانها في بلدها وان كان الى مكة اقبل من مندة سفر والي منزلها مدة سفر مضت الى مكة لانها لاتحتاج الى المحرم في اقل من مدة سفر.

ان عبارات میں اگر چدا ک امر کی تقری نہیں کداگر مکم معظمہ تک مسافت سفر شرکی ہے کم ہوتو اے فح کونکلنا جائز ہے یا نہیں گرانداز بیال سے بیصاف ظاہر ہے کہ ہندہ بہر حال جج کے لئے نہ نکلے بلکہ انقضائے عدت کے لئے وہیں رکے اور عدت پوری کرے ای ''بدائع

الصنائع "مين باب العدة كے تحت جابجان كى تصريح موجود چنانچ فرماتے ہيں: و كـذالـمـعتدة من طلاق رجعي ليسس لها ان تخرج الى سفر سوّاء كان سفر حج فريضة اوغيرذلك لامع زوجها ولامع محرم غيره حتى تنقضى عدتها او يراجها لعموم قوله تعالى والاتخرجوهن من بيوتهن والايخرجن من غيرفصل بين خروج وخروج ولما ذكرناان الزوجية قائمة لان ملك النكاح قائم فلايباح لها النحروج لان العدة لما منعت اصل الخروج فلان تمنع من خروج مديد وهو المخروج الى السفر اولى اوانما استوى فيه سفر الحج وغيره وان كان حج الاسلام فرضاً لان المقام في منزلها واجب لايمكن تداركه بعد انقضاء العدة وسفر الحج واجب يمكن تداركه بعد انقضاء العدة لان جميع العمروقته فكان تقديم واجب لايمكن تداركه بعد الفوت جمعاً بين الواجبين فكان اولى وليس لزوجها ان يسافربها عنداصحابناالثلاثة (وفيه) ويستوى الجواب في حرمة النحروج والاخراج التي السفر ومادون ذلك لعموم النهي الاان النهي عن المخروج والاخراج الى مادون السفر اخف لخفة الخروج والاخراج في نفسه واذاخرج مع امرأته مسافراً فطلقها في بعض الطريق اومات عنها فان كان بينها وبين مصر هاالذي خرجت منه اقل من ثلاثة ايام وبينها وبين مقصدها ثلاثة ايام فصاعداً رجعت الى مصرها لانها لومضت لاحتاجت الى انشاء سفر وهي معتدة (الى ان قال)قال ابوحنيفة تقيم فيه حتى تنقضى عدتها ولاتخرج بعدانقضاء عدتها الامع محرم تحجأكان اوغيره وقال ابويوسف ومحمد ان كان معها محرم منصت علني سفوها (جلد ثالث صفحه ٢٠٠٧/٢٠١) " يونهي مندية علداول صفحه ٥٣٥ مرير ب

المعتدة لاتسافر لاللخج ولالغيره ولايسافريها زوجها عندناوان سافربها وهو لايريد الرجعة لايصير مراجعاً كذافي فتاؤئ قاضيخان اورا نقضا يعدت ك کے تھرنے کے بعد کسی کے ذریعہ قربانی کا جانوریا اس کی قیت بھیج دے تا کہوہ اس سے ہدی کا جانورخریدكراس كی طرف سے ذرئ كردے إس لئے كدوہ الى محصر ہے كہ بغيردم ديتا حرام سے بابرئيس بوسكى 'بدائع الصنائع' وجلدتا فى صفحه ١٤٨/ ١٨٨ مريب: فعال أحسر نوعان نوع لايتمحلل الابالهدي ونوع يتحلل بغير الهدى أما الذي لايتحلل الابالهدي فكل من منع من المضي في موجب الاحرام حقيقة أومنع منه شرعا حقالله تعالى لالحق العبد على ماذكر نا فهذا لايتحلل الابالهدى وهوان يبعث بالهدى أوبشمنه ليشتري به هديا فيذبح عنه ومالم يذبح لايتحل وفي الهندية: ان يبعث بالهبدي أوبشمنه ليشتري به هديا ويذبح عنه ومالم يذبح لايحل وهوقول عامة العلماء (جلداول صفحه ٢٥٥) اوراكر مكم عظمه مين بيني كن موتوايام عدت وبيل كزار ي يهماس صورت میں ہے جبکہ گھرلوٹے برقانو نایا کسی دوسری وجہ سے مجبورنہ ہواورنہ وہاں اقامت میں کوئی حرج مو ورندایام عدت این گھر برگز ارے واللہ تعالی اعلم محدعبدالرحيم المعروف بنشتر فاروقي غفرله صح الجواب والثدنعالي اعلم

عراجواب والتدلعاى المم عرف برسر فاروى طوله فقير محمد اختر رضا قادرى از برى غفرله مركزى دارالا فناء ۸۲ رسودا گران بر يلى شريف مركزى دارالا فناء ۸۲ رسودا گران بر يلى شريف مركزى دارالا فناء ۱۸ رسودا گران بر يلى شريف مركزى دارالا فناء ۱۲۴ اردى المحد ۱۲۴۱ ا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ ایک مظلوم عورت ہوں فی الحال میں دو بچوں کی ماں بھی ہوں ،میرے شوہرنا مدار مجھے ذرا ذرای بات برگی بار مار پی بین ایک بارانہوں نے بچھے مٹی کا تیل ڈاکر جلانا بھی چاہا گرمحلہ کے لوگوں نے بچالیاس کے بعد کئی بار بٹائی کی جس پر بیس صبر کرتی رہی میر ہے میکے والے بچھے انہیں کے گھر بیسے ترہے ، مفتی صاحب میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ وہ کسب معاش ہے بالکل آزاد ہیں جو پچھ کماتے ہیں جو اکھیل کر گنوا دیتے ہیں الا ماشاء اللہ میں گھر میں مجبور کیا کرتی لہذا میں نے دوسروں کے یہاں کام کرنا شروع کیا جس سے دونوں کا گزر بسر ہوتار ہا اور بچوں کونا نا نانی کے بہاں چھوڑ دیا گیا جن کی و کی بھال وہ گرتے ہیں اور گاہے گاہے میں اپنی کمائی سے پچھ نہ پچھان کے لئے بھیجتی رہتی ہوں ، اتنا ہونے کے باوجود ہمارے شوہرا پنی بدخوئی سے باز نہیں آتے اور ستاتے رہتے ہیں آخر کار میں بھی آ دم زاد ہوں کوئی بیل بھینس تو ہوں نہیں لہذا اب میں ان کے ظلم سے تو چھا کہ ایک صورت میں میں کیا کہا تو انہوں نے کہا ضلع کر الوچنا نچ آپ کی خدمت میں میر علم ہے کو چھا کہ ایک صورت میں میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا ضلع کر الوچنا نچ آپ کی خدمت میں میر عش سے کوش ہے کہ:

(۱) خلع کے کہتے ہیں؟اس کاطریقہ کیا ہے؟اسکے شرائط کیا ہیں؟اور کیا مردعورت کے حق خلع میں مداخلت کرسکتا ہے؟

(۲) کیاعورت کسب معاش کیلئے گھر سے ہاہرنگل سکتی ہے کیامرد کے ذمہ عورت کا نفقہ وسکنی لازم و ضروری ہیں؟

(۳) اگر مرد قمار بازی کرتا ہو ہوی بچول کو کما کرنہ کھلاتا ہوتو ایسے تخص کی زوجیت میں عورت کیا کرے جبکہ مردا ہے مارتاا درستاتا بھی ہے؟

(٣) اگرمرد خلع قبول نه کرے تو کیاعورت پنجایت کے ذریغہ نکاح فنخ کراستی ہے؟

(۵) مردکو بلانے کے باوجوداگروہ قاضی یا سلح کرانے والوں کے سامنے نہ آئے تو الی صورت میں خلع کسے ہوسکتی ہے؟ آیا قاضی ولی عورت کی اجازت سے نکاح فنح کرسکتا ہے یا نہیں؟

(٢) خلع يا فتة عورت كى عدت كيا ہے؟

ندکورہ تمام سوالوں کے جوابات دلائل کتاب وسنت کی روشی میں واضح کریں اللّٰد آپ کو جزائے خیرعطافر مائے آمین۔

> المستفتنيه: ممتاز بي شيخ بوسف بحسباول مهاراشنر

(لجو (ب بعوي (لملكن (لوفار): - شوبراسية مذكوره اعمال كصبب سخت كنها مستحق غضب جبار وعذاب نارً ہے اگروہ بیوی کونان ونفقه اورا سکے حقوق ادانبیں کرسکتا تواس پر بیوی کوطلاق دینا آیت ۲۳۱) لینی عورتوں کو بھلائی کے ساتھ روک لویا بھلائی کے ساتھ جھوڑ دو ،اگر دونوں میں ناجاتی ونااتفاتی اس صدتک برده گئی ہے جس ہے بیاندیشہ ہوکہ احکام شرعیہ کی پابندی نہیں کر پائیں كتوبيوى شوبري خلع عاصل كرسكتي بقال الله تعالى: والابيحل لكم ان تساحدوامما آتيتموهن شيئا الا ان يخافاالا يقيماً حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهمافي ماافتدت به تلكب حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله ف اولئک هم الظلمون (سوره بقره به ۱۲ بیت ۲۲۹) لین تمهین روانین که جو پھے تورتول کودیا اس میں سے پچھوا لیں لوگر جب دونوں کواند بیٹہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے پھرا گرتہ ہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدول پر ښر ہیں گے تو ان پر پچھ گناہ ہیں اس میں جو بدلہ دیکر عورت چھٹی لے بیاللد کی حدیں ہیں ان ہے آگے نہ بڑھواور جواللد کی عدول ہے آگے بڑھے تو

مال کے بدیے میں طلاق لینے یا تکاح زائل کرانے کو فلع کہتے ہیں اگر جدوہ مال مہر ہی کی

رقم ہو (مجھی بھی تو خلع سے لئے عورت کی طرف سے شوہر کومہر کے علاوہ بھی اچھی خاصی رقم دینا یزتی ہے)اگرزیادتی مرد کی طرف سے ہوتو خلع پرمطلقاً عوض لینا مکروہ اور اگرزیادتی عورت کی طرف ہے ہوتو مہرے زیادہ لینا کروہ مگر قضاء جائزے کے سمنا فی الھندیة: اذ تشاق النزوجان وخافا ان لا يقيما حدود الله فلا باس بان تفتدي نفسها منه بمال يخلعهابه فاذا فعلا ذلك وقعت تطليقة بائنة ولزمها المال كذا في الهداية ان كان النشوز من قبل الزوج فلا يتحل له اخذ شئ من العوض على الخلع وهذا في حكم الديانة فان اخذ جاز ذلك في الحكم ولزم حتى لاتملك استرداده كذا في البدائع وأن كان النشوز من قبلها كرها له أن ياخذا كثر مما اعطاها من المهرولكن مع هذا يجوز اخذ الزيادة في القضاء كذا في غاية البيان (جلداولص ٣٨٨) طريقداس كابيه كهشومربيوى سے كمية ميں نے تجھ سےاتنے روسيے ميں ضلع كيا "بيوى کے وسی نے قبول کیایا جائز کیا''عورت کاخلع کے معنی سمجھ کر قبول کرنا ہشو ہر کا عاقل وبالغ ہونا ،عورت کا کل طلاق ہونا اس کے شرا نظے سے ہیں واللہ تعالی اعلم (۲)منہیات شرعیہ کی رعایت کرتے ہوئے کمل پردیے میں رہر جہاں مردوں سے اختلاط نہ ہوجا سكتى ہے مرد برعورت كا نان ونفقة مكنى دينا دا جب ہے داللہ تعالی اعلم (m) نباه كرسكتي ہوتو كر \_ ورنه طلاق باخلع حاصل كر \_ لے واللہ تعالى اعلم (۳) ہرگزنہیں ایس صورت میں عورت بڈر لید پنجایت بجبر واکراہ زبانی طلاق لے والتد تعالی اعلم (۵) ہرگز ہرگز ہیں ہارے یہاں اس مسلمیں فنخ نکاح کی کوئی صورت نہیں نہ ہی کسی کوشنخ نکاح کا اختیارے، جبراز بانی طلاق لی جائے یا ضلع حاصل کی جائے اسکے علاوہ کوئی جارہ کارنہیں کہ نکات ک كره شوبرك باتحديث بة قال الله تعالى: بيده عقدة النكاح (سوره بقره با آيت ٢٣٧) يعنى

نكاح كى كرهمردكم باته ميس بوالتدنعالى اعلم

(٢) وہی جومطلقہ عورت کی عدت ہوا کرتی ہے لیعنی مطلقہ حاکضہ کی عدت تین حیض کامل اور مطلقہ

حامله كي عدت وضع حمل والثدنعالي أعلم

صح الجواب دالله نعالی اعلم قاضی محد عبدالرجیم بستوی غفرله القوی

محمد عبدالرحيم المعروف بيشتر فاروقى غفرله ٢:

مرکزی دارالافتاء ۸۲ رسوداگران بریلی شریف

عارذى الحجد المهار

کیا فرماتے ہیں علمائے اہل سنت ومفتیان ذی حشمت مسئلہ ذیل میں کہ زید کہتا ہے کہ عرب شریف میں جب شیطان داخل نہیں ہوسکتا ہے تو وہاں غلط کام کیسے ہو

سکتا ہے لہذا وہاں کے لوگوں کا جوعقیدہ ہے وہی تیج ہے اور وہ حوالہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا

فاصل بربلوی رضی الله نقالی عنه کی کتاب مبارکه "تمهیدایمان" شریف کا آخری صفحه پیش کرتا ہے

جس کی عبارت رہے 'وہاں سے زائد میریں کہاں کی ہوں گی جہاں کے بارے میں احادیث صححہ

میں ہے کہ وہاں شیطان داخل نہیں ہوسکتا ہے ' جب اس سے کہا گیا کہ اس سے مراد د جال ہے تووہ

كہتا ہے كمولا نااحدرضا فال صاحب في اسموقع برلكھاہے كہ جس سے ثابت ہوتا ہے كہوال

، يركونى غلط عقيده كامفتى ياعالم نبيس بوسكتا حضور كرم فرما كرجلدا زجلداس كامفصل جواب مع دستخط

عنايت فرما تين مهرياني موكي -

المستفتى: گدائے از ہرى قمر غنى عثانی قادرى رضوى

جالبانساباره بتكى يوبي

(لعوال بعوة الملكى الوقام: - الم اللسنت اعلى معرت الم احمد مضافال قادرى بركاتي

ر بیلوی قدس سرہ العزیز ''تہ ہیدا بیمان ''مطبوعہ الرضا مرکزی دار الاشاعت بریلی شریف ص ۵۰ رپر فرماتے ہیں '' مہریں علمائے تر بین طبیبین ہے زائد کہاں کی (معتبر) ہوگی جہاں ہے دین کا آغاز ہوااور بحکم احادیث سجے بھی دہاں شیطان کا دور دورہ نہ ہوگا' اولاً تو اعلیٰ حضرت نے تہ ہیدا بیمان میں اس مقام پر لفظ ' دعرب' نہیں کہا تائیا '' داخل نہ ہونے' کا لفظ بھی نہیں استعال فرما یا بلکہ بی حض زید ہی کا افتر اواخر اع ہے اب ایک بار پھر چشم بینا ہے تہ ہیدا بیمان کی اصل عبارت کا بغور مطالعہ کیجئے جس میں کتر بیونت کر کے یا غلط مفہوم ہلا کر سید ھے سادے مسلمانوں کو درغلا یا جا رہا ہے۔اب ذرا جس میں کتر بیونت کر کے یا غلط مفہوم ہلا کر سید ھے سادے مسلمانوں کو درغلا یا جا رہا ہے۔اب ذرا دور دورہ دی جگہ ' داخل نہیں ہوسکا' ' لکھ دینا یا کہہ دینا کس دو چئے '' حر مین طبیبین' کی جگہ '' دعرب' اور دور دورہ دی جگہ '' داخل نہیں ہوسکا' ' لکھ دینا یا کہہ دینا کس ذو ہینے کی غمازی کر رہا ہے ؟ کیا اس کا مقصد صرف اور صرف بینہیں کہ بوام کو مفالطہ دیکر افتر اق بین السلمین کو فروغ دیا جائے اور سید ھے سادے مسلمانوں کو ایک دوسر نے سے نفرت وعداوت اور اختشار کی آگ کے ہیں جھونک دیا جائے کے درسید ہے سادے مسلمانوں کو ایک دوسر نے سے نفرت وعداوت اور اختشار کی آگ کے ہیں جھونک دیا جائے کے درسا جائے کا درسید ہے سادے مسلمانوں کو ایک دوسر نے سے نفرت وعداوت اور اختشار کی آگ کے ہیں جھونک دیا جائے گ

دورودوره کامعنی کامل طور پر حکرانی کے ہیں اس معنی کے تناظر ہیں اعلیٰ حفزت کے اس جملے کا مطلب سے ہوا کہ حریمن طیبین ہیں شیطان کی کامل حکر انی نہیں ہوگی وہاں کے سارے لوگ اس کے حکوم نہ ہوئے اس کی عبادت و پر ستش نہ کریں گے ہماری اس توضیح کی تصدیق ''مشکوۃ شریف'' کی اس صدیث پاک سے مستفاد ہوتی ہے: عن جابو رضی اللہ تعالیٰ عنه قال قال رسبول الله علیہ ان الشیطن قد أیس من ان یعبدہ آلمصلون فی جزیرہ العرب و رسبول الله علیہ ان الشیطن قد أیس من ان یعبدہ آلمصلون فی جزیرہ العرب و الکے ن فی التحریش بینهم (مشکوۃ شریف ۱۹۳) یعنی شیطان اس امر سے مابوس ہوگیا کہ جزیرہ عرب میں مونین اس کی عبادت کریں کین وہ ان کے درمیان فتنہ و فساد ہر پاکریگا۔ یعنی وہ مختلف طرق سے لوگوں کو گمراہ و بد مذہب تو کرسکتا ہے لیکن ایسانہیں ہوسکتا کہ وہ انہیں شرک و بت مختلف طرق سے لوگوں کو گمراہ و بد مذہب تو کرسکتا ہے لیکن ایسانہیں ہوسکتا کہ وہ انہیں شرک و بت مختلف طرق سے لوگوں کو گمراہ و بد مذہب تو کرسکتا ہے لیکن ایسانہیں ہوسکتا کہ وہ انہیں شرک و بت

#### Marfat.com

شرح مشکوة "جلداول م ۲۲۴ - ۲۵ پر فرماتے ہیں: و معنی المحدیث ایس من ان یعود احد من المؤمنین الی عبادة الصنم و یو تلدالی شرکه فی جزیر ة العوب ولا یود علی ذلک ارتداداصحاب مسیلمة و ما نعنی الزگاة وغیرهم ممن ارتد و ابعد النبی علی ذلک ارتداداصحاب مسیلمة و ما نعنی الزگاة وغیرهم ممن ارتد و ابعد النبی علی لانهم لم یعبد و الصنم یعنی اس مدیث پاک کامطلب بیرے کہ جزیرة عرب میں کوئی مومن بت پری کی طرف لوث کرشرک نہ کریگا اور اس پراصحاب مسیلم اور مانعین زکاة وغیر ہم کے مرتد ہونے کا اعتراض نہ پڑے گا جو حضور کی ظاہری حیات کے بعدم تد ہوئے اسلئے کہان مرتد وں نے بتوں کی بوجانہیں کی تھی۔

حضرت علامہ ملاعلی قاری کی اس تشریح ہے معلوم ہوا کہ جزیرہ عرب میں گمراہ اور بد فرہب بیاسی گراہ اور بد فرہب بیالیکن فرہب بدعقیدہ ،مرتد وبلعون تھے اور انہوں نے اپنے اپنے طور پرلوگوں کو گمراہ وبد فرہب کیالیکن ان کی بد فرہبی و گمراہی اور ارتد اداس نوعیت کی نہیں تھی کہ معاذ اللہ انہوں نے شیطان کو خدا کا شریک ٹھراکراس کی عبادت و پرستش شروع کر دی ہوجیے مسیلمہ کذاب کہ جس نے حضور بھے کے وصال کے بعد دعویٰ نبوت کر دیا تھا اور مانعین زکوۃ جنہوں نے زکوۃ دینے یا اس کی فرضیت سے انکار کر دیا تھا گرانہوں نے شرک و بت پرسی نہیں کی تھی۔

نیز حدیث پاک اس امر پر بھی دال ہے کہ شیطان اس مایوی کے عالم میں لوگوں کے درمیان فتنہ وفساد کرے گا لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف ورغلا کرا پی شرائگیزی کا کرشمہ دکھائے گا اب غور طلب بات سے ہے کہ جولوگ شیطان کے ورغلائے میں آ کرنفاق بین المسلمین بیدا کریں اور اس میں اسے آگے بڑھ جا ئیں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو کافر ومشرک قرار دیدیں،ان سے تل وقال ان کے اموال کوان سے چھین لینا اپنے لئے حلال بلکہ واجب جا نیں ، جنت البقیع میں حضرت وائی علیمہ حضرت فاطمة الزہرا حضرت امام حسن حضور کی میں بہت کے میں حضرت وائی علیمہ حضرت فاطمة الزہرا حضرت امام حسن حضور کی میں بہت کے میں حضرت وائی علیمہ حضرت فاطمة الزہرا حضرت امام حسن حضور کی ا

از واج مظہرات اور دیگر صحابہ و صحابیات اور معظمان دین وملت رضی اللہ تعالی عنهم اجمعین کے مزارات كومتصورُ ون بهاورُ ون سينورُ بهورُ كرمسمار كردين، (تفصيل كيليُّهُ وجمة الله على العالمين، جلداول ص١٨٢٩ ور' وفاء الوفاء' جلداول ص١٣٦٩' خلاصة الكلام في بيان امراء البلدالحرام' جلد ثانی صفحہ ۸ کا کا مطالعہ کریں )اور حضور کی والدہ ما جدہ حضرت نی بی آ منہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزارات کو بلڈوزر کے ذریعہ اکھاڑ پھینکیں ،صحابہ کرام کی قبروں پر پختہ سڑ کیس بنا دیں ،غار توراور غارحرا کی مسجدوں کومنہدم کر دیں مسجد تبحرہ جہال درخت نے حضور کے سیچے نبی ہونے کی شہادت دی تھی اے شہید کر دیں بھلاوہ کیسے تھے العقیدہ ہوسکتے ہیں کیا لیسی تھے العقیدہ مسلمان کے افعال ہیں؟ ہرگزنہیں بلکہ بیافعال تو کسی باغی اسلام اور کسی بد مذہب و بدعقیدہ ملعون ومرتد کے ہیں جو ا پی گندم نما جوفر وشی سے سید ھے سادے مسلمانوں کے ایمان پرشب خون مارر ہاہے۔ مذكوره بالانوضيحات ہے زيد كى بج فہمى كے مرض كاعلاج ہوگيا كە" عرب شريف ميں جب شیطان داخل نہیں ہوسکتا تو وہاں غلط کام کیسے ہوسکتا ہے لہذا وہاں کے لوگوں کا جوعقیدہ ہے وہی سے ہے' تتہبیدایمان کی اصل عبارت کے کسی لفظ سے بیٹا بت تہیں ہوتا کہ عرب میں شیطان کا دخول ہی نہیں ہوگا شیطان کا داخل ہونا ادر شیطان کا دور و دورہ ہونا بید دونوں الگ الگ باتیں ہیں ظاہر ہے دور دورہ کا مرحلہ دخول کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ تقرنیب فہم کیلئے اسے بول جھنے کہ زید لکھنو میں اپنا سکہ بٹھانا جا ہتا ہے دہاں کے سارے لوگوں کو اپناہم نوا وہم خیال بنانا جا ہتا ہے تو سب سے ملے اسے وہاں جا کر وہاں کے دوجارلوگوں کو اپنا ہم خیال وہم ٹو ابنانا ہوگا یونہی جارے دس دس ے ہیں ہیں سے بچاس وہم چنیں مسلسل لوگ اسکے ہم نواہوتے جا کین گے اور ایک دن ایسا آئے گاجب وه الهنو برحاوی موجائے گا اور سارے لوگ اس کے مطبع و محکوم موجائیں کے لینی وہاں اس كا دور دورہ ہوجائے گا ،اس كانيكو مجھ لينے كے بعد سدامر اظهر من اشتس :وجاتا ہے كمكى جكہ

دوردورہ کے لئے وہاں دخول شرط اولین ہے بالکل ای طرح شیطان نے حرمین طبین یا عرب شريف ميں داخل ہوكر وہاں سيكڑوں ہزاروں لا كھوں لوگوں كوا بيتا ہم نوا وہم خيال تو بناليا مگر شيطان کومنھ کی کھانی پڑی کداپی حکمرانی اور دوردورہ کے ارادے میں ناکام و نامرادر ہاکہ وہاں کے سار ہے لوگ اس کے مطبع ومحکوم نہ ہوئے اور نہ قیامت تک ہوئے کمیکن بہر حال شیطان کے بیجو ہزاروں لاکھوں ہم نوا وہم خیال ہیں ان پراس کا کامل طور پر ہولڈاور پکڑ ہے بیآج بھی اس کے وفا دار وبہی خواہ ہیں بیلوگ اس کے مشن کوفروٹ دینے میں دامے درے قدے سخنے غرض ہرمحاذیر پیش پیش اورسرگرم بین اب رای بید بات که و بال غلط کام کیسے ہوسکتا ہے و بال بدعقیدہ کیسے ہوسکتے ہیں تو ہم درج ذیل احادیث کریمہ سے بیٹا بت کریں کے کہ وہاں غلط کام بھی ہو سکتے ہیں بلکنہ ہوتے ہیں اور وہاں بدعقیدہ بھی ہوسکتے ہیں بلکہ ہیں اور فی زماندان بدعقیدہ اور گندم نما جوفروشوں كى يجيان كيا ہے:عن ابن عسم قال النبى غَلَبْ اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوايا رسول الله و في نجد نا قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا فاظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن و بها يطلع قرن الشيطن ( بخارى شريف جلد اص ١٠٥١) يعنى حضرت عبداللدابن عمروض اللدنعالي عنه بيان فرمات بي كدحضور ني كريم على في أعافر ما كي كه اے اللہ ہمارے لئے شام میں برکت نازل فرمااے اللہ ہمارے لئے یمن میں برکت نازل فرما۔ اہل نجد میں سے بچھالوگ وہیں بیٹھے بتھے انہوں نے عرض کی یارسول اللہ ہمارے نجد میں بھی حضور نے دوبارہ فرمایا اے اللہ ہمارے لئے شام میں برکت نازل فرما اے اللہ ہمارے لئے یمن میں برکت نازل فرما پھرتجد کے لوگوں نے دوبارہ عرض کی ہمارے نجد میں بھی یارسول الله راوی کابیان ہے کہ غالبًا حضور نے تیسری بارفر مایا کہوہ زلزلوں اورفتنوں کی زمین ہے اور وہاں سے شیطان کی

سينك (سكت) تكل كى : عن ابن سالم بن عبد الله أن رسول الله عَلَيْتُهُ قال و هومستقبل المشرق هاان الفتنة ههناهاان الفتنة ههناها ان الفتنة ههنا من حيث يطلع قسون الشيبطن (مسلم شريف جلداص١٩٩٣) يعنى حضرت ابن سالم ابن عبدالله بيان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے مشرق کی طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا کہ فتنہ یہاں ہے اٹھے گا فتنه يہاں ہے اٹھے گا فتنہ يہاں ہے اٹھے گا اسلنے كه يہاں سے شيطان كى سينگ (سنگت) نكلے كَى: عن ابن عبمر قال خرج رسول الله عَلَيْتِهُ من بيت عائشة فقال رأس الكفر من ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطن يعنى المشرق (مسلم شريف جلداص٣٩١) لینی حضرت عبدالله ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور پرنور ﷺ حضرت سیدہ طاہرہ عا کشہ صدیقہ رضی اللّٰدتعالیٰ عنہ کے حرم سراہے باہرتشریف لائے اور (مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ) فرمایا کہ گفر کا مرکزیہاں ہے اسلئے کہ یہاں سے شیطان کی سینگ (سنگت) نکلے گی (واضح ہو کہ نجد مدیندمنورہ سے جانب شرق ہی واقع ہے جہاں محمد بن عبد الوہاب نجدی ایے گستا خانہ کفری طوفانوں اور بدعقیدگی کی زہر آلود ہواؤں کے ساتھ پیدا ہوا)

احادیث نکورہ سے بیامراظہ کن اشمس ہوگیا کہ نجد خیر وبرکت کی جگہ نین بلکہ فتنہ ونساد اور خروش کی جگہ ہے حضور کی دعائے خیر سے محرومی اور اس کو فتنہ و زلز نے اور شیطان کی سینگ (سکت) نکلنے کی جگہ فرمانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ بعض اہل نجد پر جہالت شقاوت بین نکتی وگرائی کی مہر شبت ہوگی اور اب وہاں ہے کسی فلاح وصلاح اور خیر کی تو قع نہیں ،حدیث برختی وگرائی کی مہر شبت ہوگی اور اب وہاں ہے کسی فلاح وصلاح اور خیر کی تو قع نہیں ،حدیث باک کے الفاظ بیہ ہے عن شریک بن شھاب قال کنت اتمنی ان القی رجلا من باک کے الفاظ بیہ عن شریک بن شھاب قال کنت اتمنی ان القی رجلا من اصحاب النبی مائے اسالہ عن الخوار ج فلقیت ابا برزة فی یوم عید فی نفر من اصحاب فقلت له هل سمعت رسول الله مائے پند کر الخوار ج قال نعم سمعت

رسول الله عَلَيْكُ باذني ورأيته بعيني اتى رسول الله عَلَيْكُ بمال فقسمه فاعطى من عن يمينه ومن عن شماله ولم يعط من ورأه شيًا فقام رجل من ورائه فقال يا محمد ما عدلت في القسمة رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان ابيضان فغضب رسون الله عُلَيْكُ غضبا شديداوقال والله لا تجدون بعدى رجلا هـواعدل مني ثم قال يخرج في آخر الزمان قوم كان هذامنهم يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية سيماهم التحليق لايزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال فاذالقيت موهم هم شر الخلق والخليقة (مشكوة شريف ١٩/٣٠٨) يبني حضرت شريك ابن شہاب فرماتے ہیں كەمىرى خوابش تھى كەميں رسول الله ﷺ كے اصحاب میں سے كى سے ملاقات کرکے خوارج کے بارے میں پوچھوں تو میں نے امو برزہ اسلمی ہے عید کے دن ملاقات کی ان کے ساتھیون میں ہے ایک کی موجودگی میں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے رسول الله ﷺ عفوارج كاذكرسنا؟ ابوبرزه في كهامان مين فيرسول الله ﷺ كا قول السيخ كان ے سنااورا پی آئھوں ہے دیکھارسول اللہ بھٹے کے پاس مجھ مال آیا تو حضور نے اسے تقسیم کردیا تو حضور نے انہیں عطا کیا جوان کے دائیں تھے اور جو یا ئیں تھے اور حضوز نے اپنے بیٹھے والوں کو اس میں سے پچھ نہ دیا تو حضور کے پیچھے والوں میں ہے ایک شخص کھڑا ہوا تو کہاا ہے محمد آپ نے مال کی تقسیم میں انصاف نہیں کیا۔ کسی کو دیا اور جس کو نہیں دیا اور وہ شخص کالا اور گنجا تھا اس پر دوسفیر کپڑے تھے تو حضور نے بخت غضب فر مایا اور ارشاد فر مایا تتم اللہ کی تم لوگ میرے بعد مجھ سے زیاده عادل نہیں پاؤ کے پھر حضور نے فرمایا آخری زمانے میں ایک گروہ نکلے گا کو یا پینے ض اس گروہ کااکی فرد ہے و دقر آن پڑھیں گےلیکن قرآن ان کے طق سے پیچیبیں اتر ہے گا و داسلام ہے

ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیرشکار سے ان کی خاص پہچان سرمنڈ انا ہے وہ ہمیشہ گروہ درگروہ نکلتے رہیں گے جیسے کہ تیرشکار سے ان کی خاص پہچان سرمنڈ انا ہے وہ ہمیشہ گروہ درگروہ نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری دستہ سے دجال کے ساتھ نکلے گا جبتم ان سے ملو گے تو انہیں اپنی طبیعت اور سرشت کے اعتبار سے بدترین یا وُ گے۔

حدیث مذکورہ سے بیامرصاف ظاہر ہوگیا کہ بدعقیدہ وبدنہ ہبوں کے مختلف دیتے حرمین شریفین میں آتے رہیں گے اور اپنی اپنی فتنہ سامانیوں اور شرائگیزیوں کا مظاہرہ کرتے رہیں گے اور حرمين شريقين مين موجوده وبإبيون نجديول كى فتنه سامانيون برتوعالم گواه بسان كظلم داستبدادل و غارت گری صحابه کرام و برزرگان دین کے مزارات کی بے حرمتی پرتو چیٹم فلک نے بھی آنسو بہائے جس سے دنیا باخبر ہے، انکی فتنہ سامانیوں میں حرمین شریقین میں مختلف تبدیلیاں ، صحابہ کرام اہل بیت اطبهار ،علماء کرام اور دیگرمعنظمان دین وملت کے مزارات کوشهبید کرنا بے قصور و بے گناہ علماء کو مل کرنا اور حال ہی میں سیرہ طاہرہ حضرت آ مندرضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبراقدس کو بلڈوزر کے ذربعيه اكهاز تجينكنا نمايان طور برائط محبوب ندموم ومشهور كارنامون مين شامل ہے حضرت علامه " ابن عابد كن شامى قدس سره السامى فرمات بين: اتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نبجد وتغلبواعلى الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدو انهم هنم المسلمون وان من خالف اعتقادهم مشركون واستباحوابذلك قتل اهل السنة و قتل علمائهم (شامى جلد ١٦ مطبوعه ذيوبندص ١٣٦٩) يعنى عبدالوباب كمانيخ مانيخ والي نجدے نکلے اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہر قبضہ کرلیا وہ لوگ اپنا غدہب حنیلی بتاتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ میہ ہے کہ صرف وہی لوگ مسلمان ہیں اور جوان کے عقیدے کی مخالفت کرے وہ کا فرومشرک ہے، وہ لوگ اہل سنت ادران کے علماء کے لکو جائز شیخھتے ہیں ، ندکورہ دلائل و براہین ہے بیامر ثابت ہوگیا کہ مکہ مرمد مدینه منورہ میں شیطان کی موجود کی ہے جوان بدند ہوں کواسلام وایمان

ہے حروم کر کے بدعقیدگی کے غارمین میں ڈھکیل رہا ہے اور اپن فتندسا مانیوں اور شرائکیز بول سے لوگوں میں افتر اق وانتشار بیدا کررہا ہے اور انہیں بد مذہب و گمراہ کررہا ہے، اس روشن ت کے قبول ہے گریز نہ کرے گا مگروہ جس کے دل پر مہرلگادی گئی۔

زید کا بیر کہا" جس سے بیٹابت ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی غلط عقیدہ کامفتی یا عالم ہیں ہوسکتا' نہم کہیں گے یقینا نہیں ہوسکتا کیوں کہ عالم یا مفتی تو وہ ہوتا ہے جسے حضور کے علم سے پچھ حصه ملا جو کیول که سرکارا بدقر ار پینیج بی شیم میں خودسرکارکا ارشاد ہے: انسا مدینة العلم و علی ا بابھالین میں علم کاشہر ہوں اور علی اس کے دروازے، میدو ہابیہ، دیابنہ بخیر میتوحضور کے علم ہی کے منكر بين تو بھلا انہيں كہاں ہے علم ملا اور جب انہيں حضور ہے علم ملا ہى نہيں تو بيرعالم ياسفتى كيسے ہو گئے؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ سمندر کے وجود کا منکرا ہے نہر ہونے کا دعویٰ کرے جس طرح سمندر کے وجود کامنکرا ہے دعوی نہر میں جھوٹا و مکار ہے اس طرح حضور کے علم کامنکرا ہے عالم و فاضل ومفتی ہونے کے دعویٰ میں قطعی جھوٹا ومکار ہے واللہ الهادی وهو تعالیٰ اعلمہ

محمة عبدالرحيم المعروف ببنشتر فاروقي غفرله

مركزى دارالافتاء ١٨ رسودا كران بريلى شريف ٢٧ رمحرم الحرام المماه

صحح الجواب والتدنعالي اعلم فقير محمداختر رضأ قادرى ازهرى غفرله صح الجواب والثدنعالي أعلم قاضى محمة عبدالرجيم بستوى غفرلدالقوى

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ (۱) مبحد سبحانیه اہلسنت مرجیا ٹالہ دولت سنج جھیرہ کوشہید کر کے تعمیر نو کا ارادہ ہوا ہے جمعہ وعیدین میں نماز کے لئے دفت ہوتی ہے متحد حیوٹی ہے تنگ ہوجاتی ہے لہذامسجد کے اتر جانب متصل مسجد سے جو مدرسہ کے نام پر ہے کین ابھی مدرسہ بین بنا ہے زمین ہوئی برتی بڑی ہے۔ جمعہ

وعیدین میں اس میں نماز ہوتی ہے اب ارادہ ہیہ ہے کہ جب مسجد کی تعمیر ہوتو اس زمین کو مسجد میں شامل کرلیا جائے لہٰذااس پرشر بعت کا کیا تھم ہے؟

(۲) مبیر سبحانیه اہلسنت کی عمارت برانی ساخت کی قبدوالی ہے مگر برآ مدے کی حیبت میں لوے کی شہتر وکڑی ہےاور کن کرکٹ ہے چھایا گیا ہےاب ٹی تعمیر میں اس کی پرانی اینٹیں ہشہتر ،کڑی اور كزكث بيسب نج جائيں گےلہٰذااس كوفروخت كر كے رقم مسجد كی تعمیر میں لگایا جاسكتا ہے یانہیں ؟ اگراس كافروخت كرناجا ترنبيس تو پيزاس كوكس كام ميس لاياجائے شريعت كا كياتكم ہے؟ (٣) مىجىسىجانىيەلىلىنت مىس ساڑھے چوكىھەز مىن وقف ہے سالانەتقريباً جار ہزارروپىيە بركراپ میں دیا گیا ہے وہ زمین مشرکوں کے محلے ہے متصل ہے اور بیباں کے لوگ نرہبی معالم میں اس قدرست ہیں کہ اگر مشرک رفتہ رفتہ اس زمین پر قبضہ بھی کرلیں تولوگ اس کی فکر کرنے والے ہیں ابھی کچھ ہی سال پہلے اس زمین ہے متصل ایک مشرک نے مکان بنایا ہے تو اس زمین میں سے پچھ قبضہ کرلیا ہے اور بیباں کے لوگ دیکھتے ہوئے بھی اس کی فکرنہیں کرتے ، ویسے وہ زمین قبت میں لا كھرو پيه كھەسے كم كىنبىل ہے للبذاارا دہ بيہ كەاگر شريعت اجازت دے تو اس زبين كوفر وخت كرككل ببيه بينك ميں جمع كرديا جائے اس مسجد كوية فائدہ ہوگا كەكل ببييه بينك ميں جوں كا تو ل موجودر ہے گا اوراس زمین ہے جو کرایہ حاصل ہوتا ہے لینی سالا نہ جیار ہزاررو پید بینک کہیں اس ے کئی گنا چیبہ ہرمہبیند دیگا جس ہے مسجد کا دیگر انتظام اور مؤذن وامام کی تنخواہ کا معقول انتظام موجائے گالہٰذااس سلسلے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ واضح ہوکہ اس زمین کا واقف زندہ ہیں۔ (۱۹) شہرے قریب ایک گاؤں کریم گاہ ہے وہاں کی محد بہت جھوٹی ہے جس سے پنجگانہ کے علاوہ جمعہ وعیدین کی بھی نماز پڑھی جاتی ہے آ دمیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اس لئے وہ مسجد نمازیوں کے کنے ناکانی ہے اور اس کی توسیع کی سخت ضرورت ہے اور مسجد کے سامنے بورب جانب بالکل مسجد

ے مصل ایک مسلمان کی زمین ہے اگر وہ زمین دیدیتا تو توسیع کے بعد مبحد بالکل کشادہ ہوجائے گی اور تنگی جاتی رہے گی الے واح ہی ہے اس سے بیز مین مانگی جارہی ہے گین وہ آج تک اس زمین کو مجد کی توسیع کے لئے نہیں دے رہا ہے، جبکہ اس زمین کے بدلے میں اس کو دوسری زمین دی جارہی تھی اور مبحد کے ساتھ مجبوری بیہ ہے کہ اس زمین کے علادہ کوئی مبحد کے دائیں بائیں اور چھے بالکل وئی زمین نہیں کہ مجد کی توسیع کی جائے البذا اس صورت میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ مبحد کی توسیع کے لئے مبحد کی توسیع کے علام مرتضی علی نوری رضوی قادری

## مرچياڻوله دولت سنج چھپره بہار

(العروراب بعوی (السلامی (الو قاب: - ( ۱ )) گروہ زمین بنام مدرسہ وقف ہے قاسکام جدمیں شامل کرنا جائز نہیں اوراگر وہ زمین وقف نہیں تو اس کی قیت دیر مسجد میں شامل کر سکتے ہیں اور مستفتی کے وکیل محرکتے ماختر رضوی کے بیان ہے بھی یہی ظاہر کہ وہ زمین کی مندوعورت نے وہاں کے دوسلمانوں کے نام بایں طور رجٹری کی ہے کہ میں نے فلان فلال کو بیافتیار دیا ہے کہ وہ اس زمین میں اسکول یا مدرسہ بنائیں یا پارک یاباغ لگائیں البذا الی صورت میں وہ زمین وقف نہیں ہوئی کہ نہ بیدوقف کی کوئی صورت ہے نہ کافر کا وقف ہی جائز نہ وہ دونوں مسلمان اس نہین کے مالک ہوئے کہ اس عورت نے ان دونوں مسلمان اس نہین اور اگر اس ہندوعورت نے ان دونوں مسلمانوں کواس زمین کا مالک بنادیا تھا تو اب ان کا مدرسہ کے ایک ہوئے کہ اس عورت نے ان دونوں مسلمانوں کواس زمین کا مالک بنادیا تھا تو اب اس کو مسجد کے لئے وقف کردیا تو اب اس کو مسجد کے لئے دقف کردیا تو اب اس کو میں اسمیں کوئی تغیر وتھرف کرنے کا اختیار نہیں خود واقف کو بھی اسمیں کوئی تغیر وتھرف کرنے کا اختیار نہیں متی تھی مشرع بیں شامل کرنا جائز نہیں خود واقف کو بھی اسمیں کوئی تغیر وتھرف کرنے کا اختیار نہیں متی تھی مشرع بیں شامل کرنا جائز نہیں خود واقف کو بھی اسمیں کوئی تغیر وتھرف کرنے کا اختیار نہیں میں حقی میں مسلمانوں کے لئے وہ کا غذات جو اس ہندو عورت نے بوقت رجٹری ان دونوں مسلمانوں کے سے آگائی کے لئے دو کا غذات جو اس ہندو عورت نے بوقت رجٹری ان دونوں مسلمانوں کے سے آگائی کے لئے دو کا غذات جو اس ہندو عورت نے بوقت رجٹری ان دونوں مسلمانوں کے سے آگائی کے لئے دو کا غذات جو اس ہندو عورت نے بوقت رجٹری ان دونوں مسلمانوں کے سے آگائی کے لئے دو کا غذات ہو تھ کی ان دونوں مسلمانوں کے لئے دو کا غذات ہو تھ کے دوران میں کو لئے دوران مسلمانوں کے لئے دوران میں کو کو دوران میں کو کو

نام بنوائے تھے بھیج کردوبارہ استفتاء کریں واللہ تعالی اعلم بالصواب (۲) عالم اسلام یا قاضی شرع کی اجازت سے بیرند ہوتو متولی اور اہل محلّہ مل کرمسجد کی اینیس شہیر ، چھپر (الویسٹر)اور دیگر فاصل اشیاء جواب مسجد کی ضرورت کی ندر ہیں کسی مسلمان کے ہاتھ فروخت كركت بين وفاوئ بهندية علدتاني صفحه ٢٥٥٥ بريه :حشيش المسجد اذا كانت له قيمة فبلإهل المستجدان يبيعوه ان رفعوا الى الحاكم فهو احب ثم يبيعوه بامره هو المختار كذا في جواهر الاخلاطي (وفيه)الفاضل من وقف المسجد هل يصرف الى الفقراء قيل لايصرف وانه صحيح ولكن يشترى به مستغلات للمسجد كذافي المحيط (ص٢٢٣) اس المحاصل شده رقم الى مجدك كامول مين صرف كرين ، مذكوره اشیاء خرید نے والے مسلمان کو بیر جائے کہ اسے اپنے مکان میں کسی الی جگہ لگائے جہال انکی بیرمتی نه ہوکہ علمائے کرام نے اس کوڑے کی بھی تعظیم کا جھم دیا ہے جو مجدسے جھاڑ کر بھینکا جاتا ہے ' درمختار' جلداول صفح ٨ كاربر ب: ولا تسرمي بسراية القبلم السمستعمل لاحترامه كحشيش المسجد وكناسته لايلقى في موضع يخل بالتعظيم والتدتعالى اعلم ورسوله الكريم (٣) جائدادموتوفه میں بے جاتصرفات وتغلبات پرمسلمانوں کاسکوت حرام اور حیارہ جو کی نہ کرنا بدكام وبدانجام وموجب اثام بيجبكه جاره جوئى كى استطاعت ركھتے ہوں للبذاو ہاں كے مسلمانوں برفرض ہے کہ ہرممکن کوشش کے ذریعہ مسجد کی زمین اس ہندو کے قبضے سے چھڑا کیں ، جا کدادموقو فیہ نه کسی کی ملکیت ہوسکتی ہے نہ درا ثت ہوسکتی ہے نہ اس کی خرید وفروخت ہوسکتی ہے'' فناویٰ منديه طدناني صفحه ١٣٥٠ يرب: ولايساع ولايوهب ولايورث كذافي الهداية "فأولى رضوبي ٔ جلاشتم صفح ١٣٣٣ زير ہے: البوقف لايملک ولايباع ولايورث حتی كما سكی بيت وشكل مين كسي قتم كاتغيروتبدل بهي جائز نبين ' فأولى منديه ' خلد ثاني صفحه ٩٩٪ برير ہے: و لا يـجـو ذ

تغير الوقف عن هيئته فلايجعل الداربستانا ولاالخان حماماولاالرباط دكانا الااذاجعل الواقف الى الناظر مايرى فيه مصلحة الوقف كذافي السراج السوهاج دقف مطلق مين تغير وتبدل اس وفت ممكن ہے جبكہ وہ بالكليہ قابل انتفاع ندر ہے فروخت کرنااس صورت میں بھی جائز نہیں صرف تبدیلی ہو علی ہے اور ریا ختیار صرف قاضی شرع ذی علم وكمل كوب إدر مختار "جلدرا لعصفحه ١٣٨١ برب الشترط في البحر خرجه على الانتفاع بالكلية وكون البدل عقارا والمستبدل قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل اس كتحت الروائح الماسي عنولو صارت الارض بحال لاينتفع بهاو المتمعدانه بالاشرط يجوز للقاضى بشرط ان يخرج عن الانتفاع بالكلية وان لايكون هناك ربح للوقف يعمر به محض بدل كامبدل منه عناجها اورتع بخش مونا يبجئي بابد لنے كے لئے وجہ جواز بیں ہوسکتا، کمافی ردالمحتار:ولکن فیہ نفع فی الجملة وبدله جیرمنه ربحا ونفعا وهذا لايجوز استبداله على الاصح المختار (طدرالعصفي ٣٨٣)ونف مطلق کی بیج صرف اس صورت میں جائز ہوسکتی ہے جبکہ اس کے برباد وضائع ہوجانے کا خطرہ ا قوى موياس پر بيجا تسلط وتغلب يقيني مواوراليي صورت ميں جبكه مسلمان ازخوداوقاف كي حفاظت وصیانت جھوڑ دیں ادر اس پر کسی کا تغلب وتسلط ہوجائے کے بعد بھی خاموش تماشائی ہے رہیں اوراس کوعذرگردا نیں تو ہرگز ہرگز میعذر مقبول نہیں ان پر لازم کہ حسب استطاعت اس زمین کی والبسي كى كوشش كرين ورنه يخت گنه گار ہو نگے واللہ تعالی اعلم (۴) جب دیبات میں جمعہ دعیرین جائز ہی نہیں تو اس کے لئے مسجد کی توسیع کیسے جائز ہوسکتی ہے؟البتہ اگر وہ مجد پنجو قتہ نمازوں کے لئے تنگ ہوتی ہے اور متصل مسجد کسی تخص کی زمین ہے مگروہ تخص زمین دینے پر راضی نہیں تو بحکم سلطان یا قاضی اسلام ما لک زمین کی اجازت کے بغیر ہی

المسجد على الله تعالى عنه والصحابة وضوان الله تعالى عليهم المسجد الحرام على الناس وبحنبه الرض لرجل توخذ الرضه بالقيمة كرها لما روى عن الصحابة رضى الله عنهم لما ضاق المسجد الحرام اخذوا الرضين بكره من اصحابها بالقيمة وزادوا فى المسجد المحرام يونبى فآوئ فلاصهلانا فى صفحاله المسجد المحرام يونبى فآوئ فلاصهلانا فى صفحاله المسجد المسجد المسجد المسجد على الناس يؤخذ الرضه بالقيمة كرهالما روى عن ارض رجل فيضاق المسجد على الناس يؤخذ الرضه بالقيمة كرهالما روى عن عمر رضى الله تعالى عنه والصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين انهم اخذوااراضى مكة بكره من اصحابهم بالقيمة وزادوا فى المسجد الحرام حين ضاق المسجد على اهله يؤني "فاوئ قاضى مان" بالمرائح صفح ١٨٥٨ رير عن ولوضاق المسجد على اهله يؤني "فاوئ قاضى مان" ولرحل تؤخذ ارضه بالقيمة كرها والندتوالي المسجد على الله المناس و المحاسة الرض المرجل المؤخذ الرضه الماله المسجد على الله المناس و المحاسة الرض المرجل المؤخذ الرضه المالقيمة كرها والتراك على الماله المناس و المحاسة المناس المسجد على الله الماله 
صح الجواب والندنغالي اعلم قاضي محمد عبد الرحيم بسنوى غفرله القوى

محدعبدالرحيم المعروف ببنشتر فاروقى غفرله

مرکزی دارالا فرایا ۱۸ مرسوداگران بر ملی شریف ۵رجها دی الاخری ساسیاه

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ

{1} شلواریا پا جامہ کوازار بند میں گھری کر نماز پڑھنا کیسا ہے کیا تہبنداس سے ستنی ہے؟

{2} آجکل اکثر لوگ جب رکوع کے بعد سجدے میں جاتے ہیں تو وہ دونوں ہاتھوں سے شلواریا پاجامہ کواو پراٹھا کر پھر سجدے ہیں جاتے ہیں تو وہ دونوں ہاتھوں سے شلواریا پاجامہ کواو پراٹھا کر پھر سجدے ہیں جاتے ہیں کیا یہ درست ہے؟

(3) مردکوسونے بیتل تا نے گلٹ اورلو ہے کی انگوشی پہن کرنماز پڑھنا کیسا ہے اوران انگوٹھیوں کو بیرون نماز پہننا کیسا ہے؟

{4}} مردکوسونے جاندی یا کسی بھی دھات کا بنا ہوا چھلا پہن کریا ایک سے زا کدائگوٹھیاں بہن کرنماز پڑھنا کیسا ہے اوران چیز ول کو بیرون نماز پہننا کیسا ہے؟

{5} مرد کو گلے میں سونے چاندی یا کسی بھی دھات کی بنی ہوئی زنجیر، ہاتھوں میں کڑا، کا نوں میں ہوئی رنجیر، ہاتھوں میں کڑا، کا نوں میں ہالیاں ،اور پیروں میں کنگن وغیرہ پہن کرنماز پڑھنا کیسا ہے؟ ہالیاں ،اور پیروں میں کنگن وغیرہ پہن کرنماز پڑھنا کیسا ہے؟ المستفتی :فیم احمد شیخ القادری الرضوی

نزدميمن مسجد حياكي بإثره شهداد بورضلع سأنكهر سنده بإكستان

(لجو (ب بعوة (لملك (لوقام: - {1+2} " بمع الانهر ؛ جلد اول صفحه ١١١٨ ير ب: و كف ثوبه وهو رفعه من بين يديه او من خلفه اذا اراذ ان يسجد لان فيه ترك السنة سواء كان يقصد رفعه عن التراب اولا وقيل لابأس بصونه عن التراب يونجي ورمخار طداول صفحه ١٢٠٠ بريه: وكوه كفه اى رفعه ولولتواب كمشمركم او ذيل ال كتحت (رواكتار على عند قوله اى رفعه أى سواء كان من بين يديه او من خلفه عند الانحطاط للشجود بحر وحررالخير الرملي مايفيدان الكراهة فيه تحريميةقوله ولولتراب وقيل لابأس بصونه عن التراب ،بحر عن المجتبي قوله كمشمركم او ذيل اي كمالودخل في الصلاة وهو مشمركمه اوذيله ،اشار بذلك الى ان الكراهة لا تختص بالكف وهو في الصلاة كما افاده في شرح المنية يونكي " فأولى منديه علداول صفحه۱۰۱/پر ہے:ینکسرہ للمصلی ان یعبث بٹوبه اولحیته او جسدہ وان یکف

ثوبه بان يرفع ثوبه من بين يديه او خلفه اذا اراد السجود كذا في معراج الدراية يوني" برائع الصنائع" جلداول صفح ١١١ برب ويكره ان يكف ثوبه لماروى عن النبي عُلَيْكُ انه قبال امرت ان اسجد على سبعة اعظم وان لااكف ثوبًا و لا اكف شعر او لان فيه ترك سنة وضع اليد يوني "بحرالرائق" علد ثاني صفحه ٢٥ ربر ے:قولبه و كف ثوبه للحديث السابق سواء كان من بين يديه او من خلفه عبند الانحيطاط للسجود والكف هوالضم والجمع ولان فيه ترك سنة وضع اليد وذكر في المغرب عن بعضهم ان الأتزار فوق القميص من الكف للنداشلواريا بإجامه كوازار بندبيل كهرسنا بتهبند بانده لينے كے بعداسے مزيد كهرسنا بشرك بینٹ کے اندرد بالینا جے "In" ان کرنا کہتے ہیں آسٹین کواو پر چڑھالینا ،رکوع و بجود کرتے وفت شلوار، پاجامہ بادامن کواو پر اٹھانا مکروہ تحریم ہے اور کراہت تحریمہ کے ساتھ برھی گئ مُماز واجنب الاعاده جبيها كه يرمِخار وللصفحد ٢٣٥ مرير هم: كل صلارة اديت مع كراهة التحريم تجب اعادتها والتدنعالي اعلم

[3] لو یا وتانیا ، پیتل وگل کی انگوشی مردو تورت دونوں کے لئے اور سونے کی مردوں کے لئے نام از وحرام بعض فقہاء نے مروہ لکھا ہے لیکن اصح یہی ہے کہ حرام ہے 'جو ہرہ نیرہ' جلد تانی صفحہ ۱۳۸۳ پر ہے: التحت مبالحدید و الصفر و النحاس و الرصاص مکروہ للرجال و المنساء لانہ زی اہل النار پھر' طحطا وی علی الدر' جلدرا بحصفی ۱۸۱۱ پر ہے: فالحاصل ان التحت مبالف ضف حلال للرجال بالحدیث و بالذهب و الحدید و الصفر حرام علیه مبالحدیث پھر' بحرارائق' جلد تامن صفح کا ۲ رپ ہے: وحسر م التخت مبالحدید و الصفر و الناحج و الحدید و الصفر و الذہب پھر' فراوئ خانیہ' جلدرا بعصفی کا ۲ رپ ہے: و حسر م التخت مبالحج و الحدید و الصفر و الذہب پھر' فراوئ خانیہ' علدرا بعصفی کا ۲ رپ ہے و کذا

التختم بالحديدلانه خاتم اهل النار وكذا الصفرلقوله عليه السلام تختم بالورق و لاتوده على مثقال يمر و قاول بمر ين جلد فامس صفحه ١٣٥٥ برب وفي المحجندي التختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء جمعا پير ارداكتار علدمادس مفه ١٥٥٠ پرے وروى صاحب السنن باسناده الى عبدالله بن بريرة عن ابنه "ان رجلا جاء الى النبي صلى الله تعاليٰ عليه وسلم وعليه خاتم من شبه فقال له إمالي اجد منك ريح الاصنام فطرحه اثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال إمالي اجد عليك حلية اهل النار فطرحه فقال إيا زسول الله من اي شي ا تخذه ؟قال: اتخذه من ورق ولاتتمه مثقالا "فعلم ان التحتم بالذهب والحديد والصفر حرام فألحق اليشب بذلك لانه قد يتجذمنه الاصبنام فأشبه الشبه الذي هو منصوص معلوم بالنص اتقاني والشبه مجركا النسحاس الاصفر قاموس وفي الجوهرة والتختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء كيمر ومخار طدمادل صفحه ٣١٠ بريب وذهب وحمديمه وصفر ورصاص وزجاج وغيرها لمامر فاذا ثبت كراهة لبسها للتختم ثبت كراهة بيعها وصيغها لما فيه من الاعانة على ما لايجوز وكل ما ادى الى مالا يبجوز لا يبجوز وتمامة في شرح الوهبانية الككت دواكتار عبل بخذان التختم بالفضة حلال للرجال بالحديث وبالذهب والحديد والصفر حرام عليهم بالحديث يكم ان اشياء كافارج نماز يهنكا موقطام ماتهم بالحديث ميكم ان اشياء كافارج نماز مين كالمروة كري واجب الاعاده موكى كمافى الدرالخار والتدتعالى اعلم 4} مونے جاندی کا چیلا مردوں کے لئے حرام کر سونے جاندی کے استعال میں اصل حرمت

ے اططاوی علی الدر ' جلدرالع صفح ۱۸۱ر پر ہے: قوله وجوز هما محمد ای بالذهب والفضة لأن الذهب والفضة من جنس إلواحد والاصل الحرمة فيهما فاذا حل التضبيب باحدهما حل بالاخروجه المذكور في المصنف أن استعمالها حرام الإللضرورة وقدزالت بادنى وهو الفضة فلاحاجة الى الاعلى فبقي على الحومة "ورمخار" طِلْرْسِاول صفى ١٩٥٨/١٥٩/ يرب: والايتحلى الرجل بذهب وفضة مطلقا الابخاتم ومنطقة وحلية السيف منها اى الفضة اذالم يرد به التزين لوتمي "جوبره نيره" جلد ثاني صفح ٣٨٢/٣٨٢ رير ب: قوله و لا يجوز للرجال التحلي بالذهب والفضة وكذااللؤلؤ لانه حل للنساء قوله الاالخاتم يعني من الفضة لاغير اما البذهب فلا يجوز للرجال التختم به يوني "بحرال الق" علد ثامن صفحه ٢١٦/٢١١ ريب: ولايتحلى الرجل بالذهب والفضة الاالخاتم والمنطقة وجلية السيف من الفضة لماروينا غيران إلخاتم ومباذكرمستثنى تحقيقا لعنى النموذج والفضة لانههمامن جنس واحد (الي ان قال)وروى عن ابن عمران وجلاجلس الى النبي عَلَيْتُ وعليه خاتم ذهب فاعرج عنه والتختم بالذهب حرام يوني ' فآوي مندي طلا عامس صفح ١٣٣٥ بريب: ويكره للرجال التختم بالذهب بما سوى الفضة كذافي النيابيع والتختم بالذهب حرام في الصحيح كذا في الوجيز الكردري يوني" برابي آخرين "صفحه ١٨٥٨ بريم والايجوز للرجال التحلي بالذهب لما روينا والآبالفضة لانها في معناه الإبالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة تحقيقا لمعنى الندموذج والفضة اغنت عن الذهب اذهما من جنس واحد اورجا ندى كى الكوتى مين بھی میشرط ہے کہ وہ ایک مثقال ہے زائد کی نہ ہو بلکہ احادیث مبار کہ میں تو انگوشی کا وزن بورے

ایک مثقال کرنے کی بھی ممانعت دارد' بحرالرائق' جلد ثامن صفحہ کے ۲۱۷ برے ولایہ زید و زندہ على مثقال لقوله عليه الصلاة والسلام اتخذه من ورق ولا تزده على مثقال يونهي "جوبره نيره ' جلد ثاني صفح ٣٨٣/ يرب قال في الذخير ةويسبعني ان يكون قدرفضة خاتم مثقالا ولايزاد عليه وقيل لايبلغ به المثقال يونكن "فأدى بهنديه علدغام صفحه ٣٣٥/ پرے:ذكرفي الجامع الصغير وينبغي ان يكون فضة الخاتم المثقال ولاينزاد عليمه وقيل لا يبلغ بمه المثقال وبمه ورد الاثر كذافي المحيط يونهي درمخار علدسادس شخها ٢١١ ريب والاينويده على مثقال اس كتحت دروامحار على ے:قوله و لايـزيده على مثقال وقيل لايبلغ به المثقالُ ذخيرة اقول :يؤيده نص َ المحديث السابق من قوله عليه الصلاة والسلام ولاتتممه مثقالا حي كإيك الكومي میں دونگ بھی حرام کہ بیٹورتوں کے لئے خاص ہے علیجضر بندامام احدرضا خان القادری البریلوی قدس سره العزيز "فأدى رضوي على خلائم صفح ١٠ اريفر مات بين والايسجوز القياس على خاتم الفضة لأنه لايختص بالنساء بخلاف مانحن فيه فينهى عنه الاترى الى مافى ردالممحتارعين النقاية انما يجوز التختم بالفضة لوعلى هيئة خاتم الرجال اما لوله فصان اواكثر حرم انتهي ولان الخاتم يكون للتزين وللختم اما هذافلا شئ فيه الاالتزين وقدقال في الدرالمختار لايتحلى الرجل بفضة الابخاتم اذا لم يرد به التنزين اه ملخصا وفي الكفاية قوله الابالخاتم هذا اذا لم يرد به التزين انتهى " المحطادي على الدر" جلدرالح صفح ١٨١٦ برب: انسما يسجوز التسختم بالفضة اذا كان على هيئة خاتم الرجال وامااذاكان على هيئة خاتم النساء بان يكون له فصان اوثلاثة يكره استعماله للرجال خلاصة يوني جوبره نيره علد تاتى صحده للرجال خلاصة يوني جوبره نيره علد تاتى صحده المستعماله

النحاتم من الفيضة انما يباح للرجال اذاعلى صفة ما يلهسه الرجال امااذاكان على صفة خواتم النساء فمكروه يوني فأولى منديه على أصفح ١٣٣٥ بريب ثم الخاتم من الفضة انما يجوز للرجال اذاضرب على صفة مايلبسه الرجال اماإذا كان على صفة حواتم النساء فمكروه وهوان يكون له فصان كذافي السراج الموهاج جب ایک بی انگوشی میں دونگ حرام توخودانگوشی ایک سے زائد کیے جائز ہوسکتی ہے؟ اور بدائلوهی بھی خاتم الرجال مینی مردوں کی انگوشی کی صنع قطع کی ہودرنہ مض مکر وہ رسول التعلیق نے ارشادفر مایا:الله کی نعنت ہواس مرد پر جوعورتوں کا پہنا وااختیار کرےاوراس عورت پر بھی جومردوں كا پہنا واا ختياركر ك كنز العمال جلد ١٥ اصفحة ٣٢٣ رير بنا والسله السوجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل والتدتعالى اعلم {5} ندکورہ زیورات بالکلیہ عورتوں کے ساتھ خاص اور مردوں کے لئے اس کے حرام ہونے کو يهى بس كداش ميں عورتوں كى مشابهت ہے اور عورتوں سے مشابهت حرام خواہ وہ جہنے اور صنے میں ہو، چلنے پھرنے میں ہو،زینت وزیورات میں ہو، بولنے اور بات کرنے میں ہو باشکل وصورت مين قال رسول التعليسية: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من السرجال بالنساءا ك صفحه ا ١/٢ رير - : ﴿ لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ﴾ فيما يختص به من نسحو لبساس وزيسنة وكبلام وغيسرذلك ﴿المتشبهين من السرجال بالنساء ﴾لذلك قال ابن جرير فيجرم على الرجل لبس المقانع والخلاخل والقلائد ونحوها والتخنث في الكلام والتأنث فيه وما اشبه قال ويحرم على الرجال ليس النعال الرقاق التي يقال لها الجذو والمشي بها في المحافل

والاسواق اه وما ذكره في النعال الرقيقة لعله كان عرف زمنه من اختصاصها بالنساء اما اليوم فالعرف كما ترى انه لااختصاص وقال ابن ابى جمرة ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه في كل شئ لكن عرف من ادلة احرى ان المراد التشبه في الزى وبعض الصفات والحركات ونحوها لاالتشبه في الخير وحكمة لعن من تشبه اخراجه الشئ عن صفته التي وضعها عليه احكم الحكماء والله تعالى اعلم ورسوله الاعظم

صح الجواب والله تعالی اعلم محمد عبد الرحیم المعروف به نشتر فاروقی غفرله قاضی محمد عبد الرحیم المعروف به نشتر فاروقی غفرله قاضی محمد عبد الرحیم بستوی غفرله القوی کے مصد الرحیم بستوی غفرله القوی کے مصد الرحیم بستوی غفرله القوی

مرکزی دارالافتاء ۱۸ مرسوداگران بر ملی شریف مرکزی دارالافتاء ۱۸ مرسوداگران بر ملی شریف مرجمادی الاخری سست م

کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ (1) ٹیلی ویژن، ٹیپ ریکارڈیاریڈیووغیرہ ہے آیت سجدہ تلاوت می جائے تو کیا سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہوجائے گا؟

(2) نمازیں اقتداء کے کیا شراک ہیں؟ کیا اقتداء کی شراک میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ مقتدی امام یا اس کے نائب کی اصل آواز پر اقتدا کر ہے؟ اگر اقتدا کی شراک میں سے ایک بھی شرط مفقود ہوتو کیا نماز سرے ادای نہ ہوگی؟

{3} تمازیس مکنر کے لئے کیا شرائط ہیں؟

(4) نماز میں مکبر کھڑا کرنے والی سنت مبارکہ کس درجہ کی سنت ہے؟ سنت مؤکدہ یا غیرمؤکدہ اوراس کو با قاعدہ ترک کرنے والے کے لئے شریعت میں کیا تھم ہے؟ [5] مائیک پرنماز پڑھنے والے امام کی اپنی نماز کا کیا تھم ہے جب کے امام کریبان میں بن مائیک لگا کریا مائیک کو اپنے منہ کے سامنے رکھکر اس میں آواز ڈالٹاہے تا کہ سب مقتدیوں کو امام کی آواز پہنچ جائے؟

نوث: - جوابات تفصيلا وبحوالا ديئے جائيں۔ المستفتى : نعيم احد شيخ القادري الرضوي استفتى : نعيم احد شيخ القادري الرضوي

نزدميمن مسجد حياكي بإڑه شهداد بورضلع سانگھرسندھ يا كستان

(لجوب بعوب (لملكن (لوحاب: - {1} منكى ويژن مثيب ريكار دُيار يُديو كے ذريعه ي جانے والی" آیت سجدہ" اگر چہ اس قاری مکلف ذی ہوش کی تلاوت وآ داز ہے مگر اس کے سننے سے سامع پر سجدهٔ تلاوت واجب تبین که وه سامع کو دصدا" کی شکل مین مسموع ہوتی ہے اور 'صدا" ياطوطے نے آيت سجدہ سننے پر سجدہ تلاوت واجب تہيں بندخوداس قاري پر ندسامع پر'' درمخار'' جلد ثاني صفحه ١٠ ارپر ب: الاتبجب بسماعه من المصدى والطير اس كتحت "ردالحتار" مين ے:قوله مِین الصدي هو مايجيبك مشل صوتك في الجبال والصحاري ونمحوهما كمافي الصحاح قوله والطيرهو الاصح زيلعي وغيره وقيل تجب وفى إلنحيجة هوالصحيح تارتا خاينه يوني" بحرالرائق" طدثاني صفحه ١٢٩ رير ٢٠ وتجب غلى المحدث والجنب وكذا تجب على السامع بتلاوة هؤلاء الاالمجنون لعدم اهليته لانعدام التميز كالسماع من الصدى كذا في البدائع والصدى مايعارض الصوت في الاماكن الخالية يونبي وفقاولي منديه علداول صفح ١٢١١ ريري: ولا تجب اذا سمعها من طير هو المختارومن النائم الصحيح انها تجب وان سمعها من الصدى لا تجب عليه كذافي الخلاصة.

صدااس آواز بازگشت کو کہتے ہیں جوآواز بہاڑیا دیوارے ٹکراکریاصحرامیں بلیٹ کردوبارہ سەبارە سنانى دىتى ہے گوياس كى صورت سەجۇ گى كەقارى نے ايك بى مجلس ميں ايك بى آيت مجده کی تلاوت بار بار کی الیمی صورت میں فاری اور سامع پرایک ہی بار سجد ہو تلاوت واجب ہو گا جبکہ مررات باعث وجوب سجده نه بهو نكم "بدائع الصنائع" علد ثاني صفحه المارير ب: لأن ههناالسبب هو التلاوة والمرة الاولى هي الحاصلة بحق التلاوة على مامر فلم يتكرر السبب وهذا المعنى لايتبدل بتخلل السجدة بينهما وعدم التخلل لحصول الثانية بحق التأمل والتحفّظ في الحالين وكذ االسامع لتلك التلاوات المتكررة لا يلزمه الابالمرة الاولى وفيه فكانت التلاوة متكررة في مكان واحد فلم يجب لها الاسجدة واحدة للنزائل ويژن ، شيب ريكار ثيار يريوكة دراييه "آيت مجده تلاوت "سي جائے تو ندسامع برسجد ہو تلاوت واجب ندخود اس قاری برجس کی تلاوت اس میں ريكارو بالشافيا كي كرماله التكشف الشافيا (في) حرفونوجرافيا ملحقه وفأوي رضوبي جلدوهم نصف آخر صفحه اارتا ١٢٤ ركامطالعه كرين والثدنعاني اعلم (2) اقتراكى رس (١٠) شرطيس بين كسما في الدر المختار: نية المؤتم الاقتداء واتحاد مكانهما وصلاتهما وصحة صلاة امامه اوعدم محاذاة امراأة اوعدم تقدمه عليه بعقبه ،وعلمه بانتقالاته وبحاله من اقامة وسفر،ومشاركته في الاركان و كونه مشله او دونه فيها [درمخارجلداول ص٥٥/٥٥٠] جبكه صدرالشر بعدقد سره العزيز نے "بہارشریعت" بیں تیرد (۱۳) شرطیں شارکیں ہیں ولفظه هذا ﴿ ا ﴾ نیت اقتدا ﴿ ٢﴾ اور اس نیت اقتدا کاتح بمد کے ساتھ ہوتا یا تحریمہ پر مقدم ہوتا بشرطیکہ صورت نقدم میں کو کی اجنبی نیت وتحريمه مين فاصل نه بو ١٩٤١ إمام ومقترى دونون كالك مكان مين بونا. ﴿ ٢٥ ﴾ دونون كانمازايك

مویاامام کی نمازنمازمقندی کوتضمن مو ﴿٥﴾ امام کی نماز غدیب مقتدی پرتیج مونا﴿٦﴾ اورامام ومقتدی دونوں کا اسے سی مستحصا ﴿ 4 ﴾ عورت کا محاذی نہ ہونا ان شروط کے ساتھ جو مذکور ہونگی﴿٨﴾مقتدی کا امام ہے مقدم نہ ہونا﴿٩﴾ امام کے انتقالات کاعلم ہونا﴿١٠﴾ امام کامقیم يامسافر به ونامعلوم به ونا﴿١١﴾ اركان كى ادامين شريك بهونا﴿١٢﴾ اركان كى ادامين مقتدى امام کے مثل ہو یا کم ہو ﴿۱۳﴾ یوبیس شرائط میں مقتدی کا امام سے زائد نہ ہونا [بہار شریعت جلد سوم ۱۱۰/۱۱۱] اگر ان میں ہے ایک بھی شرط مفقود ہو جائے تو اقتدا سیحے نہیں ہو گی ۔مقتدی کو انتقالات اركان كے لئے امام ياس كے نائب كى اصل آوازسننالا زم اور لاؤ دُ البيكر يے جو آوازنكلی ہے وہ امام کی آواز ہے جبیں بلکہ دوسری آواز ہے کہ اصل آداز برقی لہروں میں ختم ہوکرایک نی آواز پیدا ہوتی ہے میآواز حکماً بھی اصل آوازمتکلم سے جدا ہے اس پرانقالات بوجہ 'تسلق من البخارج "نادرست اور تماز فاسديهال سے تابت مواكة تسلقن من النحارج" نه مونا شرط صحت اصل نماز ہے مقتدی کی نماز اس وجیہ ہے درست نہ ہوگی اور صحت اقتد اے لئے اس 'نسلی فن من المنحارج" سے پر ہیر ضروری واللہ تعالی اعلم

(3) کثرت جماعت یاضعف امام کی وجہ ہے اسکی آ واز مقد یوں تک نہیں پہو پخی ہوجی کی وجہ ہے نماز کے افتتاح وانقالات ارکان میں مغالط کا اندیشہ ہوتو چاہئے کہ مقد یوں میں ہے کوئی ایک شخص با واز بلند کبیر وتحمید کے جیسا کر' رسائل ابن عابدین 'بزءاول صفح ۱۳ ابر پر ہے: شم قال ولقائل ان یقول ویستحب الجهر ایضا بالتکبیر و التحمید لو احد من المقتدین اذا کانت الحساعة لایصل جهر الامام الیهم اما لضعفه او لکثر تهم فان لم یقم مسمع یعرفهم الشروع و الانتقالات فینبغی ان یستحب لکل صف من المقتدین المحمد بندلک الی حد یعلمه الاعمیٰ ممن یلیهم یما یشهد له مافی صحیح المحمد بندلک الی حد یعلمه الاعمیٰ ممن یلیهم یما یشهد له مافی صحیح

مسلم رحمه الله تعالى وهوماقدمناه في بيان مشروعية التبليغ انتهى مكركك چندشرائط ہیں جن میں سے پچھ میہ ہیں ہلا مکبر غیرمصلی (لینی مقتدی کےعلاوہ) نہ ہوکئہ من لیم يدخل في الصلاة كاقتراكاس كالبيخ وتبيرمف دصلاة ماورمناسب سيه كمكرمتشرع بنجوقة نمازى موجه مكرتكبيرا فتتاح مصحض بليغ كاقصدنه كرے بلكة تحريمه كاقصد كرے ورنداس كى نماز فاسداوران مقتدیوں کی بھی نماز فاسد جنھوں نے اس کی تبلیغ وتکبیر پرنماز پڑھی اس میں صفحہ ١٨٥٠ بريه: وكذلك المبلغ اذا قصد التبليغ فقط خاليا عن قصدالاحرام فلا صلاة له ولا لمن يصلى بتبليغه في هذه الحالة لانه اقتدأ بمن لم يدخل في الصلاة فان قصد بتكبير ه الاحرام مع التبليغ للمصلين فذلك هو المقصود منه شبرعاً (وفيه)ومن ذلك ان بعضهم بجهر بالتكبير عند احرام الامام من غير قبصد الاحرام ليعلم الناس وربما يفعل ذلك وهو قاعد او منحن ثم يدخل بعد ذلك في صلاة الامام ولاشك ح أن لم يكن قريبا من الامام يأخذ من ذلك المبلغ فلا يصح شروعه لانه لم يدخل في تكبيره في الصلاة فيكون اقتدأ بمن لم يدخل في الصلاة وهو لايصبح كما مرائله مكر اندهانه بوكه عدم بصارت كي حالت بين وہ کی غیرمصلی سے بھی تلقن پر تکبیر کہ سکتا ہے اس میں ۱۳۲ ار پر ہے:ومن ذلک السمبلغ ان بعضهم يكون الاعمى وهو بعيدعن الامام فيقعد رجل الى جانب ذلك المبلغ الاعمى ويعلمه بانتقالات الامام والاعمى يرفع صوته يعلم المأمومين كم شاهدت ذلك في مسجد دمشق وعلى ما مر تكون صلاة المبلغ فاسدة لأخذه من النحارج وكذلك صلاة من الحذمن ذلك المبلغ اورا كرا برها بي محمر المجالة وتكبيركر ليناب تواس بهى مكبرينا ناجائز تهامكم كمبر كبير وتميد ك الفاظ في اداكرتا موب كل

"مروحذف" ندكرتا موثلًا" آلبله اكساريا آكبريا آللو اكبر ال مل به ومن ذلك اللحن بالفاط التكبير والتحميد اما التكبير فان اكثر هم يمد همزة الجلالة وباء اكبر وتارة يمدون همزةايضا وتارة يحذفون الف الجلالة التي بعد اللام الثانية وتارة يحذفون هاء هاو يبدلون همزة اكبر بواو فيقولون اللاواكبر ..... يبدويمد همزه لايكون شارعا في الصلاة وتبطل الصلاة بحصوله في اثنائهاملخصا المرامام سے بہلےرکوع وجودنہ کرے کہ بیکروہ تحری ہے ای میں ہے:ومسن ذلک مسابقة الامام في الرفع من الركوع والسجود وان كان قريبا منه وذلك مكروه لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ولا تبادروني بالركوع والسجود ﴾ وقوله عليه السلام ﴿ اما يخشي الذي يركع قبل الامام ويرفع ان يحول الله رأسه رأس حمار ﴾ كذافي البحر عن الكافي قال وهو يفيد انها كراهة تحريم لسلنهى السدكور اى ولسلوعيد المرضرورت سوزياده آولذبلندندكر اى بين ب: ومنن ذلك رفع البصوت زيادة على قدر الحاجة بل قد يكون المقتدون قليلين يكتفون بصوت الامام فيرفع المبلغ صوته حتى يسمعه من هو خارج المسجد وقد صرح في السراج بان الامام اذا جهر فوق حاجة الناس فقد اساء انتهى فبكيف بسمن لاحاجة اليه اصلا المكمكر كائه كطور يرتكبيرند كم ندالفاظ استخ تکلف کے ساتھ ادا کرے کہ غیر مانویں عجیب وغریب آواز بیدا ہوان کے مخارج بدل جائیں اس الميل شقيه ١٨٧٠ برب: ومن ذلك اشتغالهم بتحرير النغمات العجيبة والتلاحين الغريبة مما لايتم الابتمطيط الحروف واخراجها من محالها ولكنهم تارة يفعلون ذلك في حرف الجلالة سيما عند القعدتين فانهم يمدونها مدا بليغا

وقدمر حكم نفس هذا المدانه مكروه والترتعالي اعلم 4} تبليخ خلف الامام لين نماز مين تكبير كهنه والى سنت كالم سيم ورجد فندب واستحباب كاب ''رسائل ابن عابدین' جزءاول صفحهٔ ۱۳۲۲ ارپرہے: واقبل در جسات طلب ذلک منه الندب والاستحباب والظاهر ان الجهركماهومطلوب منه في التكبير كذلك في التسميع لهذاالمعنى اورمز يدتبيروبي كاضرورت جس قدرشد يدموكى اس قدربيست بهى مؤكد ہوتی جائے گی ، واضح ہوكة تكبير كى ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب جماعت كثير ہوياامام ضيعيف مواوراس كي آوازمقتديون تك نديبوجي مواورا كرامام كي اصل وازبى مقتديون كوكافي تو خودامام کوبھی اب مزید آوازبلند کرناغیر منتجس ہے تواس حالت میں مکبر کو کیسے اجازت ہوسکتی ہے كه وه تكبير كم جبكه اصلاً ال كى حاجت بى نبيل كويا تبليغ خلف الامام كا انعقاد عند الضرورة ہوا (تواہے باقاعدہ ترک کرنا کیے لازم آئے گا؟) اور اس کی دلیل وہ حدیث پاک ہے جے حضرت ' امام مسلم' صنى الله تعالى عنه نے حضرت جابر رضى الله تعالى عنه سے روايت كى كه " حضور ﷺ بل منے تو ہم نے آپ کے بیجھے نماز برھی اس طور پر کہ چنور بیٹے کر نماز بڑھارے تھے اور حضرت ابو بمرتكبير كہتے تو لوگوں نے اتھيں كى آواز سكر نماز پڑھى ' جبيا كه علامه' ابن عابدين شائ وترس سره االسامي ورسائل ابن عابدين وجزءاول صفحه ١٣٨ ريرفر مات ين اعسلسم ان اصل مشروعية التبليغ خلف الامام مارواه الامام مسلم في صحيحه عن جابر رضى الله تعالىٰ عنه اشتكى رسول الله عَلَيْكُ فصلينا وراء ٥ وهو قاعد وابو بكر يسسمع الناس تكبيره ومافيه عنه ايضاصلي بنا رسول الله غلبه وابوبكروضي الله تعالىٰ عنه خلفه فاذا كبر رسول الله عَلَيْكَ كَبْرابو بكرليسمعنا ومافيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها لما مرض رسول الله غليته مرضه الذى مات فيه

فذكرته الى ان قالت وكان للنبى علايطة يصلى بالناس وابو بكر رضى الله تعالى عنه يسمعهم التكبير (الى ان قال) وفي شرح مسلم للامام النووى قولها وابوبكر يسمع الناس فيه جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه وانه يجوز للمقتدى اتباع صوت المكبر وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ونقلوا فيه الاجماع والدنقال المم

[5] امام کی نماز ہوجائے گی جبکہ اس میں آواز ڈالنا نہ پڑتی ہو بلکہ وہ خود ہیں آواز لے لیتا ہواور آجکل کے مائیک ایسے ہی ہوتے ہیں جوقد رے فاصلے سے بھی متکلم کی آواز کھنچے لیتے ہیں اوراگر اس کے برعکس ہولیعنی مائیک ایسا ہو کہ امام کواس میں آواز ڈالنا پڑتی ہو یا امام اس میں ازخود آواز ڈالنا ہوتو یہ ایک کشر ہے اور نماز میں گل کشر مفد صلاقہ ہوتو ایک صورت میں امام کی نماز فاسد دالت اور جب امام کی نماز فاسد تو مقد یوں کی نماز خود ہی فاسد لہذا نماز میں لاؤڈ اسپیر کا استعال ہر گر جائز نہیں ہو گا الطخوی والله جائز نہیں کے لیے علم ورسولہ الاعظم نے المال الطخوی والله نعالی اعلم ورسولہ الاعظم

صح الجواب والله تعالى اعلم محمد عبد الرحيم المعروف به نشتر فاروقی غفرله نبی محمد عبد الرحیم بستوی غفرله القوی کنته می المعروف به نشتر فاروقی غفرله القوی

قاضی محمد عبدالرخیم بستوی غفرلدالقوی کند مرکزی دارالافتاء ۸۲ رسوداگران رضائگر بریلی شریف

٩رجمادى الاخرى سعماه



منظراسلام سے فراغت کے بعد ۱۹۹۹ء میں مرکزی دارالافاء کے شعبہ تربیت افاء میں داخلہ لیا اور یہاں حضورتاج الشریعہ اورعمدۃ احققین کے زیرسا بیرہ کرتربیت افاء حاصل کی ،تربیت افقاء کے دوران آپ نے حضورتاج الشریعہ سے ''رسم امفتی ،اجلی الاعلام ، بخاری شریف وغیرہ ' سبقاً سبقاً پڑھی اورقاضی صاحب سے ''سراتی وغیرہ ' کا درس لیا اور افلی عیری کرس رضوی کے پرکیف موقع پر آپ آپ کوحضورتاج الشریعہ نے دستار بندی اور سندا فقاء سے نواز انیزائی موقع پر آپ کوسلسلہ عالیہ قادر یہ برکا تیہ نوریہ رضویہ میں اجازت وخلافت بھی عطا فر مائی ، اور موسوف فی موسوف کی موسوف فی اجازت وخلافت ماصل ہے ، موسوف فی الوت مرکزی دارالا فقاء میں ہی فقاوی نولی کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔

(ار جمرعبرالوحید ہر بلوی امین الفتوئی مرکزی دارالا فقاء ہر بلی شریف

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

سائل کو کئی نے ماہ رمضان شریف ہیں عمرہ کرنے بھیجا سائل نے مسجد نبوی ہیں اعتکاف

کیا اور عید بھی مدینہ پاک میں کی واپسی پر یعنی پاکستان پہو نچا۔ پھے لوگوں نے کہا کہ سائل پر جج
فرض ہوگیا ہے کیونکہ سائل نے شوال کا جا ندمہ ینہ میں دیکھا ہے لہذا ازرو کے شرع اس مسئلہ کاحل
قرآن وسنت کی روشن میں عطافر ما نمین فقط والسلام۔

المستفتی :سید محکیم قادری رضوی نوری ساه ۱۳۵۳ مرکتاه فیصل کالونی کراچی یا کستان

اللجوارك بنوني العزيز الوباب: - اكرج بدل كيلي سفاييفي واليدفقير كوبهجاجس في ايناج نه كيا تھا اييا تخص مكم معظمه ميں داخل ہوا تو اس برج فرض ہوا يانہيں؟ اس كے بابت فقهاء كرام كا اختلاف ہے بعض فقہاءنے فرمایا کہ اس فقیر برج فرض ہے وہ مکہ عظمہ میں سال بھرر کے دوسرے سال ج اداكر مادروابس كياتو دوسر مال ج كوجائ اوربعض فقهاء نے فرمايا كداس برج فرض نہیں اسلئے کہ وہ آ مرکے مال سے گیا ہے اگراس پر جج فرض ہوتو اسے وہاں رکنا پڑیگا یا وطن والیس آیا تو دوسرے سال جانا پڑے گااور ان دونوں صورتوں میں حرج عظیم ہے، سیدی علامہ عبد الغنى نابلسى عليه الرحمد في المن يرفنو كل ديا "رواكتار" ص١٠٧ رج ١٠ برير م وأفتى سيدى عبد الغنى النابلسي بخلافه وألف فيه رسالة لأنه في هذا العام لا يمكنه الحج عن نفسه لأن سفره بمال الآمر فيحرم عن الآمرويحج عنه وفي تكليفه بالأقامة بمكة الى قابل ليحج عن نفسه ويترك عياله ببلده خرج عظيم وكذافي تكليفه بالعودو هوفقير حرج عظيم ايضا للنداساكل برجبكه سوارى اورجج كحدوران سفر

خرج اور بچول کیلئے فاصل نفقه کا مالک نه ہوتو اس پر بدرجه اولی ج فرض نہیں که اس صورت میں وہ مكه بين ايام جح مين داخل بهي نه جواً والتدنعالي ورسوله الاعلى اعلم بالصواب \_ صحح الجواب والندنغاني اعلم كتبه محمد يونس رضاالا ديسي الرضوي ففيرمحمداختر رضا قادرى ازبرى غفرله الحكم الحكم والتدتعالي اعلم مركزى دارالا فتأء ١٨ رسودا كران بريلي شريف ٢٢/ جمادي الأول ٢٢٢ماه قاضى محمر عبدالرجيم بستوى غفرلدالقوى کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل میں کہ (۱) ایک مرتبہ الیکن کے موقع سے خالد کی عورت پر دھانی میں کھڑی ہوئی تو اسکوا نتخا فی نشال تھنی ملاجس پرخالد کالز کازامد بإزارے ایک گفتی لایا اورسریش نامی ایک غیرمسلم کوهنی سپرد کردی اور کہا کہاس کومندر میں بندھوا دو، اس برسرلیش نے کہاسین بھائی خوب سوچ سمجھالو کیوں کہ ایک مرتبہ بیہ مندر میں بندھ کی توا تاری نہیں جائے گی۔انہوں نے کہااییا کچھ بیں ہے سریش نے چردوبارہ کہا كەسىن بھائى مىں چركېدر با بول سوچ لوورندكل چرتم كبوكد بهارى برادرى ميں برى فضيحت (يعنی لعنت ملامت) ہور ہی ہے لہٰڈاا تارد وتو بیا تاری نہیں جائے گی توانہوں نے کہا کہ ایسا ہے ہے۔ صرف تم بندهوا دو۔اس دافعہ کے دوسرے دن جب بات کافی تھیل گئی اور بورے علاقے میں توگوں نے لعنت ملامت شروع کر دی لیکن اس کے باوجود بھی زاہد نے سریش کی مندر میں گھنی بجانے کی ڈنوٹی لگا دی اورا سکے عوض میں بیڑی ماجس کے نام پر پچھ خرکج وغیرہ بھی ویا جانے لگا۔ کھنٹی بجانے کی ڈیوٹی مجھدن تک مسلسل لگی رہی۔اس واقعہ کے پانچ دن کے بعدای طرف سے ر بیج الا ول شریف کا جلوس نکالہ جلوس میں شریک کی لوگوں کواور سی دارالعلوم کے پچھ طلباء کولوگوں نے دکھایا کہ دیکھو بہی گھنٹی بندھوائی گئی ہے۔ مذکورہ صورت حال کاعلم بونے پر بھی ایک سی صحیح

العقیدہ عالم دین جو پیر بھی ہیں ان کے اور ان کے لڑکول کے زاہد سے قریبی تعلقات تھے اور آج بھی بدستور قائم ہیں ،مندرجہ بالاصور تول میں زاہد عالم دین اور ان کے لڑکول پر شریعت مظہرہ کیا تھم عائد کرتی ہے؟ بینواتو جروا۔

(۲) بکرایک سی سیح العقیدہ عالم دین نیز بیر بھی ہے ایک مرتبہ حامد نے بکر کے دارالعلوم کے طلبہ کو نیاز کی دعوت دی۔ برنے دعوت قبول بھی کر کی کھانا تیار ہوجانے کے بعد حامد کے لڑے اور ان كے ساتھ ايك دوسرے صاحب بھی طلباء كو دعوت ميں بلانے كيلئے گئے۔اس يربير صاحب ان ' دونوں پر سخت برہم ہوئے اور کہنے لگے میں دین میں کوئی رعایت نہیں کروں گا اس بات کی اطلاع ملتے ہی حامد عالم دین نیز پیرصاحب کے پاس خود گئے۔عالم دین نیز پیرصاحب نے حامد سے مخاطب موکرکہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تقریباً تین سال پہلے تم ایک مندر کی بنیا دمیں شریک تھے یہاں تك كتم نے بنیاد میں این مجی رکھی ہے اتنا سننے كے بعد حامد نے عالم دین كے سامنے حلفيہ بيان دیا کہ نہ میں کسی مندر کی بنیا دہیں شریک تھااور نہ ہی میں نے کوئی اینٹ رکھی ۔حلفیہ بیان کے بعد بمرتینی عالم دین نیز پیرصاحب نے کہاٹھیک ہے اگراییا ہے تو کوئی بات نہیں جانے دو پھرحامد گھر آئے اور ساتھ میں جارآ دمی لے کردوبارہ عالم دین نیز پیرصاحب کے پاس گئے ان لوگول نے عالم دین سنے اس بات کو ثابت کرنے پرزور دیا کہ جس نے کہا ہواس کوسٹا منے لاؤ کیول کہ بیہ شریعت کا مسئلہ ہے میر خلاف شرع میرے اوپر الزام ہے اسکوآپ کو ہر ظرح سے ثابت کرنا ہوگا کیکن انہوں نے ٹال مٹول کر دیآبار ہااصرار کے باوجود بھی ثابت نہ کرسکے پھرانہوں نے کہا ایسی بات ہے تو کھانا بھواد و، حامد نے دودیگ کھانا بھیج دیا۔صورت ندکورہ میں عالم دین جو پیر بھی ہیں ان کیلئے اور حامد پرشر لیت مطہرہ کیا تھم بافذ کرتی ہے؟ بینواتو جروا

(٣) عمروا يك ملح كل يشم كا آ دى ہے جوابية آپ كائى ثابت كرتا ہے كيكن حقيقت حال بدہے كه

وبابيوں سے اس كا تال ميل اٹھنا بيٹھنا اچھى طرح قائم ہے۔حدثوبيہ ہے كەعمرو كاسالا وہابيوں كا ا کیے مشہور ملغ بھی ہے۔ گذشتہ سال عمر وسفر حج کیلئے جمبئی سے دوانہ ہوا۔ روائگی سے چند دن قبل ہی وہ جمبی آگیا اور اس کا قیام اینے سالے کے یہاں ہی تھا اور واپی پر بھی قیام اینے سالے کے یہاں ہی تھا۔الیںصورت میں بھی عمرو کا اینے سالے کے بیہاں آنا جانا۔کھانا بینا شادی بیاہ جملہ رسم ورواج میں شریک ہونا آج بھی قائم ہےاور بیات سی صحیح العقیدہ عالم دین جو کہ بیر بھی ہیں ان كواجيى طرح معلوم ہے حدثوبیہ ہے كہ ان سب بانوں كاعلم ہوتے ہوئے بھی سی سی العقیدہ عالم وین اوران کے لڑکوں کے تعلقات عمر و سے آج بھی اچھی طرح قائم ہیں۔صورت مذکورہ میں عالم وین ان کے لڑکوں نیز عمر و کیلئے شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے بینوا تو جروا۔ (۴) زاہدایک ایساشخص ہے کہ جسکی وہابیت انجھی طرح ثابت ہے نیز کھلےطور پر بھی اسکے تعلقات اورا چھے تال میل وہابیوں سے قائم تھے۔زید کے مرنے پراسکی مٹی میں دارالعلوم سے کوئی بھی ہیں گیالیکن زید کے جالیسواں میں ای دار العلوم کے طلباء کو دعوت میں بھیجا گیا۔جبکہ اس کے ذمہ داران سن سيح العقيده عالم دين نيز پيرېھي بيں ۔صورت مذكوره ميں سي دازالعلوم كے طلبه كواس كى وعوت میں بھیجنا کیساہے؟ جیجنے والے پراورطلبہ پر کیا تھم شرع عائد ہوتا ہے؟ کما حقہ بیان فرمائیں

(۵) خالد کی عورت ہندہ ایک بد فد بب عالم مولوی صدیق ہتھوڑ وی باندوی کی مریدہ ہے اور آج بھی اسکی بیعت وارادت اس طرح قائم ہے حد تو یہ ہے کہ ہندہ کے بھائی بہن ان کے بچے کھلے ہوئے بد بودار وہا بی بیں ان لوگوں سے خالد اور اس عورت ہندہ اور اسکے بچوں کے تعلقات آج بھی قائم بیں اس بات کی اطلاع گاؤں کے اکثر لوگوں کو ہے ساتھ ہی اسکی کممل اطلاع عالم دین جو سر صحیح العقیدہ عالم اور پیر بھی بیں ان کو بھی ہے اسکے با وجود عالم دین اور اسکے لاکوں کے تعاقات ا نکے گھر سے بڑے ہی قرین آج بھی قائم ہیں۔ملنا جلنالیٹا دینا کل رسم ورواج بدستور جاری ہیں ایسی صورت میں ایسے عالم دین سے بیعت وارادت رکھنا کیسا ہے؟ اورائی گڑکوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟ بینوا تو جروا، فقط والسلام

المستفتی: (اسیر صبیب) محمد تنقیم جبیبی مستفتی: (اسیر صبیب) محمد تنقیم جبیبی صبیب نگر، کٹی واڑی ، دھاراوی ممبئی

البحوال الله مران العن والصوال: - مندر مين هنى بندهوانا حرام اشدحرام بذكام بدانجام بزام والبحوال الله مران العن والعرب والعرب عن بارجاس برلازم ب كه صدق دل ساقوب و استغفار كر باور تجديد نكاح بهى كر بادرا كربوى والا بوتو تجديد نكاح بهى كر و استغفار كر باور تجديد نكاح بهى كر و من المعان علم و من المعان علا من افعال الكفاد كفر باتفاق المسائخ عالم و بن جوتى مح العقيده اور بير بين ان ساوران كراكول معلوم كياجائ البين معلوم تقايا ببين المعلوم بوت بوئ بالتوبك التحقيدة كان ساتعاق ركها توبيج بالتوبك المحلوم بوت بوئ بلاتوبك الذكرى مع القوم المظلمين اوراكر بعدتوبان ساتعاتى د كل موت بين توكون حرج بين والله تقالى علم و المناه علم و تاين و كري من والله تعالى على المعان على المعلوم بوت بين توكون حرج بين والله تولى على المناه على الم

(۱) بکرسن عالم ہیں۔ اوران کومعلوم ہوا خواہ کی طور پر کہ حامد مندر کی بنیا دہیں شریک تھا تو ان کی ۔

یہ ذمہ داری تھی کہ شرع کی پابندی کرتے ہو ۔ یہ ان کے بہاں دعوت کھانے سے رد کدیں جو انہوں نے کیا مگر جب حامد کے حلف بیان سے اعمل معاملہ کھلا تو عالم صاحب نے کھ نا بچوں کو کھانے کی اجازت دے دی لہٰ ذاعالم ساحب اور حامد پر کوئی الزام ہیں واللہ تعالی اعلم۔

کھانے کی اجازت دے دی لہٰ ذاعالم ساحب اور حامد پر کوئی الزام ہیں واللہ تعالی اعلم۔

(۳) دیا ہے ، و ہا ہیا اللہ عز وجل ورسول اللہ خریکی شان اقد س ہیں گتا خی کر نے کے سب کا فروم رتد ہیں عالی ہے میں عالی ہے میں علی ہے دو ان کے کافر ومرتد ہونے کا فتوی دیکر فرمایا: حسن مشک فسی محفوہ و

عدابه فقد كفريين جوان كفريات يرمطلع بموكران كفروعذاب بين شك كريءه ومجمى كافرومرتد باوران بيميل، جول كے بابت حديث ياك ميں ہے: فيلا تب السوهم ولا تواكلوهم ولاتشاربوهم ولاتناكوهم واذا مرضوا فلاتعود وهم واذاما توافلا تشهد وهم ولا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم لين ال كياس نبيهواورندان ك ساتھ کھانا کھاؤنہ یانی ہواوران کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرواور بیار پڑیں تو اہیں یو چھنے نہ جاؤ مرجا کیں تو ان کے جنازے پر نہ جاؤندا نگی نماز جنازہ پڑھوندان کے ساتھ نماز پڑھوا گرواقعی عمروسکے کلی کافعل اپنائے ہوئے ہے جیسا کہ اسکے فعل سے معلوم ہوتا ہے توان سے تعلق رکھنا بھکم قرآن و احادیث حرام بدکام بدانجام ہے لہذائی عالم صاحب اوران کے لڑکوں پرلازم ہے کہ ان سے علق کو ترک کریں اور صدق دل ہے تو بہ واستغفار کریں اور اگر عمرو سے تو بہ کرانے کے بعد تعلق رکھے ہوئے ہیں تو کوئی الزام نہیں اور عمرو پر لازم ہے کہ این حرکات سے بازآئے توبہ کرنے اور تجدید ایمان کرے اور بیوی رکھتا ہوتو تجدید نکاح بھی کرے جبکہ حقیقتا عقیدہ کی نہ ہوواللہ تعالی اعلم۔ (١٧) اگر واقعی زاہد دیوبندی تھا تو جائے ہوئے اس کے جنازہ میں شریک ہونا نیز سوئم ، چہکم میں شريك ہونا حرام تھا۔عالم صاحب پر لازم تھا كنہ جس طرح طلباء كو جنازہ ہے روكا اى طرح جالیسویں سے بھی روکتے ، عالم صاحب اور وہ طلباء جو جالیسواں میں گئے سب صدق دل سے توب كزيں۔اورجس نے اس زام كيلئے دانستہ استغفار كيا تجديد ايمان كرے ہوى والا ہوتو تجديد نكاح بھی کرے مگرغورطلب بیہ ہے کہ عالم صاحب نے جنازہ ہے روکا اور چہلم میں بھیجا اس میں کیا وست في الله العدر كروباره معلوم كرليس والله تعالى اعلم -

(۵) وہالی ندوی کا فرومرتہ ہیں اور مرتد کے بابت 'اشیاہ والنظائر' میں ہے: السمو تداقب کفوا من الکافر الاصلی ان سے مرید ہوناان کور ہبر بنانا حرام اشدحرام ہاوران سے ہرطرح کے موالات ومعاملات حرام بین حدیث پاک جواب نمبر سار مین دیکھیں اگر واقعی عالم صاحب اوران کے اور کوں کو معلوم ہے کہ ہندہ اور اس کے گھر والے ایسے بین اور تعلق ریکھی ہوئے بین تو ان سب پرلازم ہے کہ ان سے تعلق ترک کریں اور تو بہ واستعفار کریں قال تعالیٰ و لا تسر کنو االی الذین ظلموا فتمسکم النار . و الله تعالیٰ اعلم بالصواب و الیه المرجع و المآب

صح الجواب والثدنعالي اعلم

کتبه محمد بونس رضاالا و کی الرضوی مرکزی دارالا فیآی ۱۸ رسود اگران بر ملی شریف

سااردجب المرجب سيه

فقیر محمد اختر رضا قا دری از ہری غفرله صح الجواب والند تعالی اعلم قاضی محمد عبد الرجیم بستوی غفرله القوی

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ
ایک پیرجس نے ایک مجلس میں بزید کو کھلے طور پر کافر کہااور ساتھ ہی ساتھ امیر معاویہ رضی
اللہ تعالی عنہ کو بھی کافر کہا اس مجلس میں ایک بابند شرع عالم بھی موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ بزید
اللہ تعالی عنہ کو بھی کافر کہا اس مجلس میں ایک بابند شرع عالم بھی موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ بزید
کے بارے میں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کافتو کی ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے اور امیر معاویہ رضی

الله تعالی عنه صحابی رسول ہیں جس پرانہوں نے کہا جو یزیدا درامیر معاویہ کوکا فرنہ کے وہ خود کا فرہ ہے اور ساتھ بی ساتھ ان کے معاونین و خلصین نے اس لفظ کو چند مرتبہ دہرایا کہا ہے خص کا فرہیں تو ایسے عقائد رکھنے والے پیراور ان کے معاونین و خلصین کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے ایسے عقائد رکھنے والے پیراور ان کے معاونین و خلصین کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے

قرآن وحديث كى روشى ميں جواب عنايت فرمائيں۔

المستفتى: (مولانا) محرضميرالدين عيمي

مقام جریدید بوست ریمیاضلع کرید بیجهار کھنڈ

(لجو (ب (لله فرزد زلعد وأنصواب : - تمام صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم الجمين ك تعظيم

فرض ہے اور وہ سب کے سب عدول ہیں ان کے درمیان جومشاجرات (جنگ یاد بگر باتنس) واقع ہوے اس میں علماء اہلسنت کاعقیدہ بہے کہ ان مشاجرات کا ذکر حرام ہے کیونکہ خوف ہے کہیں تحسی صحابی کی طرف سوئے طن (بدگمانی) نہ ہو جائے اور ہماری دنیا وآخرت برباد ہو۔ حدیث شریف میں ہے: اذا ذکسر اصبحسابسی فیامسکوا لینی جب میرے صحابہ کاذکر کروتورک جاوُ ( لینی مشاجرات کا ذکرنه کرو) صحابهٔ کرام رضوان الله نتعالی علیهم اجمعین کی شان میں بہت ی آیات نازل ہوئیں اور بہت ی حدیثیں ناطق ہیں قرآن عظیم میں صحابہ سیدعالم ﷺ کی دوشمیں فرمائيس موسين قبل الفتح جنہوں نے فتح مكه سے بہلے راہ خدامين خرج وجہاد كيا اور موسين بعد الفتح جنہوں نے بعد کوفریق اول کودوم پر تفضیل عطافر مائی کہ: لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوامن بعد الفتح وقاتلوا (ترجمه بتم میں برابرہیں وہ جنہوں نے گئے مکہ سے بل خرج وجہاد کیا وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرج وجہاد کیا) اور ساتھ بی فرمایا: و کالا وعدا لله الحسنی (ترجمہ: اوران سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا ) دونوں فریق سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمالیا اور ان کے افعال برجا بلانه نكته جيني كادروازه بهي بندفر ماديا كهراته بي ارشاد موا: والسلسه بسمسات عبد لون خبيس التدكوتمهار المال كي خوب خبر إلى ين جوجهم كرنے والے بووه سب جانتا ہے بااينهمه سب ہے بھلائی کا دعدہ فرما چکاخواہ سابقین (بہلے والے) یالاحقین (بعدوالے) اور بیجی قرآن عظیم سے ہی ہو چھ دیکھئے کہ مولا عزوجل جس سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا اس کیلئے کیا فرما تا ہے:ان اللذين سبقت لهم منا الحسني اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خلدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقهم الملئكة هذا يومكم الذى كنتم تو عدون بيتك جن عماراوعده بهلالى كابوچكاده جبنم عدورركم

گئے ہیں اس کی بھنگ تک نہ بنیں گے اور وہ اپنی من مانی مرادوں میں ہمیشہ رہیں گے انہیں تم میں نہ ڈالیگی بڑی گھبراہٹ فرشتے ان کی پیٹیوائی کوآئیں گے یہ کہتے ہوئے کہ بیہ ہے تہہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا سچا اسلامی ول اپنے رب عزوجل کا بیار شادعام س کر بھی کسی صحابہ پر نہ سوئے طن کر سکتا ہے نہان کے اعمال کی تفتیش۔

مذكور عبارتوں ہے صاف ہؤگیا كەسب صحافی جنتی ہیں جو كسی صحابہ كو كافر كے وہ جنتی كو كافر كهتاب اورجوابيا عفيده ركه خارج ازايمان باورصحابه كوكافر جائكرخود جبني بنآب حضرت امير معاوب رضی الله تعالی عنه میل القدر صحافی رسول ہیں اور صحافی رسول کے بابت الله کا فرمان گزرالہذا یہ پیر حضرت امیر معاویہ کو کافر کہہ کرخود کافر اور جہنمی بنااور حدیث شریف میں ہے بخاری شریف مسلم شریف ،احمد،اور ترندی نے ابن مسعود رضی اللد تعالی عنه سے مرفوعاً روایت کیا خیسرالناس قرنی لینی میری صدی کے لوگ (صحابہ) سب سے بہتر ہیں اور تر فدی شریف میں ہے: لا تمس النار مسلما رانی او رای من رانی رواہ عن جابر لین آگ (جہم) اس ملم کوہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھایا میرے دیکھنے والے (صحابہ) کو دیکھا ،اور صحابہ کرام کو جوگانی دے اس پراللدورسول ملا تک إورتمام لوگول كى لعنت برتى ہے صديث شريف ميں ہے: مسن سب اصحابي فعليه لعنة الله والملئكة والناس اجمعين اوردوسرى صديث شريف من ب: ان الله اختارني واختارلي اصحابا فجعل لي منهم وزراء وانصارا واصهارا فمن سبهم فعليه لعنة ألله والملئكة و الناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا رواه السطبرانسي والسحساكم ليني بيتك الله تعالى في مجھے اور مير سے صحابہ كوچن ليا اور ميرے كئے ان بى ميں ہے وزيراورانصاراورسرالى رشته دارينائے توجو تحض ان كو گالى وے اس يراللداور ملائكه اورتمام لوكول كى لعنت بوتى باور الله اس كانه لل قبول فرما تا ب نه فرض اس

حدیث کوطبرانی اور حاکم نے روایت کیاء دیکھئے صحابہ پرنکتہ جینی کا بیمالم ہے تو کا فرجانے والے پر كياوبال بوكااوردوسرى حديث من ارشاداً يا: ايسما رجل قال الاخيه كافر فقد باء بها احدهما رواه البخارى و مسلم و احمد ليني كوتى جوسى مسلم بهائى كوكافر كي تووه ايك ير ضرورلوئے گی لینی جسے کا فرکہا اگر کا فرہے تو فیھا ورنہ بیخود کا فرہے۔عام مومنین کے بابت بیگم ہے تو جو کوئی کسی صحابہ کو کا فر کہے گا تو بدرجہ اولی قائل فی الفور کا فرہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنه جلیل القدر صحافی ہیں خاص ان کی شان میں متعدد حدیثیں ہیں اور ان سے بہت ی حدیثیں مروی بھی ہیں۔حضرت امیر معاویہ اسینے والدین سے بل اسلام لائے اور اسلام کے شرف کے ساتھ ساتھ نسب جھبت ،مصاہرت کا بھی شرف حضور ﷺ سے حاصل ہے اور ان امور کی وجہ ے جنت میں حضورا کرم ﷺ کی رفاقت بھی لازم ہے 'تسطھیسر السجنان والسلسان عن الخطوروالتفوة بشلب سيبدنا معاوية بن ابي سفيان " مين علامه الم احمد بن حجريتمي فرماتين فسمنها شرف الاسلام و شرف الصحبة و شرف النسب وشرف مصاهرته له عَلَيْكُ المستلزمة لمرافقة له عَلَيْكُ في الجنة ولكونه معه فيها (ص ٢) تر ندی جلد ثانی وغیرہ نے خاص حضرت امیر معاویہ کی شان میں باب باندھا، حدیث میں ہے: عن النبي النبي الله قال لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا و اهدبه يعي صور المناسب مروی ہے کذانہوں نے معاوید کیلئے فر مایا کہ اے اللہ اس کو ہادی اور مہدی بنا اور اس سے لوگول کو ہدایت رے اور دوسری حدیث میں ہے: لسما عزل عمر بن النخطاب عمیر بن سعد عن حمص ولى معاوية فقال الناس عزل عمير اوولى معاوية فقال عمير لا تذكروا معاوية الابحير فاني سمعت رسول الله ملاية يقول اللهم اهدبه ليني جب عمرين خطاب رضى الله تعالى عنه نے عمير بن معدرضى الله تعالى عنه كوهم سے معزول كيا إور معاويه كووالي

بنایا تولوگوں نے کہاعمیر کومعزول کیااور معاویہ کووالی بنایا توعمیر نے کہامعاویہ کاذکر خیر سے کرو کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے فرماتے تھے کہ اے اللہ اس سے لوگوں کو ہدایت دے۔ بفرض غلط اگرامیرمعاویه رضی الله تعالی عنه کافر ہوتے تو ان کی شان میں حدیثیں مروی نہ ہوتیں۔اور صحابه كرام كي تعظيم و بكھئے اور سركار كے فر مان كوكتنا سچا اور يقينى مانے تھے كه فر ماتے ہیں حضرت عميسر ایک تو عہدہ ہے معزول بھی ہوئے پھر بھی فرّ ماتے ہیں امیر معاویہ کا ذکر خیر ہی کے ساتھ کرو کیوں كەسركار ﷺنے خاص امير معاويد كے بارے ميں فرمايا الله ان سے مونين كوہدايت دے۔ تواگر امير معاويه ميں کوئی خامی ہوتی تو صحابہ اس قدر احتیاط بنہ برستے امیر معادیہ کی شان بہت او کجی ہے۔ جنکوسر کار بی نے اتنا جا ہا، جنکو صحابہ نے اتنار تبددیا سر کار دوعالم بی نے ہر صحابہ کی شان میں فرمایا: اصب حابی کالنجوم بایهم افتدیتم اهتدیتم لیخی میرے صحابه ستاروں کی طرح ہیں تم ان کی اقتداءکرو ہدایت یافتہ ہو جاؤگے۔ میہ بیر بیکا خبیث یا رافضی معلوم ہوتا ہے اور شیطان کا پیر ہاں سے لوگ مراہ ہو نگے ایمان ہاتھ سے دھوبیٹیس کے نہ کہ راہ یاب ہو نگے اس سے مرید ہونا نا جائز وحرام ہے اور اس کے عقائد کفری کو جائے ہوئے مرید ہونا کفر ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنه کی شان میں اس سے بڑھ کرتو بین کیا ہو علی ہے کہ انگو بالکل کا فر ہی بنا دیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنه برلعن وطعن كرنے والے كے بابت علامه شہاب الدين خفاجي "نسيم الرياض شرح شفا أمام قاضى عياض "مين فرمات بين: ومن يكون يطعن في معاوية فذلك كلب من كلاب الهاوية جوحضرت اميرمعاوية برطعن كرے وہ جہنم كے كتوں ميں سے ايك كتا ہے؛ ہال یز بدکی تکفیرولعن کے بارے میں اختلاف ہے ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عند کا ندہب ہیہ اس بارے میں کہ اِحتیاطاً سکوت برّتے پر بدے تق و فجور مبتواتر ہیں کفرمتواتر نہیں ہے اور بحال اختال نسبت كبيره بهى جائز نهيس نه كه تخفير - بإن أمام احمد بن حنبل اسه كافر جانع بين بهرحال جم

حنی مقلد ہیں ہم اینے امام کی تقلید کرتے ہوئے لعن و تکفیر میں سکوت ہی اختیار کریں گےرہی ہی بات كه يزيد كوخليفه بنانے كے سبب امير معاويد پرطعن تو حرام اشدحرام ہے اولاً تو امير معاويد رضى الله تعالى عنه كويزيد كے حالات بخو في معلوم نه تقے ثانيًا مير معاوبير ضي الله تعالى عنه خود مجتهد ہيں اور مجتهد كواجتهاديس صواب يردواجراوراجتهاديس خطايراك اجرملتاب، حديث يسب: اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد فاخطا فله اجر واحد رواه البه خارى و مسلم وغيرهما ريبير بالكل في علم به اور بيركابيكما كدجويز بداور معاويد كافرنه جانے وہ بھی کا فرہے شرع پر سخت جرائت ہے اور سیکروں افراد بلکہ است محد میکو کا فربنانا ہے اور اس پر معاونین و تلصین کا خاموش تماشائی بنار مناعجیب مصحکه خیز ہے بیہ پیر کا فرومرمذہے اس برفرض ہے کہ صدق دل سے تو بہ کرے اور تجدید ایمان اور بیوی رکھتا ہے تو تجدید نکاح بھی کرنے اور معاونین و خلصین جواس پرراضی ہیں ان کو بھی ندکورہ تھم پر تیل واجب ہے۔ انہیں جیسے لوگول سے متعلق مديث شريف بيس بي ويحقيلي عبر بين بين السلسه اختداد نسى واختدار كسى اصحابا واصهارا وسيأتى قوم يسبونهم وينتقصونهم فلاتجالسوهم ولاتشاربوهم ولا ته واكلوهم ولا تناكحوهم ليني بيتك الله في مجصاور مير مصحابه اور مسرالي رشتد دارول كو چن لیا اور عنقریب ایک قوم آئے گی کہ انہیں گالی دے گی اور ان کی تنقیص کرے گی تو ان کے پاس نه بینهوادر ندان کے ساتھ کھاؤ ہوادر ندان کے ساتھ شادی بیاہ کروہمزید تفصیل "صواعق محرقه ''،''تسطهيسر الجنان واللسان عن الخطور والتفوة بثلب سيذنا معاويه بن ابي سفيان "، "الناهية عن طعن امير المونين معاوية رضى الله تعالى عنه" " فأولى حديثيه "، فأوكى رضوبيه "جلديازد بم اور بهت ي ديركما بول مين ديكيس والله تعالى ورسوله الاعلى اعلم بالصواب و اليه المرجع والمآب.

کتر محمد نیوس رضاالا و کسی الرضوی گریڈی بہوی مرکزی دارالا فرنا ۱۴ مرسودا گران بریلی شریف مرکزی دارالا فرنا ۱۴ مرسودا گران بریلی شریف می مرکزی دارالا فرنا ۱۶ مرشعبان المعظم می می المعظم می دانشد تعالی اعلم المجواب می وانشد تعالی اعلم محمد ناظم علی قادری باره بنکوی اعلم محمد ناظم علی قادری باره بنکوی

صح الجواب والله تعالى اعلم كتبه فقير محمد اختر رضا قا درى از برى غفرله مركم المحمود والله تعالى اعلم مسح الجواب والله تعالى اعلم قاضى محمد عبد الرحيم بستوى غفرله القوى مسح الجواب والبحيب مضيب مثاب والله تعالى اعلم مسح الجواب والبحيب مضيب مثاب والله تعالى اعلم

محدمظفر حسين قادري رضوي

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ویل میں کہ (۱) توالی سننا کیسا ہے اور جولوگ قوالی سنتے ہیں ایکے بارے میں شریعت مظہرہ کا کیا تھم ہے؟

(۲) کچھلوگ کہتے ہیں کہ فقیری لائن الگ ہے اور مولوی لائن الگ ہے فقیری لائن میں قوالی جائز

ہے کیا ہے جے؟ کیا فقیری لائن شریعت ہے الگ ہے؟

(۳) کچھ پیرقوالی سنتے ہیں اورا ہے یہاں قوالی کراتے بھی ہیں توالیے بیر کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ کیاا یسے بیروں سے مرید ہونا جائز ہے یانہیں؟

(4) دف سننا جائز ہے دف کہاں ہے ثابت ہے دف کیوں جائز ہے اور ڈھول کیوں ناجائز ہے ؟ جبر فرق صرف اتنائی ہے کہ دف ایک طرف ہے منڈی ہوئی ہوتی ہے اور ڈھول دونوں طرف سے منڈ اہوا ہوتا ہے قرآن وحدیث کی روشن میں مفصل و مدل جواب عنایت فرما کیں عین نوازش ہوگ ۔

منڈ اہوا ہوتا ہے قرآن وحدیث کی روشن میں مفصل و مدل جواب عنایت فرما کیں عین نوازش ہوگ ۔

المستفتی : محمد تو حید بیک

ميران بوركثره ضلع شاججها نبور

(لجوارب بنونی (لعزیز (لوهاب: -مروجة والی سنا ،ساناحرام اشدحرام بدکام بدانجام بر رداختار 'جلدالصفحه ۱۳۹۹ پر بے: ان کان السسماع سماع القرآن والموعظة يجوز،

وان كان سماع غناء فهو حرام باجماع ومن أباحه من الصوفية فلمن تخلي عن اللهو و تحلى بالتقوئ واحتاج الى ذلك احتياج المريض الدواء. قرآن وهيحت كاساع جائز باوراگرساع غناء كے ساتھ ہوتو حرام باى برعلماء كا اجماع باورصوفياء نے اسے چندشرائط کے ساتھ مباح فرمایا ہے کہ وہ محفل لہوسے خالی ہواور سامع متفی ہول اور اسکی حاجت سامع کوالی ہوجیسے مریض کو دوا۔ان چیزوں سے مزین ہونے کے بعد مفل ساع کے حاضرین کی ۲ رشرائط ہیں محفل میں کوئی امرد نہ ہو بحفل میں صرف صوفیاء ہوں، قوال کی نبیت اخلاص کی ہوا جرت وغیرہ کی نبیت نہ ہو، حاضرین سی لانچ کی غرض ہے مخفل میں نہ ہوں ہمغلوب الحال بول، وجد بموتوصا دق بمو "شامئ "ميل ہے: ان لا يسكبون فيهم امرد، وان تسكون جمهاعتهم من جنسهم، وأن تكون نية القوال الأخلاص لا اخذ الاجر والطعام ، وان لا ينجت منعوا لأجل طعام او فتوح ، وان لا يقوموا الا مغلوبين وان لا يظهر واوجهدا الإصادقين، في زمانناميشرائط مفقود بين اوراس قوالي كيلية "درمختار" مين آيا قيال ابن مسعود صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كماينبت الماء النبات قلت وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب و نحوه حرام لقوله عليه المسلولة والسلام استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذبها كفر يُعرُ وراكمًا رئيس صاف ارشاد موا:أنه لا رخصة في السماع في زماننا لان الجنيد رحمهم الله تعالى تاب عن السماع في زمانه. فقهاء كان عبارتول عمستفاد ككف ز ما ننا قوالی سننا، سنا ناحرام ہے نیز اسکی وعید بھی'' در مختار''،'' ردا محتار'' سے گزری اور حدیث شریف يس م: ليكونس في امتى اقوام يستحلون الحروالحرير والخيمر والسمعاذف. ضرورميرى امت مين وه لوگ مونے والے بين جوطلال تفيرائيں كے تورتول كى

شرمگاه لین زنا، اور رئیمی کیڑوں اور شراب اور با جوں کو اور 'فوا کد الفواد' میں محبوب اللی نظام الدین اولیاء علیه الرحمه فرماتے ہیں: مزامیر حرام است، اور انہیں کے ذمانے میں انہیں کے کم سے ایک رسالہ' کشف القناع عن اصول السماع' 'تح ریہ وااس میں ہے: امسا سسماع مشائن خسا رضی الملہ تعمالی عنه موری عن هذه التهمة و هو مجر دصوت القوال مع الاشعمار المسعورة من کمال صنعة الله تعالیٰ. ہمارے مشاکح کرام کا ساع اس مزامیر کے بہتان سے بری ہے وہ صرف قوال کی آواز ہمان اشعار کے ساتھ جو کمال صنعت اللی سے خبر لیتے ہیں تحریبالاسے فاہر ہے کہ قوالی حرام ہے حاضرین سب گنہگار ہوں گے اور قوالی کرنے مکرانے والے بیضروری ہے کہ وہ اس سے بعض آئیں اور صدق ول سے تو ہو استخفار کریں واللہ تعالیٰ علم۔

(۲) فقیری لائن (طریقت) اور مولوی لائن دونوں ایک بیں اور آپس میں تلازم کی نسبت رکھتے بیں فقیری کیلئے عالم ہونا اوّل شرط ہے جوعالم نہیں وہ فقیری کیا جانے ۔ حقیقت ، معرفت ، شریعت ، مطریقت سب ایک ہی گڑی کے موتی بین ' فقاوی رضوبی ' جلائم میں ہے : ' شریعت حضور سیدعالم ، طریقت سب ایک ہی گڑی کے موتی بین ' فقاوی رضوبی ' جلائم میں ہے : ' شریعت حضور سیدعالم چھٹے کے اقوال ہیں اور طریقت حضور کے افعال اور حقیقت حضور کے احوال اور معرفت حضور کے علام بے مثال ' ان چاروں میں باہم اصلا کوئی شخالف نہیں ۔ اب اگر کوئی بے سمجھے ان کو الگ جانے تو وہ فرا جانل ہے بھراس کا ہے کہنا کہ فقیری لائن الگ ہے اور اس لائن میں قوالی جائز ہے شرع جانے تو وہ فرا جائل ہے بھراس کا ہیں ایک میں صدیث فقد اور اولیاء کرام کے اقوال سے صاف عیاں ہے کہنو بوالت نظار کریں واللہ تعالی اعلم ۔ کوقوالی نا جائز وحرام ہے قائل پر لازم ہے کہ تو بواست فقار کریں واللہ تعالی اعلم ۔ (۳) پیر کیلئے چارش اکو میں نے خاصل ہو ، می سے است میا عالم ہو ، فاسق معصیة و المجلوس قوالی سنا کرانا فتی ہے حدیث شریف میں ہے است میا عالم میں معصیة و المجلوس قوالی سنا کرانا فتی ہے حدیث شریف میں ہے است میا عالم میں معصیة و المجلوس

عليها فسق والتلذذ بها كفر اور "فت" كتحت" رواكمتار "مل ب: اى حروج عن الطاعة ولا يخفى أن فى الجلوس عليها استماعا لها والاستماع معصية فهما معصيتان اور بير ك تعظيم لازم باورفات كي توجين واجب باوردونون كااجتماع باطل "تبيين الحقائق" مين در بارف اق بفى تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم اهانته شرعاً للإذااس بير سيم يدمونا جائزين باوران كم يدون كوهم بكائى بيعت تو وركركى صحيح جامع شرائط بيرسيم يدمول والله تعالى اعلم و

(سم) وهول اور دوسرے باجوں کی بابت عدیث شریف میں آیا امسونسی رہی عزوجل بمحق السه عساذف ليني مجصے مير درب عزوجل نے باجوں کومٹانے کا حکم ديادوسري حديث شريف يس م: ليكونن في امتى اقوام يستحلون الحروالحرير والخمر والمعازف لين ضرورمیری امت میں پھیلؤگ ایسے ہونے والے ہیں کہ طلال تھبرائیں کے عورتوں کی شرمگاہ یعنی زنااورريتي كيرون اورشراب اوزباجون كو اوردف كى طنت نص شارع عليدانسلام ي جعديث · شریف میں ہے:اعد لنکاح بالدف مشکوة شریف باب اعلان النکارح کی پہلی حدیث میں ے: فجعلت جویر یات لنا یضربن بالدف لیخی تنارے لئے بچول نے دف بجایا اس کے طشيدين مرقاة ''جزء تالتص ١٩٧٩ كِوالے سے بقولسه جويسويات قيل تلك البنات لم تكن بالغات حدالشهوة وكان دفهن غير مصحوب بالجلاجل فيه دليل على جواز ضرب الدف عند النكاح والزفاف للاعلان واماما عليه البجلاجل فينبغي ان يكون مكروها بالاتفاق. اورجب حضور ابجرت كركيدين شريف بہو نچ تو مدیند کی بچیوں نے آپ کی آمر کی خوشی میں اشعار کے ساتھ وف بچایا بہیں سے دف کا جواز نکاتا ہے۔ای لئے فقہاء نے دف کو بچیوں کیلئے اظہار خوشی اعلان نکاح وغیرہ میں جائز بتایا

جبكهاس مين حيمانج ياسرنه بهواورعزت دارمردون اورعزت دارعورتول كودف بجانا مكروه اورسننا مباح ركها ميرداعظم الكيضرية فأولى رضوبية ميل فرمات بين نعم ضوب الدف لاعلان النكاح واظهبار السرور في مستحلات الافراح جائز و مباح مافيه جناح بل مندوب ومطلوب بالقصد المحبوب لكن يكره للرجال بكل حال وانما جوزه للنساء وعلى ماقاله فحول العلماء وانما ينبغي لنحو الجواري من الاماء والـذراري دون السروات ذوات الهيات في الدرالمختار جاز ضرب الدف فيه اه يسريسد العرس قال في "ردالمحتار" جواز ضرب الدف فيه خاص بالنساء لما في البحر عن المعراج بعد ذكر انه مباح في النكاح و ما في معناه من حادث سرور قال وهو مكروه للرجال على كل حال للتشبه بالنساء اه (فتاوي رض يه جهله وصفحه ۲۳۳) مذكوره بالاعبارتول سے ظاہر ہے كددف بالضرورت جائز نه كه مطلق ال فآوى مين ارشادفر مات بين كدوف الركهو كطور بربجات بول توحرام بان اللهو حقيقة حرام كلها دفها وجلها اما مافي ابيح في العرس ونحوه من ضرب الدف وانشاد الاشعار المباحة بالقصد المباح اوالمندوب لاللتلهي واللعب المعيوب الخ صدیت وعبارت فقبهاء سے معلوم ہوا کہ سرکار دوعالم ﷺ نے دف کو جائز فرمایا اور اس کے علاوہ ڈھول تا شے وغیرہ ہرتم کے باجوں کوحرام فر مایا ہے للبذا ڈھول وغیرہ کو دف پر قیاس کرنا اور جائز جانناغلط وباطل ب والتدتعالي اعلم\_

صح الجواب والندتعالى اعلم قاضى مجرع بدالرجيم بستوى غفرله القوى

کتبه محمد بینس رضاالا دیسی الرضوی مرکزی دارالافتاء ۲۸ رسوداگران بر بلی شریف ارصفرالمظفر س۲۳ اه کیافرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل ہیں کہ

(۱) ہمارے گاؤں ہیں ایک مجد ہے جس ہیں گاؤں والے ایک باشرع عالم دین کوامام کیلئے رکھے ہوئے ہیں امام صاحب ہی گاؤں کے بچوں کوقر آن شریف ہم پارہ و دیگر دینی و دنیاوی کی تعلیم اسی مجد میں بچوں کو بٹھا کر دیتے ہیں جس میں بالنے اور زیادہ تر تابالنے اور چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بچیں کو میٹھنے کی جگہ مجد اور برامدہ (مجد) کا انتظام کیا ہے اسکے علاوہ دوسری جگہ نہیں ہوریا و تنظیم اور ایک مجد کے برامدہ میں بٹھا کر تعلیم دینا جائز ہے یا نہیں؟

دریافت طلب امریہ ہے کہ بچوں کو مسجد اور مجد کے برامدہ میں بٹھا کر تعلیم دینا جائز ہے یا نہیں؟

وریافت طلب امریہ ہے کہ بچوں کو مسجد ایک کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے تو کیا فطرہ کی رقوم کو فطرہ کی رقم ہے دوری پر واقع ہے تو کیا فطرہ کی رقم کو لگا کے موجود ہے ، برائے کرم قرآن و حدیث کی روشی میں منصل و مدل جواب عنایت فرما کر گیا ہے ہوجود ہے ، برائے کرم قرآن و حدیث کی روشی میں منصل و مدل جواب عنایت فرما کر شراموقع عنایت فرما کر میں مدرسہ اسلامہ جواب عنایت فرما کر شرام کو عنایت فرما کر شرام کی موقع عنایت فرما کر میں موجود ہے ، برائے کرم قرآن و حدیث کی روشی میں منصل و مدل جواب عنایت فرما کر شرام وقع عنایت فرما کیں موجود ہے ، برائے کرم قرآن و حدیث کی روشی میں منصل و مدل جواب عنایت فرما کر قرما کی موجود ہے عنایت فرما کیں موجود عنایت فرما کر ہواب عنایت فرما کر سے موجود عنایت فرما کر تا کیا ہے موجود عنایت فرما کر ہواب عنایت فرما کر موجود عنایت فرما کر موجود عنایت فرما کر ہواب عنایت فرما کر موجود عنایت فرما کر ہوتھ عنایت فرما کر ہوتوں کے موجود کے موجود کرما کر ہوتوں کے موجود کرما کر ہوتوں کی کرفر کی کرما کر ہوتوں کے موجود کرما کر ہوتوں کے موجود کی کرما کر کرم

المستفتى بمحدانور سين رضوي

مقام چیاد ہا بوسٹ کھر گڈیہا تھانہ جمواضلع کریڈیہ جھار کھنڈ

(المورار بنونین (العزیز (الو قام: - دین تعلیم مبعد مین دینا بشرا لط جائز ہے اعلیم ست قدی مرہ العزیز '' فاوی رضوبی ' جلدسوم میں فرماتے ہیں تعلیم بشرا لظ جائز ہے(۱) تعلیم دین ہو(۲) ، معلم سن صحیح العقیدہ ہو(۳) معلم بلاا جرت تعلیم کرے (۳) ناسمجھ بیجے نہ ہوں کہ مبعد کی ہے اولی معلم خواہ کریں (۵) جماعت پر جگہ تنگ نہ ہو (۲) غل شور سے نمازی کو ایذانہ ہو نچے (۷) معلم خواہ طالب علیم سی کے بیشنے نے قطع صف نہ ہو مبعد اور برامدہ مبدکا تھم ایک ہے بھر ورت معلم با جرت طالب علیم مبدی تعلیم الذی یعلم مبدی مبدی تعلیم دے سکتا ہے'' فاوی عالمگیری'' جلد اصفی ۱۱۰ بر ہے: اما المعلم الذی یعلم مبدی مبدی تعلیم دے سکتا ہے'' فاوی عالمگیری'' جلد اصفی ۱۱۰ بر ہے: اما المعلم الذی یعلم

الصبيان باجر اذا جـلس في المسجد يعلم الصبيان لُضرورة الحر اوغيره لا يه كوه چھوٹے بچوں كوآ داب مسجد بتاديا جائے ہاں جو بچدا تنا جھوٹا، ناسمجھ ہوكہ مسجد ميں پائخانہ و بييثاب كروييخ كاانديشه وان كومجد مين نهآن وين والتدتعالي اعلم-(۲) صدقات دا جبرز کا ة وفطره کے مصارف فقراء دمسا کین دغیرہ ہیں کے معاقال الله تعالیٰ انسمها الصدقت للفقراء والمساكين الاية للنزافطره، ذكوة كارتم بيحيله شرعي مدرسه ومحبر میں لگانا جائز نہیں ہے کہ صدقات واجبہ کی ادائے گی کیلئے تملیک فقیر مسلم شرط ہے " فتاوی ہندیہ " ١/٢١/ ١/ ١/ ١٤ اليجوز ان يبنى بالزكواة للمسجد وكذا الحج وكل مالا تمليك فيه ولا يجوزان يكفن منت ولا يقضى بها دين الميت كذا في التبين مله خصصاً اور حيله شرى نيه ب كهزكوة وصدقه فطرك غريب مستحق زكوة آوى كوديدي چروه ايني طرف سے مدرسہ کودیدے اب وہ رقم مدرسہ میں صرف کرنا جائزے 'درمختار' میں ہے :وقد منا ان الحيلة ان يتصدق على الفقير ثم يامر بفعل هذه الاشياء وهل له ان يخالف امره لم اره والطاهر نعم اور مراراك أن المن عن والمحيلة في الجواز في هذه الاربعة ان يتصدق بمقدار زكوته على فقير ثم يامره بعد تلك الصرف في هذه الوجوه فيكون لصاحب المال ثواب الزكواة وللفقير ثواب هذه الصرف كذا في المحيط والله تعالى و رسوله الاعلى اعلم بالصواب.

صح الجواب والله تعالی اعلم کتبه محمد یونس رضا الا و کیی رضوی گریدی بهوی قاضی محمد عبد الرحیم بستوی غفر له القوی مرکزی دار الافتاء ۸۲ سوداگران بریلی شریف اردی تعده ۲۳۳ ساچه اردی تعده ۳۳۳ ساچه کیا فرماتے بین علمائے وین ومفتیان شرع متین مسائل فریل میں که

سوال (۱) عشر وزگو قا ودیگر صدقات واجبه کوحیله شری کے ذریعه دنیوی تعلیم ، جیسے ہندی ، انگریزی ، سنسکرت، گڑت، سائنس وغیرہ پر صرف کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اور جلسہ وجلوس ، نعتیه مشاعرہ جیسے و بنی امور پر صرف کر سکتے یا نہیں؟ اگر نہیں تو جولوگ ایسا کریں شریعت محمدید بھٹان کیلئے کیا تھم رکھتی ہے؟

(۲) چرم قربانی کود نیوی تعلیم لینی ہندی ،انگلش ،گڑت پرصرف کیا جاسکتا ہے یا ہیں اگر نہیں تو جولوگ ايها كزيس كه جرم قرباني كوندكوره بالانعليمون يرخرج كريس توان يرشرعا كوئي علم عائد موتاب يأنبين؟ (٣) کیاعورت کی آواز بھیعورت ہے؟ کیاعورت کوایئے آواز کا بھی چھیانااور پردہ کرنا جا ہے؟ اگر ہاں تو فون ہے عورت کی اجنبی مرد کے کان میں پہنچنے والی آواز کا کیا تھم ہے؟ اور فون پرعورت کو غیر مرد سے بات چیت کرنا کیسا ہے؟ اور فون سے سنائی دینے والی غیرعورت کی آواز غیر مردکوسننا کیبا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ اس کو بھی واضح فر مادیں کہ بعض علماء نے لڑکیوں کولکھنا سکھنے سکھانے اور سورة بوسف كاتر جمه يؤھنے كوجوممنوع لكھاہا سياس ميں كيا حكمت اور صلحت ہے؟ (۷) فی زمانه نکاح اکثر ائمهٔ مساجد ہی پڑھاتے ہیں تو اس میں نطنے والے نذرانے یا اجرت کا حقدار صرف امام بی جوایا کوئی اور بھی؟ اگر صرف امام بی حقدار جواتواس سے متولی مسجد بااہل مبتی کا مسجدو مدرسه یا کسی قبرستان ومزار وغیره کیلئے اس میں سے چھ لینااورا گرامام نہ دیے تو دیے پرمجبور كرنا كيونكر درست ہے؟ از روئے شرع جواب عنايت فرما ئيس عين نوازش ہوگی۔ السائل: محت الرضامجم عبد الرشيد القادرى البركاتي الرضوى النورى البيلي بهيتي

(لجو (لب بنوني (لعزيز (لوبال : - صدقات واجه وغيره متحقين زكوة بى كودينا ضرورى به اوروه مات بين قال تعالى: انسما المصدقت للفقراء والمسكين والعملين عليها والسمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من

الله والله عليه حكيم صدقات فقراء ومساكين كيلئ بي اوران كيك جواس كام يرمقرر بي اور وہ جن کے قلوب کی تالیف مقصود ہے اور گردن چھڑانے میں اور تاوان والے کیلئے اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کیلئے ریہ اللہ کی طرف ہے مقرر کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے (بہار شریعت ص٥٥ج٥)علاء كرام وفقهاء عظام نے صدقات واجبہ كومدرسه ومسجدا وركار ديني ميں صرف كيليج حيله بتاياتا كه كام بهي موجائ اور تواب بهي دوناسك درمخار "ميس بنصلة التكفيس بها التبصدق على فقير ثم هويكفن فيكون الثواب لهما كذافي تعمير المسجد اور و عالمكيري مي ب في جميع ابواب البركعمارة المساجد و بناء القناطير الحيلة، ان يتصدق بمقدار زكوته على فقير ثم يا مره بالصرف الى هذه الوجوه فيكون للمتصدق ثواب الصدقة وللفقير ثواب بناء المساجد والقناطير ندكوره بالا عبارتوں سے صاف ظاہر کہ حیلہ شرعی کا جواز کار دینی کیلئے ہے اور بید دنیاوی تعلیم مندی ، انگریزی وغيره امورديديه سينبين للبذاال تعليم كيلئ صدقات واجبه كاحيله كرك صرف كرنانه جائي -جلسه وغيره خالص دين مول توصرف كريسكته بين دالله تعالى اعلم -

(۲) چرم قربانی کاردینیه میں صرف کرنے کا تھم ہے حدیث پاک میں ہے: کے لواواد حسوواو انتجروا ثواب کے کام کیلئے کہا گیاتو جہال دیئے میں ثواب ندہووہال دیناروانہ ہوگا واللہ تعالی اعلم ۔

(۳) عورت کی آ واز بھی عورت ہے 'ردا محتار' ص ۲۹۹ جار پر ہے: نخصة المو أة عورة اور شائی ص ۲۹۹ جار پر ہے: ان صوت المو أة عورة على المراجع اور ' کافی' میں ہے: شائی ص ۲۹۹ جار الأن صوتها عورة و مشى عليه المحيط اور عورت کوائی آ واز کا چھپانا واجب ہا ما المی سنت اللی ص تقد س مرہ سے سوال ہوا کہ '' کتے ایے شخص ہیں جن سے واجب ہو اور کا گھٹاکو کرنا اور ان کوائی آ واز سانا جائز ہے' جوابا تحریفر ماتے ہیں '' تمام محارم اور حاجت ہو عورتوں کو گھٹاکو کرنا اور ان کوائی آ واز سانا جائز ہے' جوابا تحریفر ماتے ہیں '' تمام محارم اور حاجت ہو

## Marfat.com

اور اندیشه کنته نه ونه خلوت ہوتو بردہ کے اندر سے بعض نامحرم سے بھی '( فناوی رضوبیرج ۹ ص ۱۲۱) اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ اگر واقعی حاجت ہے اندیشہ فتندا درخلوت نہیں ہے تو عورت کو ا بی آواز نامحرم کوسنا تا جائز ہے تو اگرفون برعورت کی آوازعورت ہی مان کی جائے اور حاجت ہے اوراند بیشہ فتنہیں ہے تو فون برعورت کا دوسرے مردکوضروری بات بتانا جائز ہوگا بحورتوں کودی تعليم دينا فرض ہے اور لکھنا سکھنا سکھانا مکروہ ہے۔اس کی اصل کہ عورتوں کولکھنا نہ سکھایا جائے ہیہ مديث بإك عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها أن النبي غُلَبُ قال لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة يعني النساء وعلموهن المغزل وسورة النور ال صدیث کی بیمی نے شعب الا یمان میں ذکر کیا ہے۔ حدیث یاک کاتر جمہ بیہ ہے لینی رسول اللہ اللہ نے فرمایا عورتوں کو بالا خانوں برینه رکھواور انہیں لکھنا نه سکھاؤ اور کا تنا اور سورہ نور کی تعلیم کرو۔ عورتوں کو کتابت منع میں حکمت ومصلحت بیہ ہے فقاوی حدیثیہ کے حوالے سے امام اہل سنت علیم تقدس سره فآه کی رضویه جلدتهم ۱۵۸ ریز تحریر فرماتے ہیں بوا محسر ج اکتسر مسذی الحكيم عن ابن مسعود ايضا رضى الله تعالىٰ عنهما انه غلب قال مرلقمان على جارية في الكتاب فقال يصقل هذا السيف أي حتى يذبح به وحينئذ فيكون فيه اشارة الى علة النهسى عن الكتابة وهي ان المرأة اذا تعلمتها تو صلت بها الى اغراض فاسدة وامكن توصل الفسقة اليها على وجه اسرع وابلغ والحكرع من توصلهم اليها بدون ذلك لان الانسان يبلغ بكتابته في اغراضه الى غيره مالم يبلغه برسوله ولان الكتابة اخفى من الرسول فكانت ابلغ في الحيلة اسرع في الخداع والمكر فلاجل ذلك صارت المراة بعد الكتابة كالسيف الصيقل اللذي لا يمر على شي الاقطعه بسرعة فكذلك هي بعد الكتابة تصير لا يطلب

منه شبى الاكان فيها قابلية الى اجابته اليه على ابلغ وجه اسرعه اله ليحي نيزامام ترندي عكيم الامت رضي الثدنعالي عنه حضرت سيدي عبدالثدا بن مسعود رضي الثدنعالي عنهما يءروايت فر ماتے ہیں کہ حضور اقدی ﷺ ارشاد فر ماتے ہیں کہ لقمان نے ایک لڑکی کو دیکھا کہ مکتب ہیں لکھنا سکھائی جارہی ہے فرمایا یہ تلوار کس کیلیے میقل کی جاتی ہے؟ امام ابن حجر فرماتے ہیں اس صدیث میں علت نہیں کتابت کی طرف اشارہ ہے کہ عورت لکھتا سیکھ کر پچھفاستی غرضوں کی طرف راہ یا لیکی اور ﴿ فاسقوں کو بھی اس تک رسائی کا برا اموقع مل جائے گا جولکھٹا نہ جانبے کی حالت میں نہ ملتا کہ آ دمی وہ بات لکھ سکتا ہے جو کسی کی زبانی نہ کہلا بھیجے گا نیز خطرا پیجی سے زیادہ پوشیدہ ہے تو اس میں حیلہ ومکر کی بہت جلدراہ ملے کی لہٰڈاعورت لکھنا سیھ کر میقل کی ہوئی تکوار ہو جاتی ہے....ادرعورتوں کوسورہ يوسف كي تعليم ي روكن مين مصلحت بير ب كراس مين حضرت يوسف عليه السلام كحسن وجمال کا ذکر ہے اور زنان مصرکے فتنہ میں مبتلا ہونے کا ذکر ہے جب عور تنیں اس کو پڑھیں گی تو ان کا فتنہ ميں يڑنے كا تديشہ بے۔ زوح المعانى جلد ١٣ اص ١٤ ار ير بے: سبب ذلك من افتنان امرأة ونسوة بابداع الناس جسالا ويناسب ذلك عدم التكرار لم فيه من الاغتضاء والستر وقد صح الحاكم في مستدركه حديث النهي عن تعليم النساء سورة يوسف والله تعالى اعلم بالصواب.

(۳) اگرمتولی المل بستی انتظامیہ نے پہلے سے طے کرلیا ہے کہ نکاح کے نذرانے میں اتنارہ بہیں ہو فیرہ کو دینا پڑے گا تو ان کونذرانہ ہے لیٹا جائز ہوگا اور اگر پہلے طے نہ کیا اور بعد میں نذرانہ سے لیس اورامام صاحب نہ دیں تو زبردی کریں میہ جائز نہیں اگر وہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو ضرور کہا کہ فیرن قربر کریں واللہ تعالی ورمولہ النا کی اعلم بالصواب۔

كتبه محمد يونس رضاالا وليبي الرضوي

صحح الجواب والتدنعالي اعلم

قاضى محرعبدالرحيم بستوى غفرله القوى مركزى دارالا فمآء ١٨ مرسودا كران بريلى شريف کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل کے بارے میں کہ (۱) ایک مولوی صاحب جنہوں نے ایک دارالعلوم کھولا ہے اس مولوی صاحب نے ایک تقریر میں كهاكه لا السه الا السله مرور لينے سے آدى مسلمان تو بوجاتا ہے بال مومن تبيل ہوگا جب وہ محمد رسول الله بروط ليكاتب مومن بهي موجائ كاجب زيدعالم دين في مولوي صاحب ك خط كشيده جملوں کے بارے میں مولوی صاحب کی بالواسط شرعی گرفت کی اور انہیں بلوانا جا ہاتو وہ بیس آئے کافی دنوں کے بعدزید عالم دین سے زید کے سکے بھائی نے اس مولوی صاحب کے بارے میں بتایا کهاس دن کی اس تقریر کے مندرجہ بالا (خط کشیدہ) جملوں کے بارے میں مولوی صاحب کا كہنا ہے كماس جملہ يعنى لا المدالا الله مراه لينے سے آدى مسلمان تو ہوجا تا ہے سے ميرى مراد بيكى كه وه قو مي مسلمان بهو جاتا ہے مثلًا شيعه وغيره \_تو دريا فنت طلب اموريد بين كه مولوي صاحب فدكور كامندرجه بالاخط كشيره جمله تمبرا كهنااوران جملول كےمندرجه بالاخط كشيره جمله تمبرا سيوقني کرنا شرعاً کیسا ہے؟ مولوی صاحب مٰدکور پر دونوں خط کشیدہ جملوں کی بنا پر توبہ لازم ہے کہ ہیں ؟ اورا گران برتوبدلازم ہے تو صرف توبہ بی لازم ہے یا کہ تجدیدا بمان بھی لازم ہے؟ نیز توب یا توبہ وتجدیدایمان کرنے سے پہلےان کے پیچھے نماز پڑھنااوران کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانااوران سے نکاح پڑھوا ناشر عاکیا ہے؟ اور توبہ یا توبہ وتجدیدا بمان کرنے سے پہلے ان کے پیچھے پڑھی ہوئی نمازوں کے بارے میں ،اوران کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانے والوں کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے ؟ نیز دونوں خط کشیدہ جملوں کے بارے میں اگر شرعاً ان پرتوبہ یا توبہ کے ساتھ تجدید ایمان بھی لا: م ہے اور اگر وہ مجھانے بچھانے کے باوجودتو یہ یا تو بہوتجدیدایمان نہ کریں تومسلمانوں کا ان ے میل جول رکھنے اور مسلمانوں کا آئیں دارالعلوم کا ناظم اعلیٰ بنائے رکھنے کے بارے میں اور خود

ا نکا دار العلوم کا ناظم اعلیٰ ہے رہے کے بارے میں شرعاً کیا تھم ہے؟ اور ان مولوی صاحب مذکور کا توبه یا توبه وتجدیدایمان نه کرنے کے باوجود جولوگ انکاساتھ دیں اوران کوتوبہ یا توبہ وتجدیدایمان کرنے پر مجبور نہ کریں بلکہ خاموش رہیں اور انہیں امام مسجد و ناظم اعلیٰ بنائے رکھیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی تھی شرع کیا ہے تحریر فرمادی عین نوازش ہوگی؟ (۲) مندرجه بالامولوي صاحب نے جو دار العلوم کھولا ہے اس میں ایک بڑا ہال ہے اس ہال میں مولوی صاحب ندکور جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ اس مقام کی عورتوں کو دار العلوم کے ہال میں اجتماعی طور پر دُرودخوانی کیلئے جمع ہونے کالاؤڈ اپنیکرے اعلان کرواتے ہیں اورعورتوں کی دُرودخوانی ختم ہونے کے بعد وہ مولوی صاحب ان عور توں کے جمع میں بلا حائل بردہ بیٹھ کر فاتحہ دیتے ہیں اور وہ عورتنس آپس میں دار العلوم کیلئے چندہ کر کے مولوی صاحب ندکورکو دیتی ہیں اور وہ مولوی صاحب عورتوں کے جمع میں بلاحائل بردہ تھلم کھلا ان کے سامنے کری پر بیٹے کرتقر برکرتے ہیں اور تقریر کے بعد کھڑے ہوکر مونوی صاحب ندکور اور جمع شدہ تمام عور تیں ملکر سلام پڑھتی ہیں مولوی صاحب عورتوں کی اورعور تنبی مولوی صاحب مذکور کی آواز سنتی ہیں اور مولوی صاحب مذکور کے علاوہ دیگر مدرس بھی بلا حائل بردہ عورتوں کے سامنے دار العلوم کے بال میں نہ صرف بیٹھتے ہیں بلکہ صدر المدرسين تقرير تك بهى كرتے بي ، دارالعلوم كے بال ميں درودخوانی كيلئے جمع ہونے والى عورتول میں بڑھیا، جوان ،اورنو جوان ،شادی شدہ اور غیرشادی شدہ ،شلوار و کرتا پہننے والیاں وساڑی و بلا وزوساڑی جمپر ہیننے والی بھی قتم کی ہوتی ہیں بلکہ پچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہوں گی جواسپتال وغیرہ برقعہ پہن کر جاتی ہیں اور مواوی صاحب ندکور کی عمرزید عالم دین کے اندازہ کے مطابق تقریباً مهم سال کی ہوگی اور وہ دارالعلوم کے مقام پر تنہار ہتے ہیں اتکی اہلیدائے ساتھ دارالعلوم کے مقام پر نہیں ہتیں اور صدر مدرس تو جالیس سال کی عمرے بھی کم ہیں سننے میں آیا ہے کہ وہ صدر مدرس اب

وہاں سے جلے گئے ہیں۔ اور مولوی صاحب کے علم سے ایسے ہی جمع میں بالغار کی تقریر بھی کرتی ہیں اور قریب البلوغ بلکہ ایک اندازہ کے مطابق بالغ لڑ کا بھی عورتوں کے ویدرسین کے جمع میں تقریر کرتا ہے یا کہ بھی کھارتقریر کرتا ہے بایں ہمہ مولوی صاحب ندکوراس ٹاؤن کی سب سے بڑی مسجد میں امامت بھی کرتے ہیں مولوی صاحب مذکور کی مندرج قبل ہٰذا افعال قبیحہ کی جب شرعی گرفت کی گئی توسننے میں آیا ہے کہ ان موادی صاحب مندرجہ ذیل خط کشیرہ مفہوم ظاہر کرنے والے جملے کہہ کراپنا دفاع کیا کہ <u>جوعورتیں بردہ میں رہتی ہوں ان کوجع کرنا اور بلا حائل بردہ ان کے</u> س<u>امنے تقریر کرنا بیٹک خراب ہے لیکن بہال کی عورتیں بردہ میں نہیں رہتی برقعہ بہن کر ما برنہیں</u> نکلتیں، بلا بردہ بازار جاتی ہیں اور دیہات سودا بیچنے جاتی ہیں <u>لڑکیاں اسکول وکا ک</u>ے جاتی ہیں وغیرہ تو الیی عورتوں اورلڑ کیوں کو دار العلوم کے بال میں جمع کرنا اور ان کے سامنے بلاحائل بردہ فاتخہ دینا اور بلا حائل بردہ ان کوسامنے ہٹھا کرتقر برکرنا خراب ہیں ہے' (خط کشیدہ جملے تم) ایکے مندرجہ بل لإذا خلاف شرع افعال و ڈبل خط کشیرہ مفہوم ظام رکرنے والے ان کے دفاع کراییے دفاع والے ا توال کی تائید بچھانپڑھ و جاہل عور تبس و مرد تقریباً مولوی صاحب ندکور کے ڈبل خط کشیرہ مفہوم ظا ہر کرنے والے جملوں جیسے جملے بول کر کرتے ہیں ان مولوی صاحب کی تائید حقیقتاً احکام شرع و مزاج شرع سے ناواقف چند پڑھے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں بلکہ انہیں پڑھے لکھے لوگوں میں عمرو نامی ایک مواوی صاحب نے ڈیل خط کشیرہ مفہوم کوظا ہر کرنے والوں جملوں کو کہتہ کران مولوی صاحب مذکور کی تائید کی که جب از کیاں کا لج وغیرہ خاتی ہیں تو یبان کیا؟ تواس زبانہ میں ایسا کہاں تک بتایا جا سکتا ہے، تو مندرجہ لل ہٰذا حالت لکھنے کے بعد مندرجہ ذیل امور کے جوانیات دریافت طلب ہیں۔مواوی صاحب مذکور کے مندرجہ بل بند اافعال کے بارے میں اور مولوی صاحب ندکور کا پی دفاع کیلئے ان افعال کی وہل چھاکشید ومنبوم طاہر کرنے والے جملوں سے تو منبح کرنے کے

بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ جس مقام پردار العلوم ہے وہاں کی عورتوں کا بلا پردہ وبلا برقعه بإزار وغيره جائے وغريب مورتوں كا ديہات سوداييخ جاتى اورلز كيوں كا اسكول كالج بلا يرده جانے سے کیا انہیں عورتوں واڑ کیول کا مولوی صاحب مذکور کے سامنے بلا پردہ آنے و مولوی صاحب كاانبيں عورتوں ولزكيوں كواينے سامنے بلانے اوران كے سامنے بلاحائل بردہ تقريركرنے اوران کی بات سننے اور ان کواپی بات سنانے کیلئے شرعاً جواز کا شوت بن جائے گا۔ مولوی صاحب مذکور کے بیچھے جمعہ ویا نجوں وفت کی نمازیں پڑھنا شرعاً کیسا ہے؟ مولوی صاحب ندکور کے ہاتھ کا ڈ بیچہ کھانااوران سے نکاح پڑھوانا شرعاً کیسا ہے مولوی صاحب مذکور کے بیچھے پڑھی نمازیں لوٹانے۔ اور نہ لوٹانے کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ مولوی صاحب ندکور کے مندرجہ بل بذا افعال تبیحه کی تائیر کرنے کے والوں کے بارے میں اور مولوی صباحب نے ان افعال کی ڈیل خط كشيره مفہوم ظاہر كرنے والے جملوں سے جو مندرجہ بل باز اتو طبیح كى ہے اس تو طبیح كى تا ئىدكرنے والول کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ خاص کرعمرہ نامی مولوی صاحب نے مولوی صاحب مٰدکور کےمندرجہ بل ہٰذاافعال قبیحہ کی تائیدمندرجہ بل ہٰذا جملوں بینی کہ جب لڑ کیاں کا لج وغیره جاتی بین تویهان کیااوراس زماندمین کهان تک بیاجاسکتا ہے؟ کهجملوں سے تائید کی ہے تو عمرو نامی مولوی صاحب کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ اگر شریعت مطہرہ نے عمرو نامی مولوی کوتو بہ کا تکم دیا تو تبل تو بدان مولوی کے پیچھے پڑھی گئی نمازوں کے لوٹانے اور نہ لوٹانے کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ اگر عمرونا می مولوی کوشریعت نے توبہ کا تھم دیا اوراس نے توبہ نہ کیا توان کے پیچھے نماز پڑھنا،انکا ذبیجہ کھانا،ان ہے نکاح پڑھوا ناشر عاکیہا ہے؟ جن جن لوگوں کو بیہ معلوم ہے کہ عورتوں کیلئے پر دہ ضروری ہے پھر بھی ان ان ان لوگوں نے اپنی بیویوں و ماؤں و بہنوں و مجھتیجیواں ولڑ کیون وغیر بن کو دارالعلوم کے ہال میں جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ اجتماعی طور پر درودخوالی

میں شرکت و بعد در و دخواتی باذ حاکل بردہ مولوی ندکور کی تقریر سننے اور تقریر کے بعد مولوی کے سامنے کھڑے ہوکر صلاۃ وسلام پڑھنے کی (اس حال میں کہ مولوی صاحب بھی کھڑے ہوکر صلاۃ وسلام یر طور ہے ہوں اور مولوی صاحب عور توں کی اور عور تیں مولوی کی آوازیں من رہی ہوں ) اجازت دے رکھا ہوتو ایسے لوگوں کے بارے میں شرعا کیا تھم ہے؟ دارالعلوم کے ہال میں مندرج احوال و کیفیات پر مشمل دُرودخوانی کی منعقد ہونے والی مجلس میں شریک ہونے والی عورتوں کے بارے میں تھم شرع تحریر فرمائیں اور جب ہے مولوی نے مندرج افعال قبیحہ کاار تکاب کیا ہے اور خط کشیرہ جملے کہا ہے تب سے ان کے پیچھے پڑھی نماز کا کیا تھم ہے؟ مولوی ندکور کے مندرج افعال قبیحہ وخط كشيره مفهوم ظاہر كرنے والے اقوال سے فوراً اجتناب وتوبہ با اجتناب وتوبہ وتحبر بدا بمان كاشرعاً تھم ہواور وہ اس پرمل نہ کریں تو مسلمانوں کا ان ہے میل جول اور دار العلوم کا ناظم اعلیٰ بنائے رکھنے کے بارے میں اورخود بنے رہنے کے بارے میں اورمیحد کا امام بنائے رکھنے کے بارے میں اورخود ہے رہے کے بارے میں شرعا کیا تھم ہے؟ اور مولوی ندکور کامندرج افعال تنبیحہ وخط کشیدہ مفہوم ظاہر کرنے والے اقوال ہے اگر اجتناب وتوبہ تجدید ایمان نہ کرنے کے باوجود جولوگ ان کا ساتھ دیں اور اس مولوی کو تھم شرع پر مجبور نہ کریں بلکہ خاموش رہیں اور انہیں امام مسجد و ناظم بنا کئے ر میں توابیوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟ تحریر فرمائیں۔ (۳) مندرجه بل خذا دار العلوم کے حفظ وقر اُت کے مدرس نے جشن عیدمیلا دالبی ﷺ میں دوران تقریر ڈبل خط کشیدہ مفہوم کوظا ہر کرنے والے جملے کہے کہ اللہ نتعالی نے اپنے محبوب بھی کو بھی اپنے ہے کم رتبہ والا ہمیں بنایا جب ایک شخص نے ان مدرس صاحب سے اعتر اضانہ طور پر ان جملوں کی وضاحت جابئ توانہوں نے جوجواب دیا اسکامفہوم بیہے کہ بیں نے درجات کی تعداد ومرتبہ کی مقدارتو بیان کیا ہیں اور محبت کی بنا پر میہ جملے میرے منھے سے نکل گئے تو ان مدرس صاحب کا خط

کشیده مفہوم ظاہر کرنے والے جملے کو کہنا، اور بو چھے جانے پر جملے کی وضاحت دوس نظامیرہ مفہوم ظاہر کرنے والے جملوں ہے کرنا شرعاً کیا ہے؟ ان مدرس پر توبدلازم ہے کہ نہیں؟ اور توب کے ساتھان پر تجدیدایمان بھی لازم ہے کہ نہیں؟ اور اگر دونوں لازم ہیں یا دونوں میں ہے ایک ہی لازم ہے، تو اس لازم یالازمان پر مدرس صاحب کے مل کرنے ہے پہلے، ایکے پیچھے نماز پڑھنا، اور ایک و ارائعلوم کا مدرس بنائے رکھنا، شرعاً کیا ہے؟ اور لازم یالازمان پر ایک کے ان مدرس صاحب کے پیچھے پڑھی گئی نمازوں کولوٹانے اور نہ لازمان پر ایک مل کرنے ہے پہلے ان مدرس صاحب کے پیچھے پڑھی گئی نمازوں کولوٹانے اور نہ لوٹانے کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ بیٹوا تو جروا۔

لوٹانے کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ بیٹوا تو جروا۔

المستفتی: مولانا جا فظ تھر فیضان رضوی

العوال بنون (لعزيز الوهاب: -ايمان واسلام دونون ايك بى مفهوم پرصادق آتے بي الله تعالى كارشاد بنفاخو جنا من كان فيها من المؤمنين فما وجد نا فيها غير بيت من المسلمين الم يس موغين وسلمين بم معنى ستعمل به چنائي تغييرات احمديم ٢٥٣ پراى آيت كريم كه بابت ارشاد به: فالله تعالى اطلق على قوم واحد لفظ المومنين مرة والسمسلمين اخرى اورمزيد تقيح قرمات بين: به تسمسك التفت ازانى فى شرحه والسمسلمين اخرى اورمزيد تقيح قرمات بين: به تسمسك التفت ازانى فى شرحه للعقائد على ان الايسمان والاسلام واحد و هكذا رائ صاحب الكشاف و المدارك اوراى شي به: والسمده بالصحيح لنا انهما (الايمان و الاسلام) واحد اوراى كتحت آيا: بالجملة واحد اوراى كتحت آيا: بالجملة واحد اوراى كتحت آيا: بالجملة الايصح فى الشرع ان يحكم على احد بانه مومن وليس بمسلم او مسلم وليس بمؤمن ولانفى بوحدتهما سوى ذلك و كيمي المجارت باليوبيم (مومن وسلم

دونوں ایک معنی میں نہیں) کا از الہ صاف طور برہو گیا اور ای مضمون کی عبارت تفسیرات احمد بیمیں يولآيا: ولا ننكره بل غرضه ان في شرع نبينا عليه السلام لا يجوز لاحد ان يقال وانه مومن لا مسلم او بالعكس ولا ينفك احدهما عن الآخر كالظهر مع البطن ال توضيح يكل كيا كمون وسلم ايك بين اب توجيطلب بيب كمانسان كلمه طيبك صرف ایک جز کو پڑھنے سے مسلمان مومن ہوجاتا ہے یانہیں؟ تو اس میں تمام محدثین ومفسرین ومجتهدين مهدين وفقهاء عظمين كاس براتفاق ہے كەكلمەطىبە كالك جزء "لا المه الاالىلە" برھنے والا ہر گزمسلمان نہیں جب تک کہ وہ محدرسول اللہ نہ پڑھے۔ کلمہ طبیبہ کا دونوں جزء آپس میں تلازم ر کھتے ہیں۔اسی طرح لازم وضروری ہے کہ لا الدالله محمد رسول الله بیں جیسا تھم شرع ایمان رکھنے کے بابت آیا ای طرح ایمان رکھے چٹانچہ حدیث میں جہاں کہیں کلمہ طیبہ کا ایک جزء لا الداللہ ہے وہاں پرجزء ٹانی کی گواہی بھی لازم ہے کہلا الدائلة علم ہے کلمہ طبیبہ کا۔ مشکوۃ شریف میں ہے: فقال مامن عبدقال لا اله الله تواسك تحت مرقاة شيب: وانها لم يذكر محمد رسول السلسه لانسه معلوم انه بدونه لا ينفع و يكهي است معلوم بوكيا كه جوصرف ايك جزجزاول كا اقرار كرتاب اسے كوئى تفع تہيں جب تك الله كے رسول الله كونه مانے اس طرح مشكوة باب الايمان كى بهت ى حديثين بين ان كى تصريح مرقاة نے كيا توشهادتين كومومن كيليے لازم قرار ديا نہ كرصرف شهادت مشكوة من عين عنفال ياابا هريره الى قول يشهد ان لا اله الله الخ اس كتحت مرقاة جلداص ٩٥ رير بي ويلزم منه شهادة أن محمد رسول الله ووسرى صديث يس بنسى الاسلام الى قول لا اله الله الغ الى كِتحت مرقاة بسب ائ الممكمل ولتلازم الشهادتين شرعا جعلنا خصلة واحدة واقتصر في رواية على احمدي الشهادتين اكتفاء أو نسيانا قيل وأخذ من جمعهما كذلك في اكثر

السروايات انسه لابدفي صحة الاسلام من الاتيان بهما على التوالي والترتيب. تيري عديث بيا محمد الحبرني عن الاسلام النح كتحت ب ايماء الى النبوة وهسى إصلان متلازمان في اقامة الدين ضرورة توقف الاسلام على الشهادتين وظاهر الحديث يؤيد من قال الاقرار شرط لا جراء الاحكام عليه وفى رواية البخارى ( ص ٤٦ ) اوراس مضمول كى بهت حديثين بين مسلم ومون كيك ضرورى ولازم ہے کہ شہادتین کا دل سے تقید لی کرے اور زبان سے اقرار کرے ورنہ وہ مومن ومسلمان نہیں۔ ندکورہ بالاتقریرے واضح ہوگیا کہ مولوی صاحب کے خط کشیرہ بیانات غلط و باطل ہیں اور یے علم تو میچ کرنا ہے مولوی صاحب پر لازم ہے کہ صدق دل تسے توبہ واستغفار کرے اور تجدید ایمان اور بیوی رکھتا ہے تو تجدید نکاح بھی کرے اس بیان کے بعد جتنی نمازیں ایکے پیچھے پڑھی تنتين ان كا دہرانا واجب ہے الے ہاتھ كا ذبيحہ حلال تھا اور پڑھا يا ہوا نكاح بھى درست ہے اگر مولوی صاحب توبیروغیرہ نہ کریں تو مدرسہ کا ناظم رہنا اورلوگوں کوان سے ملنا جائز نہیں ہاں بعد توبہ وغیرہ اکنے پیچھے نماز بلا کراہت جائز اور سارے معاملات درست ہوئے کہ حدیث شریف میں ے: التائب من الذنب كمن الاذنب له والله تعالى اعلم \_ (۲) لالجوارك فعرانه (لعن ولانسوارك:-ميلادمبارك مين ذكرالبي وذكر حضور پرنور رسالت بناہی ہوتا ہے اور میدرودخوانی وغیرہ سبب نزول رحمت ہے و دفع زحمت ہے۔ ہاں میلا داور درود خوانی میں عورتیں کیجا ہوں تو اس میں بیاحتیاط لازم وضروری ہے۔'' فناوی مصطفویہ' ص ٥٠٩ رپر ہے" ہاں اگر غیرمحرم تک آواز نہ جائے تو اتن آواز سے کہ گھر کے ای حصہ میں رہے جہاں عورتیں ہوں غیرمحرم ان کی آواز نہ میں تو اتن آواز ہے پڑھیں اس میں حرج نہیں' میلا ومبارک کی نسبت ميظم لكها كيا اورجهان ميصورت نه موومان كى شركت مين تواب كى كيا اميد گناه بي فاوى رضويه

میں الکیضر ت قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں عورتوں کا اس طرح پڑھنا کہ انکی آواز نامحرم سنے باعث تواب نہیں بلکہ گناہ ہے ' ویکھتے امام اہل سنت الکیفتر ت قدس سرہ کی تحریر سے صاف یہی مفہوم ہے کہ شرکا ئے میلاد میں صرف مستورات ہوں اور آواز نامحرم تک پہونے جائے تو گناہ اور جس میں بے پردگی بے حیائی اور محرم غیر محرم جمی شریک ہوں تو کس قدر گناہ ہوگا'' ردامحتار'' جلدار ص١٩٩٨ مين ٢٠٤٠ المرأة عورة اورشام جلد٢ رص ٢٥٩ مين ٢٠٠٠ أن صوت المرأة عورة على الراجح اوركافي ميل م: ولا تلبي جهرًا لان صوتها عودة ومشى عليه فى السمحيط جب عورت كي آواز سنفكاميروبال اورجهال عورت آزاد بي برده أكيس اورخوش الحانی کے ساتھ درودخوانی کریں سلام پڑھیں اور اسکی دعوت بیمولوی صاحب دیں لاحسول ولا قورة الإبالله العلى العظيم پرده عورت برفرض ہے۔ اس طرح مرد پرواجب ہے كدوه غيرمرم سے پردہ کریں ۔مولوی صاحب مائک کے ذریعہ درودخوانی کی دعوت دیں اورعور تنس اکھٹا ہو جائیں تو اس میں بلا حائل پردہ تھس کر بیٹھیں تقریر کریں اور اس پر میہ کہ اور مدرسین کو بیٹھنے کی ا جازت دیں اور پھر باہم ملکرسلام پڑھیں سب حرام اشد حرام ہیں۔مرکار علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جوعورت کا بیجھا دھرے بھر نگاہ جما کر دیکھے کہ کیڑے کے اوپرے عورت کا جم نظر آ جائة وه جنت كي خوشبوبيس يائكا: قدوله عليه الصلاة والسلام من تامل خلف امراة وراى ثيابها حتى تبين له حجم عظامها لم يرح رائحة الجنة ويكاآپ لے جوسرف ا تنا كر ب اس كابيد بال توجو ورتوں كو بلاكر بلاحائل پردہ ان كے سامنے بیٹھے تقریر كر بے توان كا كيا وبال ہوگااور جب انہیں روکا جائے اس حرام کام سے توجواب خط کشیدہ جملے کہدویں معاذ اللہ صد بارمعاذ الله مولوي صاحب پرلازم ہے كہوہ پردہ كى ترغيب ديتے اسلام كا قانون بناتے كہ عورتوں پر بردہ لازم وفرض اور غیرمحرم کے سامنے بے بردہ آنا حرام اشدحرام ہے نہ کہ خود اسلام کا

قانون ڈھانے میں مدود میرخط کشیدہ جملہ جوایا کہددیتے۔ نماز جواہم فرائض سے ہے اس میں عورتوں کو جاتے کی اجازت نہیں نماز جمعہ وعیدین میں شرکت کی اجازت نہیں ،وعظ کی مجلس میں جانے کی ممانعت ہے تواس کی کب اجازت ہو سکتی ہے درمختار جلداص ۲۷ ۵۸ میں ہے: ویہ کسرہ حضورهن الجماعة ولولجمعة وعيدو وعظ مطلقاً ولو عجوزا ليلاعلي المذهب المفتى به لفساد الزمان اور (رواكتار "ميس بـ قوله ولو عجوز اليلا بيان للاطلاق أي شابة أو عجوزا نهارا أو ليلا قوله المفتى به.أي مذهب المتاخرين مولوی صاحب اور جوائے شرکاء وہمنوا ہیں سخت گنہگار ستحق عذاب نار حق الندوحق العبد میں گرفتار ہیں،ان پرلازم ہے کہاں پروگرام کو بندکریں یا پھر مکمل شرع کی پابندی کے ساتھ کرائیں۔مولوی صاحب اوران کے شرکاء پرلازم کہ صدق دل ہے تو بہواستغفار کریں اور جونمازیں ان کے پیچھے اس کام کے بعد پڑھی تنئیں ان کا دہرا ناواجب ہے' درمختار' میں ہے: کے ل صلاۃ ادیب مع كراهة التحريم تجب اعادتها بال بعدتوبدان كے پیچھے نماز بلاكرامت جائز ہوگی جبكداور کوئی وجہ مالع نہ ہوں۔ائے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے نکاح پڑھادیں تو نافذ ہوجائے گااگر چہ بہتر نہیں اور جب تک مولوی صاحب اوران کے شرکاء علم مذکور پڑل نہ کریں ان سے میل جول اوران کوہتم و ناظم رکھنا جائز نہیں ۔جوعور تیں بازار میں بلا پردہ سرکھولے اور دیگر اعضائے عورت کھولے یا باریک کپڑا پہنے گھومتی بھرتی ہیں وہ سب فاسقہ ہیں ان کے شوہراوراولیاء پرفرش ہے کہ اپنی عورتوں كوش كروكين الله تعالى فرما تاب: با ايها الذين آمنوا قواانفسكم واهليكم نارااك ايمان والوبيجاؤا بي جانول كواورائي كمروالول كوآك سے اور سركار عليه الصلاة والسلام فرماتے بين: كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته تم سبايخ متعلقين كرداروها كم مواور ہرجا کم سے روز قیامت اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا توجوم ردخود انہیں منع نہیں کرتے

خودفاس بیں بلکہ جن کی عورتیں بلا پردہ پھرتی ہیں اوروہ منے نہیں کرتا تود ہوت ہے۔ فسسی السد السمحتار فان الدیو ت من لا یغار علی امر اته او محرمه ان سب پرجن کے گھرکی عورتیں بلا پردہ بازاریاد پر جگہ جاتی ہیں یا پردگرام میں شریک ہوتی ہیں ان پرداجب وضروری ہے کہ اپنے گھرکی عورتوں کو اس فسق ہے روکیں اور جو اپنی قدرت ہر عورت کو اس فسق ہے روکیں اور جو اپنی قدرت ہر عورت کو اس منع کر اوروہ نہا فتو اس مرد پر الزام نہیں قال تعالیٰ لا توز واز رہ وزر اخری الی صل مولوی صاحب ودیگر مدرسین اور جو اس میں شریک ہوئی اس سے راضی رہان راخری الی اس سے باز آئیں اور صدق دل سے قوب واستغفار کریں مولوی صاحب کے چھے جتنی نمازیں اس کے بعد پڑھی گئیں ان کا اعادہ کریں اگر تھم ندکور کریں آگر تھم ندکور کریں آگر تھم ندکور کریں آگر تھم ندکور کی تو میلیانوں کو ان سے ترک تعلق کا تکم ہے داللہ تعالیٰ اعلم۔

(٣) شفاء شريف يس ب و لا يعتبر دعوى زلل اللسان و لا يعذر بالجهل الروافع المدرس اوراحتياطاً عنده جمله سبقت لسانى سے نكل كيا تو علم ب كه صدق دل سے توبه واستغفار كريں اوراحتياطاً تجديدا يمان اور بيوى ركھتے ہوں تو تجديد نكاح كريں اور جتنى نمازيں اسكے بعدائے بيجھے پڑھى كئيں ان كااعاده كريں ہاں جب علم ذكور پر عمل كريس تو ان كے بيجھے نماز بلاكرا بهت جائز ہوگی قبال دسول الله علی النائب من الذنب كمن لا ذنب له البتان كاذبير حملال بواللہ تعالی اعلم -

صح الجواب والله تعالى اعلم

فقیر محراختر رضا قادری از ہری غفرلہ کتبہ محمد یونس رضا الاولی الرضوی صح الجواب واللہ تعالی اعلم مرکزی دارالا فناء ۸۲ سروداگران بریلی شریف قاضی محمد عبد الرحیم بستوی غفرلہ القوی ۲۷ جمادی الآخر ۲۲۲ اله کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع منتین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ

(۱) حرمت شراب ہے پہلے کیا بھی حضرت علی صنی اللّٰہ تعالیٰ عنداور بعض صحابہ کرام نے شراب بی یا نہیں؟ (٢) حضور ﷺ كے دندان مبارك جو' جنگ احد' ميں شہيد ہوئے تھے تو اس كى خبر حضرت اوليس قرنی رضی الله تعالی عند کوس نے دی اور کب دی اور کتنے دن کے بعد آ ہے اسیے دندان مبارک شہید کئے؟ (٣) " حجراسود "اور" مقام ابراهيم" بيدونول جنتي پتھر ہيں بيكون لائے ؟ اور كس طرح لائے؟ (٧) حضرت ابرائيم عليه السلام نے "دنبه" كى قربانى كى تھى اس كا كوشت كسى نے كھايا تھايائيں؟ (۵) سرکارکونین ﷺ کی بے شار سنتیں ہیں ساری سنتوں میں بہلی سنت کوئی ہے؟ (٢) ميت كے ايصال تواب كے لئے يخے خوانی ہوتی ہے بينے كي مقدار يا تعداد كتنے ہيں؟ (2) کوئی ایسامہینہ یا تاریخ ہے جس میں شادی نکاح کرنامنع ہے اور جدید دور میں تکلیل مہر کتناہے؟ (٨) امام جماعت پڑھانے کے بعدا کثر مصلے کا کچھ حصہ بلیٹ دیتے ہیں کیا بلٹنا ضروری ہے یا نہیں؟ (٩) كياكوئى اييا بھى دن ہے جس دن مجھلى كھانامنع ہے؟ (۱۰) اور چھلی میں فاتحہ جب جائز ہے توشب برائت یا ایام محرم یاغیدین یا جمعرات کو کھا نامنع ہے؟ (۱۱) جنازے کی نماز کیا حضرت آدم علیدالسلام ہے نبی کریم ﷺ تک تمام انبیاء کرام کے زمانے میں پڑھی گئی انہیں؟ ازروے تربعت جواب عنایت فرمائیں کرم بالائے کرم ہوگا۔ ترام بسودهرن بریکی شریف

(لجوارب بعوی الدائن الوقاب: - حرمت شراب سے بل حضرت موالی علی کرم الله وجهدالكريم اوربعض سحابه کرام رضوان الله تعالی علیم الجمعین کاشراب پینا بعض روایت بین آیا ہے آیت کریمہ:

یا یہا السذید آمنو الا تقربوا الصلاق و أنتم سكاری كے تحت بعض مفسرین كرام نے ان براگول كی طرف حرمت شراب سے پہلے شراب پینے كی نسبت كی ہے ،صاوى جا اص

٢٠٠٧ ريرة يت كريمه كتحت عن على بن ابي طالب كرم الله وجهه قال صنع لنا ابن عوف طعاما فدعا نا فأكلنا وأسقانا خمراً قبل أن تحرم الخمرفأ خذت مناو حيضرت الصلاة أي صلاة المغرب فقدموني فقرأت قل يا يها الكفرون أ عبد ما تعبدون و نحن نعبد ماتعبدون فنزلت الآية فحرمت في أوقات الصلاة حتى نزلت آية المائدة فحرمت مطلقا حضرت على ابن الى طالب كرم الندوجها الكريم -مروی ہے انہوں نے فر مایا ہمارے لئے ابن عوف نے کھانا بنایا تو بلایا پھرہم نے کھایا اور حرمت شراب سے قبل شراب بیاتو ہمیں نشه آسکیا اور نماز مغرب کا وقت ہوگیا تو مجھے امام بنادیا تو ہیں: قل يا يها الكفرون اعبد ما تعبدون و نحن نعبدما تعبدون قرات كي تو آيت كريمه إيا يها اللذين آمنوا اهنازل مونى تواوقات نماز مين شراب حرام موگئى۔ يبال تك كه "سورهٔ ما ئده "كى آيت: انسماال خمرو المسير النع نازل بوني تومطلقاً شراب حرام بوكي مكراس وجد كراكران صحابہ کرام کی کوئی برائی کر ہے تو وہ سخت ملعون خارجی ہے گر' د تفسیرات احمد رہی' میں حضرت علیٰ رضی الله تعالى عنه كى طرف شراب پينے كى نسبت نه كى ـ اور فيقير كواس كى تحقيق نه موسكى كه مولى السلمين مولى على كرم الله وجهد في شراب بي تقى دالله تعالى اعلم بحقيقة الحال-(٢) حضورا كرم ﷺ كے: كران مباركة شهيد مونے تصحديث شريف ميں ہے: قال رسول الله مليالله على قوم فعلوا بنبيه يشير إلى رباعيته اشتد غضب الله على على قوم فعلوا بنبيه يشير إلى رباعيته اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله عليه في سبيل الله رواه البخارى في جلد الثاني. ليخ الله كے رسول ﷺ نے فر مایا اللہ تعالی كاغضب الى قوم برسخت ہوجاتا ہے جوائے بى برايبا كرے ،اوراشاره کیاایی رباعیددانتول کی طرف الله کاغضب سخت ہوگیااس مرد (الی ابن خلف جمی) پر جس كوالله كرسول على في الله كراه مين قتل كياءاور عيني جرياص ١١٠ مين بي كسسرت

رباعیت ایمی حضور علیه السلام کے رباعیہ دندان شہید ہوگئے۔اوراسکی خبر حضرت اولس قرنی رحمة اللہ علیہ کو ہوئی اور انہوں نے اپنے دانت شہید کر لئے بیروایت نظر سے نہ گزری اور عالبًا الیسی روایت ہی نہیں ہے اگر چہ شہور یہی ہے واللہ تعالی اعلم۔

(٣) " جراسود" اور" مقام ابراہیم" بیدونوں پھر حضرت آدم نینا علیہ الصلاۃ والسلام ساتھ لائے تھے۔ آیت کریمہ: واتحہ فد واحمن صقام ابراھیم کے تحت مقسر صاوی نے ص ۵۸ میں فر مایا: وقعد نول هووالحجو الأسود مع آدم من الجنة وهمایا قوتتان من یواقیتها لینی مقام ابراہیم (وہ پھر جس پر حضرت آدم علیہ السلام بناء کعبہ کے وقت کھڑے ہوئے) اور" حجر اسود" حضرت آدم علیہ السلام بناء کعبہ کے وقت کھڑے ہوئے) اور" حجر اسود" حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے انرے اور وہ دونوں پھر جنت کے یواقیتوں سے دویا قوت ہیں اور کس طرح لے کر آئے اس کا بیان نہیں ہواللہ تعالی اعلم۔

(٢) پنے کی مقدار شرعا متعین بیں ۔ ہاں صدیت پاک میں آیا ہے کہ جس نے یا جس بھیلے ستر ہزار کی بینے ستر ہزار کی مقدار شرعا گیا ہواللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے اے بخش دیتا ہے: أنه بسل عندی عن النبدی میں قبل له غفر میں قبل له غفر میں قبل له غفر الله تعالیٰ له و من قبل له غفر میں قبل له غفر الله تعالیٰ له و من قبل له غفر

المله لوگول نے اپن مہولت کیلئے جنے اختیار کر لئے کہ اس میں شار کلم بھی ہے اور بعد میں صدقہ بھی اورمشہورے کہ ماڑھے بارہ سیر جنے میں بیتعداد بوری ہوجاتی ہے واللہ تعالی اعلم۔ (2) اعلی حضرت امام اہل سنت ہے کئی نے بوچھا کہ شعبان میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ توجواب ارشادفر ماياكة وكولى حرج نبيس بال بيرآيا بكد: لا نسكاح بين العيدين دوعيرول كورميان تكاح نبيس اس سے مرادبہ ہے كہ جمعہ كے دن اگر عيد پڑے تو ظاہر ہے كہ جمعہ وعيدين كے درميان فرصت کہاں ہوسکتی ہے اس دن کے سوانکاح کرناکسی دن منع نہیں ہے لیل مہر جاندی کے دورویے باره آنے وہ سا یائی جرہاں کے سواشر عامبر کا کم درجہ نہیں ہواللہ تعالی اعلم۔ (٨) بعدنمازمصلی لبیث كرر كدوینا جامیئ والله تعالی اعلم (٩) بچھلی کا کھانا کسی دن منع نہیں ہے بعض جہلاء یہ کہتے ہیں کہایام محرم میں بچھلی کھانا نہ جا ہیئے ہیہ بالكل بالكل باصل بوالتدنعالي اعلم-(۱۰) مجھلی کھانا کسی دن منع نہیں ہے واللہ تعالی اعلم۔ (۱۱) حضرت آ دم علیدالسلام کی نماز جنازه پڑھی گئی اور فرشتوں نے پڑھی تھی ای وقت سے نماز جنازہ شروع ہوئی اس کے بعد کے انبیاء کرام کی بھی نماز جنازہ پڑھی گئی ہوگی ،اسلام میں ہجرت كنوس مهيني كابتداء من حضور عليه الصلاة والسلام في مماز جنازه يرها أي هي والتدتعالى اعلم-الجواب يح والمجيب مصيب والتدنعالي اعلم كتبه محمد يوس رضا الأويسي الرضوي قاضى محمر عبدالرجيم بستوى غفرله القوى مركزى دارالا فمآء ٨٨ رسودا كران بريلى شريف الارجمادي الاولى الممااط كيا فرمات بين علمائے وين ومفتيان شرع متين ان مسكول ميں كمه (۱) غیرخدا کوواجب الوجود یا مستحق عبادت جاننالینی الوہیت میں دوسرے کوشر یک کرنا کیساہے؟

(۲) اس مخص کے بارے میں جو تختیوں کے وقت کہتا ہے یارسول اللہ یا عام لوگ تختیوں کے وقت مثلاً یا شخص کے بارے میں جو تختیوں کے وقت کہتا ہے یارسول اللہ یا عام لوگ تختیوں کے بعد بھی مثلاً یا شخ فلاں کہد کر پیکارتے ہیں۔ انبیاء اولیاء وعلماء صالحین سے انتے وصال شریف کے بعد بھی استعان واستمد اداورلڑ کے لڑکیاں مانگنا شرعاً جائز ہے یانہیں؟

(۳) د بوبندی، دہابی تبلیغی جماعت یا جماعتِ اسلامی وغیرہ اہل کتاب ہیں یانہیں؟ بزید پلید اسلامی وغیرہ اہل کتاب ہیں یانہیں؟ بزید پلید اسلامی و بلوی ، مکه معظمہ و مدینه منورہ کے موجودہ وقت کے اماموں میں کتنا فرق ہے اور ان کوکیا سمجھنا جا ہے یعنی کفراور اسلام میں جواب مرحمت فرما کمیں۔

(س) بھینس گائے اور بکری کے پیدائتی بچے کورسول پاک، غوث اعظم ،خواجہ یا کسی ولی وعلماء صالحین کا نام رکھ کر پالا یا جھوڑ دیا۔ جب بہ جانور جوان ہو گیا تو اس کو قربانی وعقیقہ یا کسی بزرگ کی نذرو نیاز میں یا اپنے کھانے کے کام میں استعال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس جانور کو ذرج کرنے کا طریقہ کیا ہے یعنی اللہ کے نام کا ذبیحہ کرا جائے گایا جسکے نام کا جانور ہے؟

(۵) سائل سوال کرتا ہے کہ دے رسول پاک یا غوث وخواجہ یا پھی اولیاء علاء صالحین کا نام لیکر بھیک مانگنا شرعاً جا کز ہے یا نہیں؟

بھیک مانگنا ہے تواسکو بھیک دینا جا ہے یا نہیں غیر اللہ کا نام لیکر بھیک مانگنا شرعاً جا کز ہے یا نہیں؟

(۲) زید نہایت ہی زیادہ صوم وصلو ق کا پابنداور مقرر اور حاجی بھی روضۂ اطبر نبی بھیٹے پر زید نے دوبار حاضری بھی دی زید نیز میرے دوران رسول خدا کو بتایا کہ وہ کوئی انو کھے رسول نہیں اور صفور پھی دیکھنے میں ہم اور تم جیسا آ دی بتایا اور میھی کہا کہ حضور تمہارے کی برے بھلے کے مالک نہیں اور حضور نہیں جانے کہ قیامت میں جو میرے اور تمہارے ساتھ کیا جائے گاوہ حضور کو معلوم نہیں اور یہ بھی کہا کہ انہیاء علیم السلام سے لغزشیں واقع ہوئی ہیں اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ آ ہے کے ایک اللہ پاک اور پچھلے گناہ معاف کر دے اور قرآن شریف ایک دوآتیوں کو بھی منوٹ بتایا ہے زید نے یہ بھی کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے دیں وہ میں من مروگ اگر شیطان کو برا کہتے کہتے مرکئ تو شیطان کے ساتھ حشر ہوگا

اورا کرکسی کا فرکو برا کہتے کہتے جان نکل گئی تو اس کے ساتھ حشر ہوگالہٰڈاالیے تحض کو بچے عقیدہ مسلمان سمجھنا جا ہے یا ہیں؟ اور اسکی اولا د کے بارے میں کیا خیال رکھنا جا ہے والند تعالی اعلم (۷) بكركون العبادنه دينے اور شريعت مطهره كانداق اڑانے اور شريعت كاحكم نه مانے ير بكركوتو به استغفارا ورتجد يدايمان اوراكر بيوى ركهتا ہے تو تجديد تكاح لازم ہوا تھالہٰذا بكرنے اس ير ذرا بھى عمل نہیں کیا ہے لہٰذا بحر کی لڑی یا لڑ کے کی شادی بیاہ یا اور کسی تقریب میں شرکت کرنا جا ہے یا نہیں؟ اور جس سی مسلمان نے بر کے لڑ سے کولڑ کی دی یا بھر کی لڑ کی یا جن لوگوں نے بگڑ کے یہاں شادی بیاه یا اور سی بھی تقریبات میں شرکت کی استھے لئے قرآن وحدیث میں کیا علم ہے؟ (۸) موجوده دور میں منی، وہانی مودودی تبلیغی وغیرہ سے ل کرجو کمپنی ہے. جانبے سیاسی ہویادی اس میں سنیوں کی شرکت کیا معنی رکھتی ہے اور الیمی کمپنیوں میں سنیوں کی شرکت پرشریعت کا کیا تھم ے؟ آپ ان سب سوالوں کا جواب عنایت فرما کیں عین نوازش ہوگی بینوا توجزوا.

بهیری شلع بریلی شریف

(لجو (ب بعوى السلك الوباب: - غيرخدا كوداجب الوجود ما ننا اور مستحق عبادت جاننا اوراس کے الوہیت میں کسی غیر کوشر کی کرنا کھلا کفراور شرک ہے ' نبراس' ص۱۱۱ر پر ہے: الاشواک ه واثبات الشريك في الالوهيت بمعنى وجوب الوجود كما للمجوس فانهم يعتقدون الهين يزدان خالق الخير واهرمن خالق الشرو بمعنى استحقاق العبادة كما لعبدة الاصنام فانهم يعتقدون ان الواجب واحد ويزعمون الاصنام مستحقة للعبادة لرجاء الشفاعة منها اشراك يعن الله تعالى كى الوميت مين كى غير كوشريك كرناب معنی واجب الوجود میں جبیا کہ مجوی دومعبود کا اعتقادر کھتے ہیں ایک خالق الخیر' پرزوان''اور دوسرا

خالق الشر''اہرمن' یامعنی مستحق عبادت میں جیسا کہ بنوں کی پرستش وہ بیاعتقادر کھتے ہیں کہ واجب الوجود ایک ہے اور بنول کو ستی عبادت گمان کرتے ہیں اور ای سے شفاعت کی امیدکرتے ہیں اور''بہارشریعت' صساح اپر ہے اللہ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں نہ احکام میں نہ اساء میں واجب الوجود ہے لیتنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال قد میم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے ازلی کے بھی میم معنی ہیں باقی ہے لیعنی ہمیشہ رہے گا اورای کوابدی بھی کہتے ہیں بہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے اور قر آن عظیم ميس به:قل هوا لله احد اوردوسرى جكدارشادب:الهكم الله و احد للبذاجوندكوره في السوال جبیناعقیده رکھے مشرک بدوین ، کا فرومر تدہے والندتعالی اعلم۔ (۲) مصائب وآلام میں رسولان عظام وادلیاء کرام سے نداء کرنا اور استعانت واستمذا دفر مانا حدیث واقوال فقہاء سے ثابت ہے۔انبیاء واولیاء بعد وصال بھی مصائب آلام کے وقت مدد فرماتے ہیں اور ان مقدس ذاتوں کے توسل ہے جوجائز چیزیں مائلی جاتی ہیں اسے اللہ تعالیٰ اسیے مقرب بندے کےصدیے میں بورافر ما تاہے اور یارسول الله 'تو حدیثوں میں متعدد جگہ وار دہے مين ايك حديث نقل كرتا بهون جس مين افضل الصحابه خليفه اول حضرت ابو بكرصد يق رضى الله تعالى عندنے اسینے جان و مال کا مالک حضور علب الصلاق والسلام کو بنایا اور یارسول اللہ سے مخاطب فر مایا تو بتايية الركوني مصيبت ويريشاني مين مرايا مشكل كشاكو بإرسول الله كهركر يكار يافونا جائز جوگا مركز بركزناجائزنه بوكا صديث حضورني كريم عليه الصلاة والتسليم فيفرمايا: مانفعنى مال قط ما نفعنی مال ابوبکر لین محصیمی مال نے اتناتع نددیا جوابوبکر کے مال نے دیا۔توصدیق اكبررسى الله تعالى عندرو ية اورعرض كى: هل انا و مالى الالك يا رسول الله ميرى جان و مال كاما لك حضور تي سواكون هي إرسول الله ورسيدي جمال بن عبدالله بن عمر كلي اسينه فآوي ميس

فرماتے ہیں: سئلت عمن يقول في حال الشد آئديا رسول الله أويا على أويا شيسخ عبمد القادر مثلاهل هو جائز شرعا أم لا الخ اجبت نعم الاستغاثة بالاولياء و نـدأوهم والتوسل فهوامر مشروع وشي مرغوب لاينكره الامكابر أومعاند و قد حسرم بركة الأولياء الكوام ليني مجھ سے سوال ہوااس تخص كے بارے ميں جومصيبت كے وفت میں کہتا ہے یا رسول الله ، یا علی ، یا شیخ عبد القادر مثلاً آیا میشرعاً جائز ہے یا نہیں ؟ میں نے جواب دیا ہاں اولیاء سے مدد مانکی اور انہیں ریکارنا اور ان کے ساتھ توسل کرنا شرع میں جائز اور پندیده چیز ہے جس کا انکارنہ کرے گا مگر ہٹ دھرم یا صاحب عنا داور بے شک وہ اولیاء کرام کی بركتوں ہے محروم ہے۔ تو اگر انبیاء واولیاء کے توسل ہے كوئی لڑ کے لڑكیاں مائلے تو كيوں كرنا جائز ہوگا؟ اور بعد وصال بھی ظاہری زندگی کی طرح استعانت واستمد ادفر ماتے ہیں۔امام شیخ الاسلام شہاب رملی انصاری کے فناوے میں ہے: کہ آپ سے سوال ہوا کہ انبیاء اولیاء علماء صالحین بعد وصال بھی مدد فرماتے ہیں تو آپ نے جواب ان لفظوں میں دیا: فساجاب بسمنا نسصسه أن الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء الصالحين جائزة وللأنبياء والرسل والأولياء والصالحين اغاثة بعد موتهم انبول ني جواب دياكه بي شك انبياء و مرسلین وادلیاء وعلماء سے مدد مانکی جائز ہے اور بعد انتقال بھی امدادفر ماتے ہیں۔ان فقہاء کے فآوی سے تابت ہوا کہ انبیاء کرام ورسولان عظام واولیاء کاملین وعلماء صالحین سے نداء جائز ہے اور به مقدس ہستیاں اپنی ظاہری زندگی مین استعانت واستمد اوفر ماتے ہیں اور بعد وصال بھی اور ان کے توسل سے رب تعالی سے سائل ہونا بھی جائز ہے۔ اور ان مقدس ذاتوں کے توسل سے جو جائز چیزیں مانکیں جائیں سے اللہ تعالی اپنے نیک بندون کے صدیقے اسے ضرور دیگا۔اور دیتا بی ہے اور دیتا ہی رہے گا والند تعالی اعلم۔

(۳) دیوبندی، وہائی تبلیغی جماعت، یا جماعت اسلامی سب شان رسالت میں تو ہین کرنے کے سبب كافرومرتد بين علماء حرمين طيبين في ان كے كافرومرتد ہونے كافتوى ديكرفرمايا: مسن شك فى كفره وعذابه فقد كفر لينى جوان كے كفريات يرمطلع بهوكران كے كفروعذاب ميں شك كرےوہ بھى كافرومر تد ئے اور مرتد كے بابت "اشداه والنظائر" بيل ہے: المرتداقبح من الكافر الاصلى توابل كتاب كيابو تلك - يزيد بليد كفريس اختلاف بام احمر بن عنبل وغيره اسكافركمت بي علامة تفتاز إنى "شرح عقائد" مين فرمات بين نسحن الآنتوقف في شانه بدل في ايمانه لعنة الله عليه و على اعوانه ممر بهار اعظم رضى الله تعالى عنه كافركہنے \_ الايمان " سے واضح كا مرائى وبددين" تفوية الايمان " سے واضح ہے بہت سے نفریات اس میں ندکور ہیں تو بین انبیاء کرام داولیاءعظام کا وہ مرتکب ہے مگرانکی توب کی بھی خبر ہے لہٰذاانکو کا فرکہنے ہے تو قف کیا گیا ہے ان کے اقوال کفری ہیں اور ظاہرا قوال کی بنا پر بعض علماء نے کا فرکہا ہے۔اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے موجودہ امام نجدی عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کا ایک عقیدہ بیہ ہے کہ صرف وہی مسلمان بین ان کے علاوہ سنب مشرک ہیں جیسا کہ علامہ شامی قدس مره العزيز في درا محتار علد سوم ١٣٥٥ مريفر مايا: كما وقع في زماننا في أتباع عبىدالوهاب البذين خرجوا من نجدو تغلبوا على الحرمين وكانواينتحلون ملهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا أنهمهم المسلمون وأن من خالف اعتقادهم مشركون واستباحوابذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم جتي كسر الله تعالى شوكتهم وخرب بالادهم وظفر بهم عساكر المسلمين عام ثلاث وثلاثين ومانتین والف لین جیها که جمارے زمانہ میں غیرالوہاب کے مائے والوں کا واقعہ جوا کہ بیلوگ نجدے نکلے اور مکہ وید بینٹریف پرغلبہ کرلیا اینے کوئیلی نرمب کی طرف منسوب کرتے ہے۔ لیکن

ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف ہم ہی مسلمان ہیں اور جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں وہ مشرک ہیں۔ اس لئے انہوں نے اہل سنت والجماعت کا قل جا ترسمجھا اوران سے علماء توقل کیا یہاں تک کہ اللہ نے وہا ہوں کی شوکت تو ڑی اوران کے شہروں کو ویران کر دیا۔ اوراسلامی کشکروں کوان پر فتح دی ، یہ واقعہ ۱۲۳ میں ہوالہذا اگر وہ نجدی امام انہیں عقائد کا معتقد ہے تو اس کا بھی وہی تھم ہے اوراسکے بیچھے نماز جا ترنہیں ہے واللہ تعالی اعلم۔

( ۲ ) کوئی حلال جانورخواہ کسی کے طرف منسوب کر کے بالا گیا۔مثلاً غوث پاک کی گائے، باغوث پاک کامرغاوہ حلال ہے۔قربانی بحقیقہ ونذرونیاز وغیرہ میں ذرج کیا جاسکتا ہے!گرذارج کوئی مسلمان ہواور بونت ذئ باتکبیر ذئ کیا ہوفقط جانور کو کسی کے جانب منسوب کردینے کی وجہ سے حرام ہیں ہو جائے گاہاں اگر بوقت ذیح منسوب الید کا نام کیکر ذیح کیا گیا بھم اللہ اللہ اکبرے ذی نہ کیا گیا ہومثلاً غوث پاک کانام لیااور ذرج کردیا تووه جانور مردار ہے اس کا کھانا حرام ہے قال اللہ تعالیٰ: و مااهل به لغير الله اوردومري حكدار شاد ب: ولا تأكلو مما لم يذكر اسم الله عليه اور حضور عليه الصلاة والسلام ارشادفرمات بين: من ذبع لنضيفه ذبيحة كانت فدأه الناريخي جوايخ مہمان کیلئے جانور ذنح کرے وہ ذبیحہ فدریہ ہوجائے گا آتش دوز خ ہے ویکھئے اس حدیث میں ذبیحہ كى نسبت مہمان كى طرف ہے تو اگر كوئى غوث ياك كا مرغا يالے يا گائے پالے تو كيوں ناجائز موگا \_اگرنا جائز ہوتا تو سرکارعلیہ السلام ذبیحہ کومہمان کی طرف کیسے منسوب فرماتے ، ہال بیہ بات اوپر تابت كرآئے بيل كداكر جانوركومنسوب اليدكانام كيكرذئ كروے توضرور حرام ہوگا اوراكر بوفت ذئ بالكبير لين بسم الله الله اكبر كهه كر ذنح كيا كيا تو وه حلال ہے خواہ جانور سمى بے طرف منسوب مو رواكتار مي يه: اعلم ان المدار على القصد عند ابتداء الذبح والدنعال اللم (٥) رسول الله و المريني ألى المواجه واوليا وعلما و كونوسل ب يجيك ما مكنا جائز ب فوث باك

کی بھیک یا خواجہ کی بھیک کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ سائل ان کا واسط کیکرسوال کرتا ہے مثلاً غوث یاک کے صدیقے دیدونہ کہ غیراللہ سے مانگتا ہے واللہ تعالی اعلم۔ (١) زيد كابية ول كه وه (ليني حضور عليه السلام) كوئى انو كھے رسول نہيں ،حضور ﷺ و يكھنے ميں ہم تم جبیا آ دمی ہے، حضورتمہارے کی برے بھلے کے مالک نہیں ، حضور میہیں جانتے کہ قیامت میں جوبهار يتهار يساته كياجائ كاءاور حضوركوبيبي معلوم كهانبياء يبهم السلام يسلغزنس واقع ہوئیں ہیں ، اللہ نے آپ کے اسکے اور پیچھلے گناہ معاف کردیتے اور بیر کہ اللہ نے فرمایا کہ جس وصیان میں مرو گے ای میں حشر ہوگا اگر شیطان کو برا کہتے کہتے مر گئے تو شیطان کے ساتھ حشر ہوگا اورا گرکسی کا فرکو برا کہتے کہتے جان نکل گئی تو اس کے ساتھ حشر ہوگا غلط و باطل اور سخت جراً ٹ و بے باك باك بالدرشان رسالت بي من توبين بالبذازيد كافر ومرتد بسيدنا قاضى ابو بوسف عليه الرحمة وكتاب الخراج "بين فرمات بين: ايسما رجل مسلم سب رسول الله عليه وسلم او كـذبـه اوعابه او تنقيصه فقد كفر بالله تعالىٰ بان منه أمراته يعيٰ جو تحض مسلمان مو كرحضور ﷺ وشنام (گالى) دے ياحضور كى طرف جھوٹ كى نسبت كرے ياحضوركوكس طرح كا عیب لگائے یاکسی وجہ سے حضور کی شان گھٹائے وہ یقیناً کا فراور خدا کامنکر ہوگیاا وراس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل کئی اور ایسوں بی کے باہت صدیث میں فرمایا گیا: ان مسو صوا فالا تعود وهم وان ماتوا فلا تشهدو هم وان لقيمتوهم فلا تسلموا عليهم ولا تجالسوهم ولاتشاربوهم ولاتوأ كلوهم ولاتنا كحوهم ولاتصلوا عليهم ولاتصلوامعهم لینی بدند بهب اگر بیار پرس توان کی عیادت نه کروه اگروه مرجا نین توان کی نماز جنازه میں شریک ندہو۔ان سے ملاقات ہوتوان نے سلام ندکرو۔ان کے ایاس نیٹھوان کے ساتھ یائی ندہوان کے ماتحہ کھانا نہ کھاؤان کے ماتحہ شادی بیاہ نہ کرو۔ان کے جنازہ کی نماز نہ پڑھو۔ان کے ساتھ

ملكرنمازنه يراهوالبذامسلمانول كوان سيترك تعلق كاحكم بياران كى اولا دول كالجمي وبي عقيده ہے جوزید کا ہے توان کا بھی میں علم ہے علمائے اسلام کا اس پراجماع ہے کہ جو تھی انبیاء کرام علیم الصلاة والسلام كى شان ميں ادنى كتاخى كرے وہ كافر مرتد خارج از اسلام بے 'ردائخار' و' ورمخار "مل م : اجمع المسلمون ان شاتمه كافر وحكمه القتل ومن شك في عذابه و كفره كفر اورتفصيل كيك "حسام الحربين" ويكيس والتدنعالي اعلم . (2) ایسے کے یہاں شادی بیاہ نہ کرنے اور کسی تقریب میں شرکت نہ کرنے کا حکم تھالہذا جنہوں نے ان کے یہاں شادی کی یا تقریبات میں شرکت کیا ان پرتوبہ واستغفار لازم ہے اگر توبہ و استغفارنه كرين تومسلمانون كوان عي تحى ترك تعلق كاحكم بوالله تعالى اعلم -(٨) حدیث شریف میں ہے: من تشب بقوم فہو منہم لینی جو کی توم ہے تشبہ کرےوہ انہیں میں سے ہے لہذامسلمانوں کوالی کمیٹیوں میں شریک نہ ہونے کا حکم ہے والتد تعالی اعلم۔ كتبه محمد يونس رضاالا وليبي الرضوي صحح الجواب والتدنعالي اعلم قاضی محمد عبد الرحیم بستوی غفرلدالقوی مرکزی دارالافتاء ۸۲ سوداگران بریلی شریف کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین ان مسائل میں کہ (۱) اگرروز ہےدارکوسانپ ، بچھوبھڑ وغیرہ ڈیگ مارد ہے تو کیااس ہےروز وفاسد ہوجائے گا؟ (٢) اگرجهم میں کہیں زخم ہواور اس زخم میں سےخون یا بہیپ وغیرہ نکل پڑے تو کیا اس سے روزہ فاسد ہوجائے گا؟

(m) كيانامردمتير مين اعتكاف مين بين ايكانا ب

(٣) اعتكاف ميں بيٹينے والے تخص كے والدين ميں سے يا بھائى كا انتقال ہوجائے تو كياو وال كَى نماز جنازہ ميں شامل ہوسكتا ہے؟ (۵) اعتکاف کی حالت میں گرمی کی وجہ سے یا جمعہ کا مسل کرنے سے کیا اعتکاف فاسد ہوجائے گا؟ جوابات تفصیلاً بچوالنزدیئے جا کیں:-

المستفتی : نعیم احمد شیخ القا دری الرضوی بزرمیمن مسجد حیا کی یاڑہ شہداد پورشلع سانگھرسندھ

(لجوارب بنوفيق (لعزيز (لوباب: - فسادصوم كے بابت قاعدة كليديد كدووايا غذاكا معده يا و ماغ میں کسی منفذ کے ذریعیدواخل ہونا مفسد صوم ہے مسام کے ذریعی چیز کا داخل بدن ہونا مفرسوم بيس بي من برائع الصنائع "٩٣/٢٠ ريب: وما وصل الى الجوف او الى الدماغ من المبخارق الاصلية كالانف والاذن والدبر بان استعط او احتقن او اقطرفي اذنه فوصل الى الجوف او الى الدماغ فسد صومه اما اذا وصل الى الجوف فلا شك فيه لوجود الاكل من حيث الصورة وكذا اذا وصل الى الدماغ لانه له منفذا الى الجوف فكان بمنزلة زاوية من زوايا الجوف.اسلنَ بوشي بررايدمسام بدن نیں داخل ہو یا اس کا اثر بدن میں پایا جائے تو وہ مفسد صوم نبیں'' عالمگیری'' ا/۳ ۴۰ر میں ہے اور اس كے بابت متعدد جزئيات فقد كى كتابوں ميں موجود بيں: وَمسا يدخسل مسن مسام البدن من الدهن لا يفطر هكذا في شرح المجمع.ومن اغتسل في ماء وجد برده في باطنه لا يفطر هكذا في نهر الفائق ولو اقطر شيئا من الدواء في عينه لا يفطر صومه عندنا وان وجد طعمه في حلقه واذا بزق فراي اثر الكحل ولونه في بزاقه عامة المشائخ على انه لا يفسد صومه هكذا في الذخيرة اور (ردائح ارم ١٠٢/١٠١٠ مريس =: قال في النهر لإن الموجود في حلقه اثر داخل من المسام الذي هو خلل البدن والمفطر انما هوالداخل من المنافذ للاتفاق على ان من اغتسل في ماء فوجد

برده فی باطنه أنه لا یفطر ان جزئیات سے بیصاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر بچھو، سانپ یادیگر زہر یلے جانور کسی روزه دار کوڈنک مارد ہے تواس کا روزہ نہیں جاتا ہے واللہ تعالی اعلم۔ (۲) روزہ فاسر نہیں ہوگا کہ فساد صوم کی صورت وہی ہے جو سوال نمبرا میں گزری کہ دوایا غذا کا معدہ یا دماغ میں کسی منفذ کے ذریعہ داخل ہونا مفسد ہے بدن سے لہویا بیپ کا نکلنا مفسد صوم نہیں ہے واللہ تعالی اعلم۔

(۳) نامرد كااعتكاف بيس بينها جائز بي ورمخار على به وهل يصح من المنحنشي في بينه لهم آره و الظاهر الاحتمال ذكوريته ج ب فتي كامبريس معتكف بونا جائز بي قامرد ك معتكف بونا جائز بي قامرد ك معتكف بونا جائز بي قامرد ك معتكف بونا جائز بي قامر المعتكف بونا جائز المرادك معتكف بونا جائز المعتمد معتكف بون عين كياممانعت بوكى والله تعالى اعلم -

(٣) اعتكاف تين سم به اول واجب بالندر دوه است موكده رمضان كعشرة اخير السوم مستحب جوان وونول كرايل المسلم المستحب ويستقسم المي واجب وهو المستخور تنجيزا او تعليقا والى سنة مؤكدة وهو في العشو الاخير من رمضان والمي مستحب وهو ما سواهما هكذا في فتح القدير اور الططاوى كلم الى الفلاح " / ١٣٣٨ / ١٠ والاعتكاف المصطلوب شرعا على ثلاثة اقسام واجب في المنذور تنجيزا او تعليقا و سنة كفاية مؤكدة في العشر الاخير من رمضان والقسم الثالث مستحب في ما سواه اى في اى وقت شاء سوى العشر الاخيرولم يكن منذوراً انتهى ملتقطا اورشاى المريح وهو (الاعتكاف) ثلاثة اقسام واجب بالنذر بلسانه و بالشروع وبالتعليق ذكره ابن الكمال و سنة مؤكدة في العشر الاخير من رمضان بالشروع وبالتعليق ذكره ابن الكمال و سنة مؤكدة في العشر الاخير من رمضان بوتر معتنف جي عيره من الازمنة هو بمعنى غير الموكدة انتهى ملتقطا اعتكاف متحب بوتر معتنف جي عالم المراح ومتكف ني ندر

Marfat.com

مانة وفت بيشرط لگائى بهوكه عيادت مريض يا جنازه كى نمازيامجلس علم ميس حاضرى كيلئے نكلول گا تو وہ نكل سكتا به اعتكاف قاسدنه موكا " درمختار "٢/ ٢٢٨ رير بي: لم في شوط وقت النذر ان يخوج لعيائة مريض و صلاة جنازة و حضور مجلس علم جاز ذلك فليحفظ واين أهكذا في الطحطاوي (٤٢٣) اور "عالمكيري" ا/٢١٢ مين ع: ولو شرط وقت النبذر والالتزام ان يخرج الى عيادة المريض و صلاة الجنازة وحضور مجلس العلم ويجوز له ذلك كذا في التتارخانيه ناقلاعن الحجة اوراكراعكا فسنتموكده يا اعتكاف بالنذر بلاشرط موتو اكرمعتكف جنازه والدين وغيره كبلئ نكلے گا تو اعتكاف فاسد موجائے گا ''عالمكيري''ين بن إلى وخرج لجنازة يفسد اعتكافه وكذا صلاتها ولو تعينت عليه او لانجاء الغريق او الحريق او الجهاد اذا كان النفير عاما اولاداء الشهادة هكذا في التبين اورعالمكيري ميسب: هذا كله في الاعتكاف الواجب اما في النفل فلا باس بان يخرج بعذروغيره في ظاهر الرواية وفي التحفة لاباس فيه بان يعود المريض و يشهد الجنازة كذافي شرح النقاية للشيخ ابي المكارم بال فقها عرام في ال ایک صورت رکھی ہے اگر ایسی مجبوری ہوتو اعتکاف توڑ دے اور صرف اس دن کی قضا کرے "رداكتار" ١٠٠ كتام مرس ب: اما التطوع لو قطعه قبل تمام اليوم فلا الا في رواية الحسن كما مر، ويقضى المنذور مع الصوم غير انه لوكان شهرا معينا يقضي قدر مافسد والااستقبله لانه لزمه متتابعا ولافرق بين فساده بصنعه ببلا عذر كالجماع مثلا الرندة او لعدر كخروجه لمرض او بغير صنعه اصلا كحيض وجنون واغماء طؤيل واما حكمه اذا فات عن وقته المعين،فان فات بعضه قضاه لا غير ولاى الاستقبال او كله قضى الكل متتابعا فان قدر ولم يقض حتى مات اوصى

لكل يوم بطعام مسكين، وإن قدر على البعض فكذا لك ان كان صحيحا وقت المنذر والا فان صح يوما فعلى الا حتلاف الممار في الصوم والا فلا شئ عليه بدائع مل حد صداً ال عبارت كي روشي مين حضور صدرالشريعية "بهارشريت" حصية بجم صفح ١٥٥٥ رمين تحرير فرمات بين مسئلة: اعتكاف نفل اگر چهور و ساتواس كي تضائبين كه و بين تك ختم بهو كيا اوراعتكاف مسنون كه رمضان كي يجيلي وس تاريخون تك كيليم بيشا تصالب تو ژاتو جس دن تو ژانقطاس ايك دن كي تضاكر سيور سيور دس دنون كي قضا واجب نبين اور منت كا اعتكاف تو ژاتو اگر كي معين مهيند كي منت تحي تو باتي دنون كي قضاكر سيور ما تكاف اوراگر على الاتصال واجب بهوا تقاتو سر سيد سياحتكاف اوراگر على الاتصال واجب بهوا تقاتو سر سيد سياحتكاف اوراگر مين منت تحي تو باتي دنون كي قضاكر سيور شاكر سيور الله تعالى الاتصال واجب بهوا تقاتو سر سياحتكاف اوراگر مين دنون كي تفتاكر سيور الله تعالى الاتصال واجب بهوا تقاتو باتي كاعتكاف كر سيوالله تعالى الاتصال واجب به التحال واجب به التحالي المنتها كي التحال واجب به تحال والتحال واجب به التحال واجب به تحال واجب به التحال واجب به تحال واجب به التحال واجب به تحال واجب

(۵) معتلف کا مجد عبدأیا مهوانکا نواه ایک ماعت کے لئے مقد اعتکاف ہے جبکہ کوئی عذر نہ ہو' عالمگیری' الم ۱۲۱۲/ ش ہے: فیمنها النحروج من المسجد فلا یخرج السمعت کف من معتکفه لیلا و نهارا الابعدر وان خرج من غیر عدر ساعة فسد اعتکافه فی قول ابی حنیفة رحمه البله تعالیٰ کذا فی المحیط سواء کان النحروج عامداً اوناسیا هکذا فی فتاوی قاضی خان اورعذر تین صورتوں میں تحقق ہوتا النحروج عامداً اوناسیا هکذا فی فتاوی قاضی خان اورعذر تین صورتوں میں تحقق ہوتا ہوا ) عاجت شرعید (۲) عاجت شرعید (۳) عثروریہ مطاوی علی الراتی' مسلم می ولا یخرج منه الا لحناجة شرعیة کالجمعة (وغیرها) او حاجة طبیعة کالبول والغائط وازالة نجاسة واغتسال من جنابة باحتلام لانه علیه السلام کان لا یخرج من معتکفه الالحاجة الانسان او حاجة وضروریة کانهذام المسجد و یخرج من معتکفه الالحاجة الانسان او حاجة وضروریة کانهذام المسجد و اداء شهادة تعینت علیه النج ملتقطا متکف مجدے جمع یوین کیلئے یا پیشاب و یا نخاندیا نباست دورکر نے یا مل جنابت کرنے یا مجد کے منہدم ہونے پر مجد نگل مکتا ہے بھر بھی تختم منہدم ہونے پر مجد نظر مکتاب خواست دورکر نے یا محمد کے یا مجد کے منہدم ہونے پر محد نظر محمد کال مکتاب بھر بھی تناب

معتلف مسجد سے ای وقت نکل سکتا ہے جبکہ مسجد میں عنسل ممکن ندہو 'عالمگیری' ا/۱۳۱۲ رمیں ہے: شم ان امكنه الاغتسال في المسجد من غيرَ ان يتلُوث المسجد فلا باس بــه والافيخرج وينعتسل ويعود الى المسجد ولوتوضا في المسجد في اناء فهو على هذا التفصيل هكذا في البدائع و فتاوئ قاضي خان اور ( درمخار٢ /٢٥٥مريس ب: المخروج الالحاجة الانسان طبيعة كبول اوغائط و غسل لواحتلم و لا يمكنه الاغتسال في المسجد كذافي النهر فقهاء كي مذكوره عبارتول عصعلوم مواكراكر تحتلم معتلف کامنجد ہی میں عسل ممکن ہوتو مسجد کوآلودہ کئے بغیرمسجد ہی میں طہارت حاصل کر لے ورند مسل کیلئے نکل سکتا ہے تو جب جنابت سے یا کی کیلئے فقہاء نے اتن احتیاط کے ساتھ معتکف کو عسل كالحكم ديا تومحض كرمى يا جمعه ك دن عسل كيليئ مسجد سے نكلنا كيونكر جائز ہوگا ہاں فقتها ء صرف اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر معتلف سرکومسجد سے باہر کر بے اور اسے دھوئے تو اس میں كولى حرج نبيل "عالمكيرى" ا/٢١٣/ ميل ٢٠ ولا باس ان ينحس جرأسه الى بعض اهله ليغسله كذا في التتار خانية الم البسنت الميضر ت قدس مره "فأوى رضويه "ا/ ٢٣٩ رميس فرماتے ہیں کہ:نمجد مین عنسل کرنا تین صورتوں میں جائز ہے ان میں ایک صورت یہ ہے کہ مسجد میں شمل کا پانی یا چھینٹانہ کر ہے تو مسجد میں عنسل کرسکتا ہے ہیں اگر معتکف مسجد میں گرمی کی وجہ سے یا جمعه كيليخسل كرناجاب تؤمسجد كفرش يرلحاف يا گدايا واثر بيروف كيرُ اينچے ركھ لے اور خسل كر كتواس مين كونى حرج تبيس مونا جابيئ والتدتعالى اعلم\_ صحح الجواب داللدنعالي اعلم فقير محمد اختر رضا قادري از هري غفرله كتبه محمد يونس رضا الاولسي الرضوي صح الجواب والله تعالى اعلم مركزى دارالا ف**آء ۸** مرسودا كران بريلى شريف

قاضی جم عبدالرجیم بستوی غفر لدالقوی کارشعبان المعظم ۱۲۳ او میس که کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلد فیل کے بارے میں که شہر جنر ضلع پونہ میں بفضلہ تعالی تقریباً بارہ سے پندرہ ہزاری مسلم خی جے العقیدہ آبادی پر مشتمل ہے جس میں پچھلوگ صراحة و مطلقاً مسلک اعلیٰ حضرت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلک اعلیٰ حضرت یا لہٰذااس کا ماننا ضروری نہیں اور انہیں میں سے پچھ مسلک اعلیٰ حضرت پڑھل اور اس کا ماننا ضروری ولازی ہے کیوں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پڑھل اور اس کا ماننا ضروری ولازی ہے کیوں کہ یہ ہماری سنیت کی شاخت ہے۔ اس قتم کی باتوں کولیکر وونوں فریقین جھڑے میں الجھے ہوئے ہیں اس لئے آپ سے مود بانہ گزارش ہے کہ برائے کرم ازروئے شرع اس بات کی وضاحت فرما تیں کہ کس کی بات سے حود بانہ گزارش ہے کہ برائے کرم ازروئے شرع اس بات کی وضاحت فرما تیں

(۲) مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ اور مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کہنا کیسا ہے؟ مدل و مفصل جواب عنابیت فر ما کرمطمئن فر مائیس نوازش ہوگی۔

> سائلین جمدنواب کریم شیخ ،عبدالهار سائلین جمدنواب کریم شیخ ،عبدالهار جنیرضلع بوندمهاراشٹرانڈیا

(الجو (ب: - مسلک اعلی حضرت بعینه فرب اہل سنت و جماعت کی سیح افسور ہے جواعلی حضرت فاضل ہر بلوی قدس سرہ القوی نے فر مائی ہے البندا مسلک اعلی حضرت کا انکار درحقیقت فرجب اہل سنت و جماعت کا انکار سے اور فرجب بقیناً چار ہی ہیں فرجب حفی و انکار درحقیقت فرجب شافعی و فرجب حنبی ان فرجب حنبی ان فرجب منبلی ان فراجب اربعہ کو فرجب کہا گیا ہے اگر چہ فرجب ومسلک فرد ہو کے طور پر بھی مستعمل ہوا ہے گر ائم نہ اربعہ کے فدا ہم کو فدجب ہی کہا جاتا ہے جولوگ مسلک اعلی حضرت قدس سرہ کے لفظ سے چڑھتے ہیں وہ مسلک کے لفظ کو وسعت دیکر ائمہ اربعہ مسلک کے لفظ کو وسعت دیکر ائمہ اربعہ

کے نداہب کومسلک سے تعبیر کرتے ہیں۔حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی ' رسالہ انصاف' میں قرماتے بیں:بعد الماتین ظهربینهم التمذهب للمجتهدین الخ دوصدی کے بعد مسلمانوں میں تقلید شخص نے ظہور کیا کم کوئی رہاجوایک امام عین کے ندہب پراعماد نہ کرتا ہوای طرح عارف بالتدعبدالو ہاب شعرانی نے ائمہ اربعہ کے مذا ہب کو مذہب ہی سے تعبیر کیا ہے مسلک ے تعبیر نہیں کیا ہے امام غزالی قدس سرہ کیمیائے سعادت میں فرماتے ہیں: مخالف صاحب مذبب خود كردن زديج كش روانه باشد وتفسير مظهرى "بين قاضى ثناء الله بإنتيتي فرمات بين اهل السنة قد افترقت بعد القرون الثلاثة او الاربعة على اربعة مذاهب لم يبق في الفروع سوى هذه المذاهب الاربعة المرسنت تمن جارقرن كے بعدان جار ندہب پرمقسم ہو گئے اور فروع میں ان مذاہب اربعہ کے سواکوئی مذہب ندر ہاای طرح دوسرے علماء کرام نے فرمایا ہے تواسے مسلک سے تعبیر کرنا غلط ہے ان لوگوں کا مقصد ریہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت نہ کہا جائے مذبهب امام اعظم البوحنيفه رضى التدتعالى عنه كى تشريح وتحقيق سيح طور يدعاعلى حصرت امام ابل سنت و جماعت نے فرمائی ہے در نہ وہا بی دیو بندی تقلید کالبادہ اوڑ ھے کرانام اعظم کے فرمودات کی بیخ کنی کر رہے ہیں اعلی حضرت قدس سرہ کی واحد ذابت ہے جس نے عقائد ومسائل اہل سنت کی تائیدوتوثیق ولائل شرعیہ سے کی ہے اور گمراہوں بدوینوں کے نایاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔جیسا کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی تشری وتصریح کردہ مسائل سے عیاں ہے اور جولوگ کہتے ہیں یوں مسلک اعلیٰ حضرت كبناءاس برعمل كرتااس كاماننا ضروري بان كاقول درست ب كيون كدمسلك اعلى حضرت بعيند مدجب أمام اعظم الوحنيف رحمة اللدتعالى عليه بعداللدتعالى اعلم (۲) مسلک اعلیٰ حضرت بعید مذہب امام اعظم نے اور مسلک اعلیٰ جضرت زندہ باد کہنا بالکل

ورست ہے کیول کرحقیقتا نیے فرم بالل سنت و جماعت زِندہ باذ کہنا ہے جو کہ اہل سنت و جماعت کا

نعرہ ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

الجواب محیح والله تعالی اعلم کتبه محمد یوس رضااه کسی رضوی فقیر محمد اختر رضا قادری از ہری غفرله مرکزی دارالافتاء، ۱۳۸ رسودا گران بریلی شریف فقیر محمد اختر رضا قادری از ہری غفرله مرکزی دارالافتاء، ۱۳۸ رسیج الآخر ۱۳۳۰ ه

صح الجواب والمولی تعالی اعلم ند بهب حنی کی تائید و توثیق کی بنا پرعلاء کرام نے فرمایا ہے کہ اگراعلی حضرت قدس سرہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوتے تو آپ ان کوایٹے شاگر دوں میں شامل کر لیتے واللہ تعالی اعلم

قاضى محمد عبدالرجيم بستوى غفرله القوى

كيافر مات بي علمائے كرام مندرجه ذيل مسائل ميں كه

(۱) زیدایک مسجد کا خطیب وامام ہے زید نے تقریر کے اندرکہا ہے کہ قرآن میں بہت کم

انبیاء کرام کے نام ذکر ہیں تو بکر نے کہا قرآن ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آیا ہے۔
السلام کا نام آیا ہے تو مولا ناصاحب کا کہنا ہے کہ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آیا ہے۔
اور حضرت ایوب علیہ السلام کا نام ہیں آیا ہے۔ تو بکر نے کہاان کا نام بھی آیا ہے تو مولا ناصاحب فاموش ہو گئے جواب ندد سے جس پر بحر کی پارٹی کا کہنا ہے مولا نالائق امامت نہیں ہیں بکر کی فاموش ہو گئے جواب ندد سے سے جس پر بحر کی پارٹی کا کہنا ہے مولا نالائق امامت نہیں ہیں بکر کی فارٹ بارٹی کا کہنا ہے کہ واب ندد سے مولا ناصاحب نے فلاف پارٹی کا کہنا ہے کہ واب ند سے کہ ایک ہی وقت سب کچھ یا در ہے مولا ناصاحب نے فلاف پارٹی کا کہنا ہے کہ ورک ہیں ہے کہ ایک ہی وقت سب بچھ یا در ہے مولا ناصاحب نے

مہلت بھی مانگی مگر بکر چلاتارہا۔ (۲) کتنے انبیاء کرام کے اسائے گرامی کلام مجید میں ہیں؟

(۳) جن انبیا وکرام کے اسائے پاک قرآن میں نبیں آئے ہیں ان انبیا وکرام کی تعداد کتنی ہے اور

ان پرامت محرى كوكمياعقىدەركھنا جا ہے؟

(۳) کیا بھی گزشتہ انبیاء کرام ورسولان عظام نی آخر الزمال ﷺ کے امتی ہیں۔ زید کا کہنا ہے کہ سبجی انبیاء کرام نبی آخر الزمال ﷺ کے امتی ہیں مگر بکر کہتا ہے کہ بیٹی علیہ انسلام امتی نہ ہے مگرامتی بنگر تشریف لا کمیں گے۔ بنگر تشریف لا کمیں گے۔

(۵) کہیں عقیدہ وایمان نہ خراب ہو جائے مفتی صاحب کہ انبیاء کرام کے مال کے بارے میں جھٹڑا کررہے ہیں مولا ناصاحب نے تقریر میں سیدہ مریم وابنھا علیہاالسلام کے فضائل بیان کررہے تھے تو انہوں نے کہاسیدہ عفیفہ باکرہ تھی اور باکرہ ہی ہروز حشرا ٹھائی جائیگی مگر بحرکا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد باکرہ کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا لہٰذا مولا ناصاحب آپ تو بہ کر لیں مفتی صاحب گاؤں میں بڑااختلاف ہے لہٰذا جلد طل فرما کرجواب عنایت فرما کیں۔

لیں مفتی صاحب گاؤں میں بڑااختلاف ہے لہٰذا جلد طل فرما کرجواب عنایت فرما کیں۔

## بيزا كالونى دهنسار شلع دهنبا دجهار كهنذ

(العول بعوی (الملک الوقاب: - الله عروص فرای کرام کور بنمائی کے لئے بہت سے انبیاء کرام کور بیا میں مبعوث فرمایا جن میں بعض بی انبیاء کرام کور بیا میں مبعوث فرمایا جن میں بعض بی انبیاء کرام کے اسائے طیبہ قرآن مجید میں آئے ہیں و لیقد ارسالنا رسلا من قبلک منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک و منهم من لم نقصص علیک و منهم من لم نقصص علیک و مناه ان یا تی بایة الاباذن الله فاذ اجاء امر الله قضی بالحق و خسس هنالک المسطلون (موره مومن به ۱۲۸ یت ۸۸) اور بیش بم نے تم سے پہلے خسس هنالک المسطلون (موره مومن به ۱۲۸ یت ۸۸) اور بیش بم نے تم سے پہلے کتنے رسول بھیج کہ جن میں کی کا احوال تم سے بیان فرمایا اور کی کا احوال نہ بیان فرمایا اور کی رسول کوئیس بہو نچتا کہ کوئی نشائی نے آئے بے تھم خدا کے پھر جب اللہ کا تھم آئیگا سچا فیصله فرما و یا جائیگا اور باطل والوں کا وہاں خمارہ ۔ انہیں میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام اور جانم ہونا شرط 
تمام علوم کا جانناللېزااس بنابراس کے پیچھے نماز تا جائز نه ہوگی والندنعالی اعلم۔ (٢) جن انبياءكرام كے اسائے طيبہ طاہرہ بالتصریح قرآن مجيد ميں ہيں وہ بيہ جيں: -حضرت آدم عليہ السلام ، حضرت نوح عليه السلام ، حضرت ابرا ہيم عليه السلام ،حضرت المعيل عليه السلام ،حضرت الحق عليه السلام، حضرت ليحقوب عليه السلام، حضرت يوسف عليه السلام، حضرت موى عليه السلام، حضرت بإرون عليه السلام ،حضرت شعيب عليه السلام حضرت لوط عليه السلام ،جضرت بهود عليه السلام حضرت داؤ دعليه السلام حفترت سليمان عليه السلام ،حفترنت ايوب عليه السلام ،حفرت ذكر بإعليه السلام ،حفنرت يجي علية السلام ،حضرت عيسي عليه السلام ،حضرت الياس عليه السلام ،حضرت البيع عليه السلام ،حضرت يوس عليه السلام، حضرت ادريس عليه السلام، حضرت ذوالكفل عليه السلام، حضرت صالح عليه السلام، حضرت عزير عليه السلام، حضور سيد المرسلين محدر سول الله بين والله تعالى اعلم-(٣) اور باقی انبیاء کرام کے اساء طبیبہ کلام مجید میں نہیں ہیں اور انبیاء کرام کی کوئی مقدار معین کرنا جائز نہیں کہ خبریں اس باب میں مختلف ہیں اور مقدار معین برایمان رکھنے میں نی کونبوت سے خارج ما ننے غیر نبی کو نبی جانے کا احتمال ہے اور بید دونوں یا تنبی گفر ہیں اور ایک روایت میں ایک لاکھ چوبیں ہزار ہیں اور دوسری روایت میں دولا کھ چوبیں ہزار ہیں نبراس صفحہ ۱۲۸۱ رپر ہے: عن ابسی امسامة قسال قسال السوذر قسلست يا رسول الله كم وفاء عدة الانبياء قال مائة الف و اربعة وعشرون الفا وفي رواية مائتا الف والف أربعة وعشرون الف والاولى ان لا يقتصر على عدد التسمية للمذابيا عقاور كهنا ضروري بيك الله تعالى كيم بري ورسول عليهم الصلوة بربهارا ايمان بوالتدتعالى اعلم-(سم) زید کا تول سے و درست ہے کہ جی انبیاء کرام اور رسولان عظام حضورا کرم پیلیے کے امتی ہیں حضورا كرم رسول معظم عليه نبي الانبياء بي اور جمله انبياء كرام يهم الصلاة والسلام حضور كامتى مجى

ا نبیاء کرام نے اپنے اپنے عہد کریم میں حضور کی نیابت میں کام کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: واد اخذ الله ميثاق النبين لما اتينكم من كتب و حكمة ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتومنن به ولتنصرنه قالءَ اقررتم واخذتم على ذلكم اصبري قالوا اقرر ماقال فا شهدوا وانا معكم من الشهدين (سورة آل عمران بسرا آيت ٨) رجمه: اورياد كروجب الله في بيغمبرول سے انكاعبدليا جومين تم كوكتاب اور حكمت دول پھرتشريف لائے تمہارے پاس وہ رسول کے تمہاری کتابوں کی تقیدیت فرمائے تو تم ضرور ضرورای پرایمان لا نااور ضرور ضروراس کی مدد کرنا فرمایا کیون تم نے اقرار کیا اور اس پرمیرا بھاری ذمه لیاسب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا فرمایاتو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں،اس لحاظ سے حضرت عیسی علیہ السلام بھی امتی متھے تو بیرکہنا کہ متھے ہیں؟ سی مہیں ہے ہاں آخر ز مانه میں حضرت عیسی علیدالسلام آسان سے نازل ہوں گے تو بھی امتی ہوں گے واللہ تعالی اعلم ۔ (۵) بمركاسوال غلط وباطل باورزيد كاقول حق ميح ب سيدنا عيسى كليم الله وعلى نبينا الكريم وعليه الصلاة والتسليم كي ولادت كي بعد بهي بتول طيبه طام ره سيرتنام يم على ا بنها وعلیها السلام بمرتفیس بکرین رین اور بکرین آتھیں گی اور بکرین جنت میں داخل ہوں گی یہاں تک كه حضور برنورسيد المركمين علي كان اقدى من مشرف مول كى ان شان كريم لم يمسنى بشر ولم ال بغيا اورفادي ظهرياور (رواكتار على ب: البكر اسم الامراة لم تجامع بنكاح ولا غيره باكره اسعورت كوكت بي جس سے با نكاح يابدنكاح صحبت ندكى كئ موداللد تعالى اعلم ـ صح الجواب دالله تعالى اعلم كتبه محمد يونس رضاا ديسي رضوي مرکزی دارالا فتا ۱۲۶ رسوداگران بریلی شریف فقير محمداختر رضا قإدرى از هرى غفرله الاجوبة محيحة والتدتعالي اعلم ارجمادي الأول معهاه

صح الجواب والثدنعالي اعلم

قاضي محمد عبدالرحيم بستذى غفرله القوى

محمه مظفر حسين قادري رضوي

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

ہماری برادری میں بعض لوگ رسم ورواج حلے آرہے ہیں اور دن بدن اس میں اضا فذہوتا

جار ہاہے اوراس سے بہت ی پریشانیاں بڑھتی جاری ہیں فاص طور پردرج ذیل باتیں:

برا كرم ہوگا كەازروئے شريعت بتائيس كەان ميس كيا تھيك بيس كيا غلط اورا گرغلط بيس تواصلاح كى كيا

صورت ہے بیرادری کاعوامی مسئلہ ہے اسلے تفصیل سے لکھا جارہا ہے۔

(۱) برادری کے رسم ورواج کے مطابق کسی فرد کے انتقال کی خبر بوری برادری میں دی جاتی ہے خبر سکر

مرد وعورتیں جمع ہونا شروع ہوجاتے ہیں قریب رشنددار کی عورتیں گھر کے قریب آئے ہی زورے

رونا شروع کردین بین اور گھر میں موجود عورتین زور زور سے رونے گئی ہیں اور بیدونے کاعمل سم

بن گیا ہے جہلم تک چاتا ہی رہتا ہے جب بھی کوئی رشتہ کی عورت گھر میں آئے گی تو وہ روتے ہوئے

ى گھر ميں داخل ہوگى باواز بلندعورتوں كاميت كيلئے رونااس كاكياتكم ہے تفصيل سے سمجھائيں -

(۲) جنازہ اٹھانے سے بل اگر میت مرد ہے تو مرحوم کے سرال کے لوگ ہوہ کے سر پر اوڑھنی

ڈال کر بیوگی کی رسم ادا کرتے ہیں بیوہ ہونا تو نظام قدرت ہے تو کیا بیرسم دین میں مداخلت

نہیں؟ دوسری ایک رسم میہ ہے کہ مرحوم کے لڑکوں کے سسرال کے لوگ اظہار تعزیت میں اور هنی

لاتے ہیں جے مرحوم کے گھر دالے غریبوں کودیتے ہیں کیا یتعزیت کا طریقہ غلط ہیں؟

(۳) اگرمیت عورت کی ہے تو عورت کو کفٹانے کے بعداس پرگھر کی اوڑھنی ڈالی جاتی ہے اور مرحومہ کے مسرال کی بھی اوڑھنی ڈالی جاتی ہے کفٹانے کے بعد کسی اور کیڑے کا کفن پر ڈالنے کی

شرعی حیثیت کیا ہے؟

(۷) میت کودفنانے کے بعد سب لوگ گھر آتے ہیں اور فاتحہ پڑھی جاتی ہے کیا بیمل درست ہے ؟ اسكے بعدر شتد دار كے گھرے آيا ہوا كھانا مرحوم كے گھركے لوگوں كو كھلايا جاتا ہے اس ميں گاؤں کے بھی لوگ سوگوار کے ساتھ کھانے بیٹھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کھانالانے والے کوزیادہ کھانا لا تا يرتا ہے تمام لوگوں كے كھانے ميں شريك ہونا كيا يمل درست ہے؟ (۵) دوسرے ہی دن تیجہ کی فاتحہ ہوتی ہے اس میں رسم کے مطابق ساڑھے بارہ کلویا پندرہ کلو بھنے ہوئے جنے پرکلمہ پڑھا جاتا ہے اور قرآن بھی پڑھا جاتا ہے ایساسمجھا جاتا ہے کی چنا پرسوالا کھکلمہ برُ ها گیا تو مرحوم کی مغفرت میں آسانی ہوگی چنا پرکلمہ بڑھنے کے بعداس کوا کی جگہ جمع کر کے اس میں شیرین ملائی جاتی ہے اور گھر میں رکایا ہوا گوشت اس جنے کے ڈھیر پررکھ کر فاتحہ پڑھی جاتی ہے کیا بیافاتحہ کاعمل درست ہے؟ اور کیا فاتحہ کیلئے چنا ہی ضروری ہے؟ اس کے بعد مردوں وعورتوں میں اس چنا کوشیم کردیا جاتا ہے کیا اس کلمہ بڑھے ہوئے جنے کوصاحب نصاب کا کھانا درست ہے اس کے بعد قوم کے سروار ایک کیڑالیکر کسی ایک آ دمی کوا جازت دیتے ہیں کہ مرحوم کے گھر کے لوگوں کو کام دولینی اس کیڑے میں ہاتھ لگواؤ کیڑے میں ہاتھ لگانے کے مل کو کام دینا کہتے ہیں كام يعنى روزى كاراسته كھولنا اور روزى دينے والاتو الله بے كيابيشركت بين؟ (۲) مرحوم کے گھروالے طارے دی دن کے درمیان دسویں کے نام سے فاتحہ کی رسم منعقد کرتے ہیں اس میں خاندان کے لوگول کو دعوت دی جاتی ہے اور گوشت روٹی اور حلوہ بنایا جاتا ہے اور مدرسہ کے بچوں سے قرآن پڑھایا جاتا ہے اور گھر کے لوگوں نے جو قرآن تنبیح کلمہ وغیرہ پڑھا مرحوم کو بخشوا یا جا تا ہے حلوہ سما منے رکھ کراس پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس کے بعد مدر سے کے بچول کو کھانا کھلا یا جاتا ہے غورطلب بات بیہ ہے کہ مدرسہ کے بچوں میں بیٹیم بیج بھی ہوتے ہیں اور بعض مالدارجن کے والدین صاحب نصاب ہیں افرائے بچوں کو بیبہ دیکر مدرسون میں پڑھواتے ہیں وہ

یے بھی مرحوم کا کھاتا کھاتے ہیں اور مولانا صاحب خود بھی کھاتے ہیں اور اگر مدرسہ کے صاحب
نصاب کے بچے کھا سکتے ہیں تو اس کی صورت ظاہر کریں اور رشتہ دار جو خاندان کے باہر کے ہیں وہ
کیوں نہیں کھا سکتے خلاصہ کریں اسی طرح دس سے بیس دنوں کے درمیان ایک اور رسم بیسویں کے
نام سے اداکی جاتی ہے۔

(2) دسوی اور بیسویں کے درمیانی دنوں میں قوم کے لوگوں کو جمع کر کے چہلم کا خط لکھنے کی درخواسط کی جاتی ہے برادری کے لوگ تاریخ مقرر کرتے ہیں اور ایک خط حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے نام مرحوم کیلئے دعائے مغفرت کا لکھا جاتا ہے اور وہ خط کو کیں میں ڈال دیا جاتا ہے یا ندک میں بہادیا جاتا ہے شری طور پر بیطریقہ کیسا ہے؟

(۸) چہلم کی مقررہ تاریخ آتی ہے اور کھانے کا بندوبست ہوتا ہے مدرسوں کے بچوں سے قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے اور جو کھانا بنایا گیا ہے اس پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس کے بعد مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے جہاں مدرسہ نہ ہویا مرحوم کے گھر کے لوگ مدرسہ کے بچوں کو نہ بلائیں تو فاتحہ پڑھنے کے بعد پوری براوری کے لوگ کھانا کھاتے ہیں کیا بیمرحوم کے نام کا کھانا صاحب نصاب رشتہ داردور کے ہوں یا قریب کے کھا کتے ہیں یانہیں؟ اس میں کیا برائی ہے فلا ہر کریں اور مرحوم کے نام کا کھانا صدحوم کے نام کا کھانا صدحتہ مرحوم کے نام کا کھانا صدحتہ ہیں یانہیں؟ اس میں کیا برائی ہے فلا ہر کریں اور مرحوم کے نام کا کھانا صدحتہ ہیں یانہیں؟ اس میں کیا برائی ہے فلا ہر کریں اور مرحوم کے نام کا کھانا صدحتہ ہیں یانہیں؟ اس میں کیا جاتا ہے از رو نے شرع اس کھانے کا حقد ارکون ہے؟ تفصیل سے بتا نہیں۔

کھانے کے رسم کے درمیان ایک گڑھے کی رسم اداکی جاتی ہے اس میں پہلے دس بیس پیپےلوگوں سے جمع کیا جاتا ہے اورلوٹے میں ڈال دیا جاتا ہے ایک گلاس ایک تھالی اس میں دوروئی گھی شکر اور سبزی لیکر فاتحہ پڑھی جاتی ہے قاتحہ کے بعد مولا نا صاحب کوکرتا پا بیجامہ اور جوتا اور فاتحہ کے برتن اور نصف کھانا دے دیا جاتا ہے اور نصف رکھ لیا جاتا ہے اور جب مولا نا صاحب جانے

لکتے ہیں تو عور تیں رونے لگتی ہیں کہ آج مرحوم کی روح گھرے چلی گئی اس کڑھے کی رسم کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کی حقیقیت کیا ہے؟ کھانا کھانے سے بوری برادری کے لوگ فارغ ہونے کے بعدایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور دس بیس بیبہ سب لوگوں سے جمع کیا جاتا ہے اور ایک زیارت کی رسم ادا کی جاتی ہے۔جمع بیسہ ہے آ دھا بیسہ مرحوم کے گھر کے فر دکود بکرایک پکڑی کی جاتی ہے جو پنجوں یعنی سرداروں کی پیڑی کہلاتی ہے اور وہ مرحوم کے بڑے لڑے کو باندھی جاتی ہے اور اس کے بعد سب لڑکوں کی سسرال سے آئی ہوئی گیڑی باندھی جاتی ہے اس عمل کی کیا حقیقت ہے؟ کیا میل درست ہے اور اسلام میں تابت ہے تو شریعت کی روشنی میں تابت کریں اسکولوگ اب دستار بندی کہنے لگے ہیں جب کہ رسم کے مطابق شرانی کہانی کوبھی باندھنا پڑتا ہے ہاں اگر میت عورت ہے تو گیزی کی بیرسم نہیں ہوتی بلکہ عورتوں کا کام فاتحہ کے ختم پررونا ہوتا ہے اور گھر کی عورتیں نئی چوڑی اور کا جل نگاتی ہیں اور اس کے بعدسر دارلوگ مرحومہ کی بہنوں اور بیٹیوں کو آنسوں کی اوڑھنی لیتن رونے والی کی اجزت دیتے ہیں غورطلب امریہ ہے کہ پکڑی باندھنا اوراس کو دستار بندی سمجھنا اور عورتوں کا رونا چوڑی کا جل کا رسم کرنا اور اس رسم میں استطاعت والے لوگ دور درازمسجدوں میں رویئے نام نمود کے خاطر دیتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟

چہلم ایسی رسم بن گئی ہے کہ انسان لڑ کے بالڑی کی شادی کیلئے روپیئے جمع کرتا ہے اور بھیے میں ایسا کوئی سانحہ ہو گیا کوئی انتقال کر گیا تو وہ شادی کا فرض رہ گیا پہلے اس کا چہلم کرنا ضروری ہو گیا جس سے کافی لوگوں کو پر بیٹانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اگر کسی نے نہیں کیا تو بعد میں روپیئے ہوجانے پرلوگ تا نہ دیکر اس سے چہلم کا کام کرواتے ہیں اس رسم میں غور طلب با تیں ہیں اس کا خلاصہ جواب دیں اور ٹر چ دسویں ہیں ہیں ور چہلم کے اسراف پر بھی غور کریں کیا ہمارا دین اجازت دیتا ہے اگر کی فاتحہ میں جے کے ساتھ اجازت دیتا ہے؟ کیا اسراف شیطانی عمل نہیں؟ آجکل مالدارلوگ تو تیجہ کی فاتحہ میں جے کے ساتھ

بادام کاجومیوہ وغیرہ بھی ملانے لگ گئے ہیں رسم ہونے کی وجہ سے ہی اسراف کا راستہ کھلا ہے۔
-برائے مہر بانی ضحے راستہ کیا ہے؟ مرحوم کا کام کس طرح دین کے راستے پر چلتے ہوئے انجام دیا جائے ہماری تو م کو بتا نیس اور اسراف و گراہی سے بچا کیں ہم اس پڑمل کی کوشش کریں گے نیز ہمارے تن میں دعاء کریں۔
ہمارے تن میں دعاء کریں۔

مرحوم كيلئة قرآن خواني كاطريقه برادري كي چندلوكول نے جہلم كوقرآن خواني كانام ديا ہے بنالوگ دی دن پر بیس دن پر اور جالیس دن پر قرآن خوانی کرتے ہیں اور تیجہ کی فاتحہ بھی دوسرے دن کرتے ہیں فرق اتناہے کہ تیجہ میں ہے کے ساتھ گوشت نہیں رکھتے ہیں مگر چنا ضرور تقتیم کرتے ہیں اور دسویں وبیسویں برخاندان اور گھرکے لوگوں اور مدرسہ کے بچوں کو بلا کرقر آن ير ها كرفاتحه كاكام كركيتي بي اور جاليسوي برغاندان كولوكون اور مدرسه كے بجول كوبلاتے بي اور قرآن خوانی کراتے ہیں اور دعائے مغفرت کے نام ہے قوم کے لوگوں کو بھی بلاتے ہیں قوم کے لوگ دعاء کے بعد ہلے جاتے ہیں مگر دوست احباب کھاتے ہیں اور مدرسہ کے بچول میں صاحب نضاب کے بیج بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی کھانا کھاتے ہیں تو دوست احباب اور صاجب نصاب کے بچوں کا کھانا کس طرح درست ہے؟ کیابیطریقددرست ہے؟ برائے مہربانی ہاری قوم كوسيدها راسته دكهائين ادر مرحوم كيلئ وعاء كرين اورجمين طريقه دين بتائين عين نوازش ہوگی۔ چہلم کی رسم بند کرنے کا چند سرداروں نے بیز ااشھایا ہے مگرانہیں اور خود براوری کے لوگوں کو بھی جہلم کے رسم کوئم کرنے میں دفت محسوں ہورہی ہے کیول کہ بیاع صدّ دراز سے جالوہے۔ایک د فعد کا دا قعہ ہے کہ ایک شخص کو سمجھایا گیا کہ ریطریقتہ کہ پورے برادری کے لوگ قریب پندرہ سوکو کھانا کھلانے سے مرحوم کوکوئی فائدہ ہیں پہونچے گا۔اس پراس نے کہا چھے بھی ہو میں تو برادری کی رسم كرول كا" جائے خدا مجھے جہنم میں ڈال دے "الك اور واقعہ مرحوم كيكے ايك شخص نے قرآن

خوانی کی تو سرداروں کے اکسانے پردوسر ہے لئے چہلم کردیا اوراب آپ ہی اندازہ لگا کیں کہ برادری کے سردارلوگ کس صدتک دین سے کٹ رہے ہیں ایسا کہنے والوں اور کروانے والوں کیلئے شریعت کا کیا حکم ہے اور کیا بکڑ ہوگی؟ اکثر لوگ کسی اجلاس ہیں دین کی بات کہددیتے ہیں تو برادری کے لوگ اور سردار کہتے ہیں کہرسم رسم ہو ین اپنی جگہ ہے رسم ہیں جا ہے ''دین اسلام سے غلط ہودین کو بچ ہیں مت لاؤ'' ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کا کیا فرمان ہے؟ اب تو حد ہو جس ہے کہ بزرگ نوگ اپنی اولادوں کو چہلم کرنے کی وصیت کرنے گئے ہیں کیا وصیت پرعمل درست ہے رسم چہلم یا کی اور رسم میں مرحوم کے وارث نابالغ بچوں کی اجازت کے بغیر مال خرچ کی حاست ہے رسم چہلم یا کسی اور رسم میں مرحوم کے وارث نابالغ بچوں کی اجازت کے بغیر مال خرچ کی جا سکتا ہے امید ہے کہ جلد از جلد جواب دیکر ہم پر احسان فرما کمیں گے۔ جواب کیلئے رجسڑی کیا جا سکتا ہے امید ہے کہ جلد از جلد جواب دیکر ہم پر احسان فرما کمیں گے۔ جواب کیلئے رجسڑی کے کہ کے المال ہے والسلام۔

المستفتى: محمدا قبال

## معرفت قاسمي دواخانه نمبره ٨ ركولوثوله استريث كلكته ٢٥

(الجوراب: -بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما برملک اور برجگه نظ از برج، یکوئی فظر سوم برقوم خاندان کرواج اورطریقه جداگانه بین اوران رسونات کی بناعرف پرے، یکوئی نبین سجھتا که شرعاً واجب یا سنت یا مستحب بین البذاجب تک کسی رسم کی مما نعت شریعت سے ثابت نه بواس وقت تک اس کوترام و ناجا ترنبین کهر کے تینی تان کرممنوع قرار و بنازیا و تی ہگر بیضر ور ہے کہ درسوم کی پابنڈی اس حد تک کرسکتا ہے کہ کی فعل ناجا تزمین جتلان ہو۔ آجکل لوگ رسوم کی پابنڈی اس حد تک کرسکتا ہے کہ کی فعل ناجا تزمین جتلان ہو۔ آجکل لوگ رسوم کی بابندی اس طرح کرتے ہیں کہ ناجا ترفعل کرنا پڑے تو پڑے مگر رسم کا چھوڑ نا گوار انہیں بی ضرور ناجا تزوجرام ہے اور سنینے امام اہل سنت اعلیٰ جعزت رضی اللہ تعالیٰ عندای رسم کے بابت تحریر فرماتے ہیں درم کے ناجا تربی کرنا ورمام کے تکم میں رہتا ہے اگر فرماتے ہیں درم کے تکم میں رہتا ہے اگر فرماتے ہیں درم کے تعریر میں درم کے تعریر ہتا ہے اگر فرماتے ہیں درم کے تعریر ہتا ہے اگر فرماتے ہیں درم کے تعریر ہتا ہے اگر فرماتے ہیں درم کے تعریر ہتا ہے اگر میں ایک تعریر میں میں رہتا ہے اگر فرماتے ہیں درم کے تاریل میں درم کے تاریل میں میں درم کی تعریر ہتا ہے اگر میں میں درم کے تاریل میں بیات تحریر کرم کی فیاد تھیں درم میں میں درم کی تعریر ہتا ہے اگر میں درم کے تکم میں رہتا ہے اگر میں ایک کی فیاد تھیں درم کی تعریر ہتا ہے اگر میں درم کی تعریر درم کی تاریل کی فیاد تھیں درم کی تعریر درم کی تعریر درم کی تعریر درم کی تو تک کی میں درم کی تعریر درم ک

رسم محود ہے محود مذموم ہو مذموم ہے مباح ہومباح ہے' (فناوی رضوبہ جلائم میں ۲۲۹) اس عبارت سے بھی معلوم ہوا کہ رسمیں بعض اچھی ہیں بعض بری اور بعض ایس ہیں کہ ندانچھی ہیں نہ بری ا ذکا حاصل یہ ہے کہ جورسم منکرات شرعیہ سے خالی ہولیتنی اس میں شرع کے خلاف کو کی فعل نہ ہواورلوگ اسے واجب مسنون سمجھ کرنہ کرتے ہوں تو جائز ومباح ہے اور جوابیا نہیں وہ ضرور نا جائز وممنوع ہے ای کو پیش نظر رکھیں اور مندر جہ ذیل جوابات پڑھتے جائیں:

(۱) صورت مسئوله میں اعلان میت میں کوئی حرج نہیں درمختار جلد اص ۲۳۹ رپر ہے: و لا بساس بنقله قبل دفنه وبالاعلام بموته اور پهرلوگول كاييشراكشا بونالين تعزيت كيليمردون كا آ نااور عورتوں (جب کہ منکرات شرعیہ سے خالی ہو) کا آنااحچھا دیاعث ثواب ہے جب کہان کا آنانو حدو جزع فزع سے نہ ہواور ' فآوی ہندیہ ' میں ہے: التعزیة لصاحب المصیبة حسن اور الرواكتار السيب التعزية للرجال والنساء اللاتي لا يفتن اور العين مي ہے: رفتن برائے تعزیت میت جائز است اور تعزیت کے بابت حدیث شریف میں ہے جوابیے بھائی مسلمان کی مصیبت میں تعزیت کرے قیامت کے دن اللہ تعالی اسے کرامت کا جوڑا پہنائے گا (بہارشر بعت حصہ جہارم ص۱۲۳) اور' فناوی رضوبی' جلد جہارم صفحہ ۱۸ کار پر ہے: اس سے خوب ظاہر ہے کہ تعزیت کس کر میں مقت کریں تعزیت میں ثواب کتنا ہے اب میں اس کو قال کرتا ہول۔ '' افضل میہ ہے کہ بعد دنن قبر سے بلیٹ کر ہو کما فی الجؤ ہرہ وغیرها اور قبل فہن بھی بلا کراہت جائزے:فسی صحیح الامام ابن السكن عن ابى هريره رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله غلام من اوذن بجنازة فاتى اهلها فعزاهم كتب الله تعالى قيراطا فان تبعها كتب الله له قيراطين فان صلى عليها كتب الله له ثلثة قرار يط فان شهددفنها كتب الله له اربعة قراريط القراط مثل احد جمكى جناز ك فجر طحوه

اہل میت کے پاس جاکران کی تعزیت کرے اللہ تعالیٰ اس کیلئے ایک قیراط تواب لکھے پھراگر جنازه کے ساتھ جائے تو اللہ تعالی دو قیراط اجر لکھے اور پھراس پرنماز پڑھے پھردن میں حاضر ہوتو جار قیراط اور ہر قیراط کوہ احد کے برابر ہے واللہ تعالیٰ اعلم''اور تعزیت کن کن کو کیا جائے اور تعزیت میں کیا کہیں اس کے بابت بہار شریعت حصہ چہارم صفحہ ۱۲ ارمیں ہے کہ: مستحب سے کہ میت کے تمام اقارب کوتعزیت کریں چھوٹے بڑے مردوعورت سب کوئٹرعورت کواس کے محارم ہی تعزیت کریں ۔تعزیت میں یہ کہے''اللہ تعالیٰ میت کی مغفرت فرمائے اور اس کواپنی رحمت میں وْصاكے اورتم كومبرعطاكرے اوراس مصيبت برتواب عطافرمائے "نبی ﷺ نے ال لفظول سے تعزيت فرمائي للهِ ما اخذو اعطى وكل شي عنده باجل مسمى غدائي كابح جوال ني لیا اور دیا اور اس کے نز دیک ہر چیز ایک میعاد مقرر کے ساتھ ہے'' اور تعزیت کا وقت حالیس روز تک نہیں کہ لوگ آتے ہیں اور اہل میت کاغم تازہ ہوتا ہے تعزیت کے بابت بہار شریعت میں ہے تعزیت کا وقت موت ہے تین دن تک ہے اس کے بعد مکروہ ہے کٹم تازہ ہوگا مگر جب تعزیت كرف والاياجس كي تعزيت كى جائے وہاں موجود ندجو يا موجود مي مراسے علم بيل تو بعد ميں حرج تہیں اور اعالمگیری اس بے ووقتھا من حین یموت الی ثلاثة ایام ویکرہ بعدها الا ان يكون المعزى أو المعزى اليه غائبا فلا بأس بها وهي بعدالدفن اولى منها قبله وهذا اذاله يرمنهم جزع شديد ابربابيكتعزيت كماتهماتهرونا ييناب بسرك اعلان كرنا اوراسے رسم قرار دے دینامی شرورنا جائز وحرام ہے اور حدیثوں میں سخت وعیدوار د ہے ۔اب اسکی قدر ہے تفصیل میں ہے 'رونا ہوگ منانامتفرق طرح سے ہوتے ہیں ایک میک میت كاوصاف بيان كر اور بلندآ واز سروع بيرام مي عالمكيرى ميس بنوح العالى فلا يجوز بهارشر العنت ميں جوہرہ نيره كے حوالے سے منوحہ يخى ميت كاوصاف

مبالغہ کے ساتھ بیان کر کے آواز ہے رونا جس کو بین کہتے ہیں بالاجماع حرام ہے یونہی واویلا ومصیبتاه کہدکر جلانا ، دوسرابیہ کہ ہے صبری کا مظاہرہ کرنا سینہ پیٹنا مونھ تو چنا دغیرہ بیجی حرام ہے "عالمكيرى" بي إ: وشق الجيوب وخرش الوجوه و نشر الشعور و نثر التراب عملي الرئوس والضرب على الفخذ والصدر و ايقاد النار على القبور فمن رسوم السجاهلية والباطل يعنى كريبان بهار نامونهو جنابال كهولناسر برخاك ذالناسينه كوثماران برباته مارنابيسب جاہليت كے كام بين اور حرام (بہارشريعت) اور تيسراميكة تھے ہے تسول نكلے اور دل مين عم موتواسكي ممانعت نبين "عالمكيري" مين بين بي والبكاء مع رقة القلب الأباس به حضور اقدی ﷺ نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر بکا فرمایا۔اور حدیث شریف میں ہے حصرت عبداللدابن عمرض الله تعالى عنه معمروى معضور باللهادفرمات بن ان السلسه لايعلذب بمدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وإشارا لي لسانه اوير حم وان الميت يعذب بكأء اهله عليه (بخارى شريف جاص ١٦مطع اصح المطالع)ان عورتوں کا چیخنا آواز سے رونا جلانا حرام اشد احرام کہ خود مستحق عذاب بنی ہیں اور مردے کے عذاب (لین ایا کئے جانے ہے میت کود کھ ہوتا ہے اس کونا گوار ہوتا ہے نہ کہ حقیقت عذاب لیقو له تعالى لا تزرووازرةوزراخرى ) كاسب بهي بني بن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه الميت يعذب ببكاء الحي عليه ( بخارى شريف جلداس ١٠١١) كاش بيمورتين صبركا دامن نه جچوژ تین توانبین دونواب ملتے ایک مصیبت کا اور دوسراصبر کا اور میدونوب چیزین جزع فزع ے جاتے رہے ہیں۔ یہاں ایک حدیث کا ذکر ہے جانہ ہوگا کہ مسلمان بغور دیکھیں اور اپنے یبال کی عورتوں کو سنائیں بخاری شریف میں ہے حضرت عبداللدابن مسعود ہے مروی ہے کہ حضور الدس في في في الرشاد فرمايا: ليسس منه المطهم المنحدوش و شق الجيوب و دعا بدعوى

الجاهلية ليني جومونط يرتما جا مار اوركريبان بهار اورجا مليت كايكارنا يكار انوحكر) وہ ہم ہے ہیں اے مسلمان بھائیو! بہنو! اللہ ورسول سے ڈر داورسو چوکہ صاحب شریعت کے نز دیک مذكوره افعال كس فتذر برے اور كرنے والے كتنے مبغوض وتحروم بيں والتد تعالیٰ اعلم۔ (۲) بیوه کیلئے اوڑھنی دینا اگر واجب ،سنت ،مستحب سمجھ کر نہ دیتے ہوں تو کوئی حرج نہیں پھر بھی اسكو پابندى كے ساتھ نبيس كرنا جاہئے اور اى طرح لڑ كے كے سسرال والوں كا اوڑ صنى لانا واجب و ضروری جان کرند ہوتو بھی حرج نہیں ہاں اگر اس سم کو دا جنب ضرفاری ہی سمجھ کڑ کرتے ہوں تو خائز نہیں کیوں کہاس میں خر ابیاں ہیں کہ اگر مرحوم کے سبزال والے یالڑ کے کے سئرال والوں کے یاس بروفت اور هنی نمل سکے تو وہ ایک مسئون (تعزیت) چیز سے بازر ہے گا۔للہذااس وجہ سے ہیرسم مذموم تھہرے کی اور اگر اوڑھنی وغیرہ لیے جانا ناموری و ذکھاوے کیلئے ہوتو نہ لیے جانا ہی ضروري ٢ للسمة والريا فيحتوز عنها اورمنيت كي ليصدقه وغيره كرنا على توخود مي كريكتے ہيں اسكے لئے ميت كے گھروالوں كورينا ضرورى نہيں واللہ تعالیٰ اعلم۔ (٣) عورت كيك بإنج كير مصنت بين لفافه ازار قيص ،اورهني ،سينه بندان كيسواكفن مين کوئی اور چیز اوڑھنی وغیرہ دینا بدعت وممنوع ہے لیتن اگر بیاوڑھنی بھی میت کے ہمراہ قبر میں جاتی ہے اور دفن کے وقف ایسے اتار نہیں لیتے ہیں۔ورندنا جائز نہیں کہدسکتے۔ ہاں وہ بے ضرورت و بے فاكده ضرور ب- بهتر بوتا كداسه ميت كوثواب كيلئ بهلي بى تقدق كردية \_اب چونكداس بي فاكده كام كورسم بناليا إسلن اسك إلتزام عي بجنا بهتر عوالله تعالى اعلم (۴)میت کود فنانے کے بعدمیت کے گھر برجا کرفاتحہ پڑھنے میں حرج نہیں کہ ایصال تواب سے اموات كى اعانت ادران كيليّ وعائے مغفرت شرعاً محمود وروا ہیں'' اور بہت علیائے متاثرین نے میت کے گھراس جموم واجتماع کو بیند نه فرمایا اور یہی مناسب جانا که لوگ دن کر کے متفرق

بوجا كي المراقي الفلاح لعلامة الشرنبلالي قال كثير من متاخرى المتنارحمهم كمما في المراقي الفلاح لعلامة الشرنبلالي قال كثير من متاخرى المتنارحمهم الله تعالى يكره الاجتماع عند صاحب المصيبة حتى ياتى اليه من يعزى بل لذا رجع الناس من الدفن فليتمزقوا و يشتغلوا بامور هم وصاحب الميت باموره (فآوي رضو يجلد چهارم) بهر حال دعاء والصال تواب ميت كمكان پرون كيل يابعد جائز و مباحب، بشرطيكه اسكوشرى لازم اعتقاد شريل.

گاؤں والوں کا بھاتی میں شریک ہونا جا کزنہیں بلکہ اس بھاتی کے ستی صرف اہل میت کو کافی ہوں فقا وئی رضوبیہ ہیں اور رشتہ دار اور پڑوی پر لازم ہے کہ کھانا اتنا ہی جھیج جو اہل میت کو کافی ہوں فقا وئی رضوبیہ میں اس کے بابت تحریر ہے پہلے دن صرف اتنا کھانا کہ میت کے گھر والوں کو کافی ہو بھیجنا سنت ہے اس سے زیادہ کی اجازت نہ اور وں کے واسطے بھیجا جائے نہ اور اس میں کھا کیس جلد ہم 11 اور اس میں کھا کیس جا ہوا کہ کھانا ہی ہوں میں اس جا ہوں کہ پہلے دن صرف گھر والوں کے اور انہیں بااصر ارکھلایا جائے نہ دو سرے دن جھیج نہ گھر سے زیادہ آ دمیوں کیلئے کھانا بھیج بی ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ کھانا جھیج والے اتنا ہی کھانا بھیجیں جو اہل میت کو کافی ہو کیلئے بھیجیں ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ کھانا جھیج والے اتنا ہی کھانا بھیجیں جو اہل میت کو کافی ہو اس سے زیادہ بھیجنا سنت کے خلاف عمل ہے اور جب کھانا ہی نہ ہوگا تو لوگ خود ہی کھانے میں شریک ہونے ہے گریز کریں گے واللہ تعالی اعلم ۔

(۵) اموات سلمین کوابصال تواب جائز و سخس ہے اللہ کے رسول کے ارشاد فرماتے ہیں: مسن استطاع منکم ان ینفع احاہ فلینفعہ اور پنجہ وغیرہ کرنے کی تعدادو مقدار متعین نہیں جتنا ہوخوب ہے اور میت کے نام کلم شریف و آیت شریف کا تواب بخشا جاتا ہے مقدار متعین نہیں جتنا ہوخوب ہے اور میت کے نام کلم شریف و آیت شریف کا تواب بخشا جاتا ہے وہ ضرور مغفرت میں آسانی بیدا کرتا ہے بلکہ چنا وغیرہ جتنا زیادہ ہوا چھا ہے اور کم میں بھی حرج نہیں وہ ضرور مغفرت میں آسانی بیدا کرتا ہے بلکہ چنا وغیرہ جتنا زیادہ ہوا چھا ہے اور کم میں بھی حرج نہیں

اور فاتحہ میں زیادہ چیزوں کا اکھا کرنا زیادت خیر ہے اور بول بھی فاتحہ و ہے میں حرج نہیں اور فاتحہ
کیلئے چنا ہی ضرور نہیں ہے بلکہ دوسری جائز کھانے والی چیزوں پردے سکتے ہیں اور اس چنے کو فقیر
مردوعورت میں تقسیم کریں اور اندیا کو بھی دے سکتے ہیں گراغنیا کوچا بیئے کہنہ لیں اور امام اہل سنت
اعلیٰ حضرت مجدودین ملت قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں سے چنے فقراء ہی کھا کیں غنی کونہ جاہیے بچہ ہو
یا ہرواغنی بچوں کو ان کے والدین منع کریں (فقاد کی رضوبہ جلد ۲۲م سے ۲۲۵) فقیرلیکر خود کھائے اورغنی
یا ہرواغنی بچوں کو ان کے والدین منع کریں (فقاد کی رضوبہ جلد ۲۲م سے نیاز اولیاء کرام طعام موت نہیں وہ
تبرک ہے فقیر وغنی سب لیں جس جگہ بھی طعام میت کا بیان آئے گا اولیاء کرام کو اس سے مشکل
شیم کے مقیر وغنی سب لیں جس جگہ بھی طعام میت کا بیان آئے گا اولیاء کرام کو اس سے مشکل
شیم کے مقیر وغنی سب لیں جس جگہ بھی طعام میت کا بیان آئے گا اولیاء کرام کو اس سے مشکل
شیم کے مقیر وغنی ہوروزی کا دراستہ کھونا کیڑا چھونا ہے کہ برادری کا سردار گھرکا ناظم مقرر کر دے اگر مرحوم
نے مقرر نہ کیا ہوروزی کا دراستہ کھونا کیڑا چھونا ہے سب محض بے جاوبے اصل جاہلا نہ با تیں ہیں ان

(۲) فاتح میں ذکروتلاوت ہوتا ہے اوراس کا تواب مردے کو پخشا جاتا ہے اوراس سے مردے کو فقع ملتا ہے جس کا جواز قرآن دوریث واقوال فقہاء سے ثابت ہے فاتح جس دن بھی کریں اچھا ہے اور اس میں دعوت دینا جائز نہیں ' فتح القدر'' میں ہے: لان الحد عوق فسی السسرور لا فسی الشسرور اورفاتح جو باسانی میسر ہوای پر کرے۔ کسی چیز کا ہونا ہی واجب نہ جانے ۔ اورشیری و کھانا مامنے رکھ کرفاتح دینا جائز ہے حدیث سے ثابت ہے مدرسہ کے وہ بچ جو پیتم ہیں اور صاحب صاحب نصاب نہیں وہ وہ بچ جو پیتم ہیں اور نصاحب نصاب نہیں وہ کھا گئے ہیں البت وہ متعلم خوصاحب نصاب نہیں اس کھانے ہیں البت وہ متعلم جوصاحب نصاب نہیں اس کھانے ہیں البت وہ متعلم جوصاحب نصاب نہیں انہیں اس کھانے ہے جائر مودہ کھا گئے ہیں اور وہ کھا کتے ہیں اور وہ کھا گئے ہیں اور وہ رشتہ دارجنہیں دعوت دیرنہ بلایا گیا ہووہ کھا سکتے ہیں انہیں تو کہ نے نامی کیا تھا کی رضور چارم ما دینا کھا کے اللہ میں واللہ تھا گئے ہیں اور وہ رشتہ دارجنہیں دعوت دیرنہ بلایا گیا ہووہ کھا سکتے ہیں انہیں آئی کھا ہے۔ اگر مولانا صاحب صاحب نصاب نہیں آئی رضور چارم ما دینا کہ انہیں وہ کھا کتے ہیں اور وہ رشتہ دارجنہیں دعوت دیرنہ بلایا گیا ہووہ کھا سکتے ہیں انہیں تفصیل کیلئے ناوی رضور چارم ما دینا کہ ان دینا کے اللہ میں واللہ میں دینا کی مقام کے اللہ میں واللہ تھا گیا گئی رضور چارم ما دینا کہ کی واللہ تا کہ کو قبل کیا ہوں کھا کے دینا کہ کا کھا کہ کو کہ کی دینا کھا کہ کی دینا کیا گئی کی دینا کہ کہ کہ کو کہ کہ کی دینا کہ کا کہ کے دیکا کہ کی دینا کہ کو کہ کیٹ کے دینا کے کہ کہ کے دو کہ کو کہ کی دینا کہ کی دینا کہ کہ کی دینا کہ کہ کو کہ کے دینا کہ کو کہ کی دینا کہ کو کہ کی دینا کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کی دینا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کرنہ کو کہ کی کو کہ کو

(2) يه باصل ماوران ساحر از ضروري موالله تعالى اعلم -

(۸) چہلم ہے میت کوایصال تو اب مقصود ہے اور ایصال تو اب کیلئے کوئی وقت متعین نہیں اور بیہ تخصیص شرع نہیں بلکہ یہ عرفی ہے جولوگوں نے اپنی مہولت کیلئے کررکھی ہیں اور اس میں قرآن وکلمہ پڑھ کر مردے کے نام ایصال تو اب کرتے ہیں۔ برادری کے جوافراد مختاج ہیں وہ کھا کیں یا پھر فقراء ومساکین کو بلا کر کھلا کیں اور صاحب نصاب و دور کے دشتہ دار کا تھم جواب نمبر لا مسے ظاہر ہے مرحوم کے نام کا کھا ناو خیرات صدقۂ نافلہ ہے۔

اور جو چیزیں کھانے کی ہیں اس پر فاتحہ دینا محمود ہے مگر دس ہیں ہیہ جع کرنا اوراس کولوئے
میں ڈالنے کا رسم غلط و باطل ہے اور بہ جانا کہ مولانا صاحب کے ساتھ روح گھرسے جارہی ہے بیہ
فاسد خیال ہے اوراس طرح سمجھٹانا جائز وحرام ہے اور پھراس پرعورتوں کا رونا چلانا اور زیادہ براہے۔
اور دس ہیں ہیں اکھا کرنا پھراس سے پگڑی خریدنا جائز نہیں اوراس رسم کی اسلام میں کوئی
حقیقت نہیں ہے اور اگر میت عورت ہے تو فاتحہ کریں مگر بعد فاتحہ رونا اور سروار کا بہنوں اور بیٹیوں کو
اوڑھنی دینا ہے سب نضول اور جاہلانہ رسم ہے اس کو بند کرنا چاہیئے۔

اموات مسلمین کو ایصال تواب قطعاً مستحب ہے اور بیدتعینات بیجہ، دسوال ،بیسوال ، چالیہواں ،ششماہی ،بری عرفی ہیں ان میں اصلاً کوئی حرج شری نہیں جبکہ اس تعین کوشرعاً لازم نہ جانے ادر بینہ سمجھے کہ انہیں دنوں تواب بہو نے گا آ کے بیچھے نہیں یا ان دنوں میں تواب زیادہ ہوتا اور دیگرایام میں کم۔

ان کے مال سے ایصال تواب کرنے میں سے یا درہے کہ مارے در شہالغ ہوں اور ان سب کی اجازت ہو در نہ ان مال سے ایصال تواب کرنے کی اجازت نہیں اپنے اپنے مال سے ایصال تواب کریں اور آگر ور شکل نابالغ ہوں یا بعض نابالغ اور نیراجازت بھی ویں جب بھی ان کے مال

ہے ایصال تواب کرنا جائز نہیں مگر جووارث بالغ ہیں وہ اینے مال سے ایصال تواب کر سکتے ہیں اور نتجہ، حالیسواں وغیرہ مخصوص دنوں میں ہی کرنا شرعاً لازم نہ جانے بلکہ جب بھی کر ہے گا مردے کو تواب ونفع مليگا۔ جہلم ميں ذكر خير ہوتا ہے صدقہ كياجا تا ہے فقراءمساكين كوكھا نا ڪلايا جا تا ہے اس كا تواب ونفع مردے کوضرور ملتاہے مگر بیرسب اپنی وسعت بھر کرے وسعت سے زیادہ نہ کرے کہ کی مضیبت میں گرفتار ہومثلاً دین ( قرض)وغیرہ یا اسلئے زیادہ خرج کرتے ہیں کہلوگ دیکھیں جب تو نەمرد كونفع نەاس كے خرچ كاكوئى فائدە اور جو يچھ كار خير ميں خرچ ہوتا ہے اسے اسراف نہيں كہا جائے گاعلاء فرماتے ہیں: لاا سنراف فسي المخيرولا خير في الاسراف ليني خير ميں امراف نہیں اور اسراف میں خیرنہیں امام اہل شنت اعلیٰ حضرت قدس سرہ فقراء ومساکین کو کھلانے کے کہا بت ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں'' ہر روز ایک خوراک پر میت کی فاتحہ دلا کر مسکین کو دینا اور ہر پنجشنبہ (جعرات) کې رات مساکين کو کھلا نا جاکيس روز تک ايبا ہی کرنا اور ہوسکے تو سال بھر تک يا ہميشہ کرنا بيرسب بانتيل بهتر بين (فأوى رضوبيرجلد ١٢٣ ص٢١٢) اس معلوم مواكد كهانے وغيره كا ايصال ثواب طافت بحركري اگرياس ہے تو كريں اگرنہيں ہے تو بلا كھانے كے قرآن مجيدو درو دشريف وكلمه شریف کا ایصال ثواب کرے پس جہلم اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کرے مالدار ہے تو فقراء مساکین کو بہتر ہے بہتر کھانا کھلا ئیں اور اگر مالدار نہیں تو اپنی وسعت کے مطابق کھلا ئیں اور اگر قرض وغیرہ ككركري يايونى نامورى كے لئے زيادہ خرج كرے توضر وراسراف ہے اور سيائز نہيں۔ جهلم يا دسوال ، ببيسوال ، تيجه كا كھانا فقراء مساكين كو كھلائيں اغنيا نه كھائيں دوست و برادری میں جولوگ فقیر وسکین ہیں انہیں کھلانا بہتر ہے مدرے کے طلباء کا حکم جواب نمبر اسمیں دیکھیں اور فقیروسکین کو کھلانے میں زیادہ تواب ہے کہ فقیروسکین کی حاجت برآ ری ہوگی۔ جہلم کوضروری و لازم نہ جانے جیما کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ایک

فوی میں فرمایا کہ: "شرعاً لازم نہ جانے" جہلم میں ذکر خیر نہوتا ہے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے ای کا تواب مردے کے نام سے بخشا جاتا ہے اور بچھ فقراء ومساکین کو کھانا کھلایا جاتا ہے جو باعث اجر ہے ات بندكرنا جائز بيس حديث ميس من المدال على النحير بكفاعله بإن ان كماته غلط رسمول كا بند کرنالازم ہے، جہلم کا کھانا کون کھا نمین بتایا جاچکا کہاس کے ستحق فقراء ومساکین ہیں اگر برادری ى كے لوگ فقير ہيں تو انہيں كو كھلا ئيں اورا گرفقير نہيں تو وہ نہ كھا ئيں اور تحقيق بيہ ہے كہ چہلم وغيرہ كا كھانا اغذیا کوبھی ناجائز نہیں ہے (گران کونہ کھانا بہترہے) صدیث شریف میں نے: فسی کے ل ذات کبد حسرى اجو لینی ہرگرم جگر میں تواب ہے۔ لینی جس زندہ کو کھانا کھلائے گا پانی بلائے گا تواب پائے گا اوردوسرى عديث ميس بحضوراكرم بالله المراشاوفرمات بين فيسما يا كل ابن ادم اجو و فيما يا كل السبع اجر والطير اجر جو يجه وي كها جائا الم بين تواب م اورجودر نده كها جائا میں تواب ہے اور جو پرندکو پہونے اس میں تواب ہے تو ان سردار کا میکہنا کہ برادری کے پندرہ سو لوگوں کو کھلانے میں تواب بیس غلط ہے حالا نکہ تم بیتھا کہ برادری کے لوگوں کو نیکھا نانہ کھلایا جائے اور برا دری کے لوگوں کو جانگئے کہ نہ کھا ئیں مگر برا دری میں جو فقیر دسکین میں وہ کھا ئیں اوراس شخص کا خط کشیده جمله محت نازیبا کفری قول ہے اس برتوبہ واستغفار لازم ہے بعد توبہ محصح تحدید ایمان اورا گربیوی ر کھتا ہے تو تجدید نکاح وہم جدید کرے اگر میت کے دارث مالی حیثیت سے اچھے ہول اور جہلم نہ کر ہے اورصدقه وخیرات ندکر مے تو برادری کے سردار کا کار خیر کیلئے اکسانہ سے ہے اور سروارول کا مذہ کا کدرسم رسم ہے دین اپن جگہ ہے رسم میں جا ہے دین اسلام سے غلط ہودین کونتے میں مت لاؤ میکفری قول ہے ان لوگوں پر تو ہرواستغفار لازم ہے اور بعد تو ہے جہتے دیدایمان وتجدید بیعت کرے اور جولوگ بیوی رکھتے ہوں تجدید نکاح بھی کریں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت قدس سرہ رسم کے بابت فرماتے ہیں رسم کا اعتبار جب تك كى فسادعقيده برمشمل شهواصل سم محكم مين ربتا باكر سم محمود ينهمود فيرسوم بو

ذموم ہے مباح ہومباح ہے جورہم مخالف شرع ہووہ مردود ہے مسلمانوں کواس کانہ کرنالازم ہے۔
اور بزرگوں کی بات ہی دوسری ہے ان کے نام سے شیری یا کھانا اغنیا وفقراء ومساکین

یچ بوڑھے مردو عورت سب کھا تیں اور اگر بزرگ نے ترکہ چھوڑا تو بعد دیون وادائے مہر ثلث
مال میں وصیت نافذ ہوگی۔ نابالغ وارث اگراجازت دیدیں جب بھی ان کے مال سے خرج جائز
نہیں اور جو بالغ ہیں دہ اپ حصہ سے ایصال تو اب خود کر سکتے ہیں یا جازت دیگردوسروں سے کرا
سے جی واللہ تعالی اعلم۔

کتبه محد پیس رضااه کیی رضوی مرکزی دار از فاع ۱۸ مود اگران بر بلی شریف ۱۹ مرکزی دار از فاع ۱۹ مراحرم الحرام ۱۲ می ایستان می مرکزی داری رضوی محدم منظفر حسین قادری رضوی

صح الجواب واللد تغالى اعلم فقير محمد اختر رضا قاورى از مرى غفرله صح الجواب واللد تغالى اعلم صح الجواب واللد تغالى اعلم قاضى محمد عبد الرجيم بستوى غفرله القوى قاضى محمد عبد الرجيم بستوى غفرله القوى

بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لک الحمد علی نعمة السنة و الجماعة صل علی صاحبها و آله و اصحابه جورتم روائ ندگور فی السوال خلاف شرع بین غلط بین ال پراڑے رہنا موجب گناه ظیم ہے ۔ یخت خطرناک روش ہاں کو چھوڑنا ، بند کرنا کرانا ضرور ہم موجب اجر ہاور جو با نین شرعاً غلط ہیں بین ان ہے کوئی حرج شری لازم نہیں آتا ہاں کو غلط کہنا اور بند کرانا زیادتی ہے نظم ہے ، موجب گناه غرض ہم پر لازم ہے کہ شریعت مقدسہ کا جس بات کیلئے جتنا تھم خابت ہا استانی رکھیں کہا نی طرف سے اس میں کی یا بیشی جا تر نہیں ہال جورتم ورواج فی الامور الدیدیہ بے فائدہ بین زائد بین اگر چہ قانون شرع آئیس ناجا تر نہیں کہتا ہو جورتم ورواج فی الامور الدیدیہ بے فائدہ بین زائد بین اگر چہ قانون شرع آئیس ناجا تر نہیں کہتا ہو بہتر ہوگا ان پردوک لگانا تا کہ جانل موام حد جواز ہے آگر نہ بوج جا ئیں چنا نچے مشاہدہ شاہد ہے کہ بہتر ہوگا ان پردوک لگانا تا کہ جانل موام حد جواز ہے آگر نہ بوج جا ئیں چنا نچے مشاہدہ شاہد ہے کہ بہتر ہوگا ان پردوک لگانا تا کہ جانل موام حد جواز ہے آگر نہ بوج جا ئیں چنا نچے مشاہدہ شاہد ہے کہ بہتر ہوگا ان پردوک لگانا تا کہ جانل موام حد جواز ہے آگر نہ بوج جا ئیں چنا نچے مشاہدہ شاہد ہے کہ بہتر ہوگا ان پردوک لگانا تا کہ جانل موام حد جواز ہے آگر نہ بوج جا کیں چنا نچے مشاہدہ شاہد ہے کہ باتھ کیں جانب میں کھیا ہو کہ کو باتھ کیا ہوگر ہو کہ بین کے مشاہدہ شاہد ہو کہ کو کھوں خواز ہے آگر خور کی کھوں کو کھوں کو کا جانب کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کے کہ بھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کیا ہو کہ کو کھوں کو کھوں کی کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کیں کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں ک

جابل عوام کہاں ہے کہاں نکل جیکے ہیں والجواب سے والند تعالی اعلم محمصالے قادری بریلوی عفرلہ

٢٧رمحرم الحرام الماه

كيا فرمات بين علمائے وين ومفتيان شرع متين مسكله ذيل ميں كه

(۱) لوگوں کارسم چہلم کیلئے وعوت دینا کیسا ہے؟ علمائے حق کااس بارے میں کیا خیال ہے،اس رسم متعلقہ بند مصل مفصل نمام سے تعلیق کی تعلق

ہے متعلق شریعت کے مفصل احکام ہے آگاہ فرمائیں۔

(٢) مرحوم كے اگر كئي ورثاء ہوں بچھ بالغ اور بچھنا بالغ توا مكے جھے كے بيسے كوتما مي ورثاء كى اجازت

کے بغیر مرحوم کے ایصال تواب میں خرج کیا جاسکتا ہے یا نہیں اور اگر ایسا کرکے کھانا ایصال تواب کیا

جائے تو کرنے والے پراور کھانے والے پر کیا تھم ہے؟ اور کیانا بالغ اجازت دے سکتے ہیں؟

(٣) رسم چہلم اور ایصال تو اب کیلئے لوگوں کو دعوت دینا اور جانے انجانے میں نابالغ ورثاء کا مال

کھا جانا ایک عام می بات بن گئی ہے ورا ثت ابھی تقسیم بھی نہیں ہو یاتی ہے اور نابالغ وارث بالغ

بھی نہیں ہوتا ،اجازت بھی نہیں لی جاتی ،گرلوگ ایصال تو اب کولیکر بڑی ہے بڑی دعوت کا انتظام

کردیتے ہیں جس میں امیرغریب اور رئیس تمای لوگ شریک ہوکرخوب شوق ہے کھاتے ہیں مروز

بروزان باتوں میں اضافہ ہی ہوتا جلا جار ہاہے،ان امورے متعلق کتاب وسنت کی روشی میں ایک

تفصيلي تصيحانه جواب عنايت فرمائيس-

(٣) ہاری توم کے اندر سم جہلم اسلئے منعقد کیاجاتا ہے ایصال تواب بھی ہوجائے ،اور مرحوم کے

برے اڑے کے سر برقوم کے لوگ بگڑی باندھ کراہے معاشرے میں رہنے کا حق دیں ،اس دن

ے وہ اڑکا اپنے آپ کوتوم کا ایک ذمہ دار سردار تصور کرتا ہے گیڑی کی رسم بھی اوا کروی جائے کیا

اسلام میں اس سم کی کوئی اصل ہے؟ کیا بیٹالص مندواندرسم کی تقلید ہیں ہے۔ ای رسم کواوا کرنے

کیلئے دعوت دی جاتی ہے اور نام ایصال تواب رکھا جاتا ہے۔تو کیا حیثیت نہ ہوتے ہوئے بھی ا پیے مراسم میں خوب زیادہ مال خرج کرنار بااور اسراف نہیں ہے؟ اگر ہے تو ایسے اعمال برشر بعت مطہرہ کا کیا تھم ہے،رسم بگڑی کی دجہ ہے لوگوں کا مزاح ایبا بن گیا ہے کہ عورتوں کے ایصال ثواب میں بھی قوم کودعوت دی جاتی ہے اورلوگ ان مراسم کی ادا یا نیکی اینے ذمہ لازم بھے ہیں ،اس طرح اوگوں کو بھاری بھاری قرض لینا پڑتا ہے مگر کچھلوگ قرض کیکر بھی ان کوادا کرتے ہیں۔قرض کے کھانے کو بھی لوگ شوق سے کھاتے ہیں جن میں صاحب نصاب بھی ہوتے ہیں ، اتن خرا فات اس رہم کو قائم رکھنے پر ہوئی ہے،تو کیا علائے حق کے نزدیک میل بدعت نہیں ہے،اگر ہے تو اس کا کناه کیا ہے؟ ایسے رسموں کو قوموں کے سردار رائج رکھے : و نے ہیں ،اوران کی نظر صرف باب دادا کے نقش قدم پر ہوتی ہے۔ان کا کہناہے کہ ہم وہی کریں گے جو ہمارے اجدادنے کیاہے ،شریعت كوبالائے طاق ركھ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں كیلئے شریعت كا كیا تھم نا فذہوتا ہے، برائے مہر بانی ان مراسم اور ایسے سرداروں ہے متعلق خوب مکمل طور ہے قرآن واحادیث کی روشی میں بطرز مضمون جواب عنایت فرمائیں جس ہے لوگوں کے اندر مذہبی شعفور بیدار ہو جائے اور وہ صرف شریعت کی پیروی کریں۔اکٹرلوگ اس رہم کواینے اوپرلازم صرف اس لئے جانے ہیں کہ اگر ہم ابیانہیں کریں گےتو توم کےلوگ ہم پرلعنت کریں گےاور سردار ہم لوگوں سے بازیرس کریں کے مجبوراً رسم جہلم ادا کرتے ہیں مگر دل اندر ہے روتا ہے بچوں پر قرض کا بوجھ پڑتا ہے۔ایسے حالات میں کیا تھم ہے؟ ہم جہلم میں خرافات پر علمائے حق سے پوری روشی یا جانے کے بعد بھی جومرداراس بات پرمسر ہوں مع ہم ہم ہیں جھوڑیں گے اور لوگوں کواس کے لئے اکساتے ہول توان يرشر لعت كے كس حد كا نفاذ موكا

المستفتى:مجمرا قبال كلكته

(الجوراب بنوفيه (العزيز (الوبال : - عبادات بدنيهاور ماليه كاثواب دوسر في مسلمان كو بخشاجائز ہے۔اوراس کا تواب اے بہو نخاہے۔جس کا شوت قرآن واحادیث اور اقوال فقہاء سے ثابت ہے قرآن عظیم نے ایک دوسرے مسلمان کیلئے دعا کرنے کا تھم دیاہے۔اور حدیث پہلے جواب كنبر٥/ ميل ملاحظه كرين اور درمخارص ٢٣٢ رج ٢ مين يها قسرا الاخسلاص أحد عشرمرة ثم وهب أجر هاللاموات جس فيسوره اظلاس كياره باريزها اوراسكا ثواب مردوں کو دیدیا ( بخش دیا) انہیں سب عبارتوں کے تحت اسکا طریقہ بھی ندکور ہے "ردامختار" میں ے: اللهم اوصل ثواب ماقرانا الى فلاں او اليهم پيمراك فيريم: صرح علما ؤنا في باب الحج عن العزيز بان الانسان ان يجعل ثواب عمله لغيره صلاة اوصوما اوصدقة او غيرها آكيل كرفرماتين: الافسط لسمن يتصدق نفلا ان ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات لانها تصل اليهم ولا تنقص من اجره شي اه هومندهب اهل السنة والجماعة (شاي ص ٢٣٣٠ ج) ذكوره عبارتون سے بيثابت موليا كهايصال تواب جائز وستحسن بين اور نتيجه، دسوال، جاليسوال، ما بي، برى وغيره مين قرآن شريف درود شريف كلمه شريف بره هے جاتے ہيں اور سيسب ايصال تواب بى كى شاخيى ہيں تو دسوال، جالیسواں ، برسی وغیرہ ضرور کرنا جائے۔ گراس میں ان باتوں کا خیال ضروری ہے، کہاس میں وعوت ضيافت مشروع بيس مديث شريف مي م: كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعهم البطعام من النياحة (طحطاوى على مراقى الفلاح ص ٢٥٦) يعنى بم كروه صحابه الل میت کے یہاں جمع ہونے اور ان کے کھانا تیار کرانے کو مردے کی نیاحت سے شار کرتے تصے۔اس کے بابت متواتر حدیثین ناطق ہیں اور اردالمتار "جلد ٹانی صفحہ ۱۲۲۷ر پر ہے وید کر و اتـخـاذ الضيا فة من الطعام من اهل الميت لأنه شرع في السرورلافي الشرور و

ههی بدعة مستقبحة لین الم میت سے ضیافت کرانا (لینی دعوت لینا) مکروہ ہے کہ دعوت خوشی میں مشروع ہے نہ کہم پر اور میہ بدعت مستقبحہ شنعیہ ہے کذافی فتح القدير اور طحطا وي على المراقي ص ٣/٣/ برب: وتنكره النضيافة من اهل النميت لانها شرعت في السرور لافي الشرور وهي بدعة مستقبحة اورائ ضمون كي عبارتيل فقهاء كي بهت كابول مثلا فآوي خلاصہ ظہیر میدوغیر ہامیں ہیں اور قرائت قرآن اور امور خیر کیلئے دعوت مشروع ہے ' ردامختار' ص ٣٢٠/٢٦/ مين م: اتسخداذ السدعوة لقرأة القرآن و جمع الصلحاء والقراء لختم أولقرأة سورة الانعام او الاخلاص كذا طحطاوي على المراقى (ص١٧٣) اور اس بناء پرائی ضیافت بھی مکروہ ہے اور "روالحتار" بص ۱۲۲۸ج میں ہے: والسحاصل ان اته حاذ الطعام عند قرآة القرآن لاجل الاكل يكره بإل فقراً ومساكين كيلي كاناتيار كرائ اوراتبين كحلائ روامحاريس بوفيها من كتاب الاستحسان وان اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا ليخي الرميت والفقراء كيلئكها نايكا ئيس تواجها بهكذافي طحطاوي على المراقی اس میں دعوت دینااور قبول کرنا دونوں ناروا ہیں اور رسم الیمی ہو چکی ہے کہ برادری کی دعوت عام ندكی جائے تولوگ طعنے دیتے ہیں اور طعنہ سے بینے کیلئے میت كاچہلم كرتے ہیں توریجی ناجائز ے كم التو وه بطور فخركر يكا يا بطور مجورى "رواكتار" بيس ب: هده الافعال كلها للسمعة والرياء فيحترزعنها لانهم لايريدون بها وجه الله تعالى بيهارسكام محض دكهاوس کے ہوتے ہیں البذاان سے بیچے کیول کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں جا ہتے چنانچہ امام اهل سنت اعلى حضرت قدى سره العزيز الميارسال مباركه "جلى المصوت لنهى الدعوة امام المموت میں آبین رسموں کے بابت تحریر کرتے ہیں 'رابعاً اکٹرلوگوں کواس سم شنیج کے باعث ا بی طافت سے زیادہ ضیافت کرنی پڑتی ہے۔ یہاں تک کہ میت والے بیچارے اپنی تم کو بھول کر

اس آفت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اس میلے کیلئے کھانا یان جھالیا کہاں سے لائیں اور بار ہاضرورت قرض لینے کی پڑتی ہے۔ابیا تکلف شرع کو کسی امر مباح کیلئے بھی زنہار پیندنہیں۔ند کہ ایک رسم ممنوع کیلئے بھراس کے باعث جو آفتیں پڑتی ہیں خود ظاہر ہیں۔ پھراگر قرض سودی ملاتو حرام خالص ہو گیا۔اور معاذ اللہ لعنت الہی ہے پورا حصہ ملا کہ بے ضرورت شرعیہ سود دینا بھی سود کینے کے باعث لعنت ہے۔جیسا کہ مجمع حدیث میں فرمایا غرض اس سم کی شناعت وممانعت میں شک نہیں اللّٰہ عز وجل مسلمانوں کوتو فیق بخشے کہ قطعاً ایسی رسوم شنیعہ جن سے ان کے دین و دنیا کا ضرر ہے ترک کر دیں اور طعن بیہودہ کا لحاظ نہ کریں واللہ الھادی اور بہارشر بعت ص۲۲۲ رج ۲۱ بر ہے ' بعض لوگ اس موقع پرعزیز وقریب اور زشتہد اروں کی دعوت کرتے ہیں بیموقع دعوت کانہیں بلكه محتاجوں فقيروں كوكھلانے كا ہے جس سے ميت كوثواب بينيے 'اور ايصال ثواب ميت كے تركه ے ہوتو سارے ورثاء بالغ اور موجود وراضی ہول ' فقاوی ہند سیسے: ان اتسخد طعاما للفقراء كان حسنا اذا كانت الورثة بالغيل وان كان في الورثة صغيرهم لم يتخذوا ذلك من التوكة الروارثين مين كوئى ثابالغ بينواس كمال كوبركز اليصال ثواب مين صرف ندكيا جائقال الله تعالى أن الذين ياكلون اموال اليتامي ظلما انمايا كلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ليني بيتك بولوك ييمون كمال ناحق كهاتي ہیں بلاشبہوہ اسپے بیٹ میں انگارے بھرتے ہیں اور قریب ہے کہ جہنم کے گہراؤ میں جائیں گے \_اورطحطاوى على الراقي ص ٢٧/ ميري إ وان اتخد ولى الميت طعا ما للفقراء كان حسناالاان يكون في الورثة صغير فلا يتخذ ذلك من التركة كذا في فتاوي قاضبي خان اورائ مضمون كي عيارتين فتأوى مندبه برزاز بيد غيز بإمين بين اوروريثه مين جوموجود تہیں ہوتے النے مال کوجی ایسال تواب میں صرف نہ کیا جائے کہ مال غیر میں تصرف خود ناجائز و

رام بین قال الله تعالی الاتها که لوا احوالکم بینکم بالباطل بهتریه که کوئی بالغ وارث این مال سے ایسال تواب وغیرہ کرے یا پھرمیت کے قرابت دار کریں۔ اورا گرمیت کی فاتحہ میت کے ترکہ ہے کرنا ہوتو۔ غائب وارث کے جصے سے فاتحہ نہ کیا جائے بلکہ اولا مال میت تقیم کریں۔ پھرکوئی بالغ وارث اپنے حصہ سے امور خیر کرے ورنہ یہ کھانا کسی کو جائز نہ ہوگا بغیر مالک کے اجازت یا بچکا مال کھانا ناجائز ہے۔ اور تفصیل کیلئے امام الل سنت اعلیٰ حضرت قدس مرہ کا رسالہ مبارک 'جملسی المصوت لنھی المدعوۃ احمام المموت' اور شفتی یاراحمد کی کتاب ' جاء الحق' اور ' املامی زندگی' اور صدر الشریعہ علامہ امجد علی صاحب کی کتاب ' بہار شریعت' حصہ الارواں وغیرہ مطالعہ کریں واللہ تعالیٰ اعلم۔

٣/٣ : - مذكوره بالاجواب يصطام بره والندنعالي اعلم -

سے ابعض باتوں کا جواب پہلے کے جواب اور ندکورہ بالا جواب سے عیاں ہیں۔ برادری کے معززافرادکوچاہئے کہ اس گھر کا ایک مالک انتخاب کر دیں جو گھر کے نظام کو سنجا لے اور پگزی وغیرہ کارہم جس میں ففول خرچی وغیرہ ہے کرناجا ترنبیں قال اللہ تعالیٰ: ان المسلدریس کے انوا الحدو ان الشینطین مسلمانوں ہیں خواہ امیر ہوں یاغریز ہمعزز ہوں یاغیر معزز ان پرلازم ہے کہ شرکیت کا پاس رکھیں اور باپ، دادا کے رسموں کولازم وواجب نہ جانیں بلکہ شرکیت معظمہ کا جو تکم بروس پڑئی ہے پہلے کے جواب میں امام اہل سنت قدس مرہ کی کتاب ' فقاوی رضوی' جلدنم سے ایک جزئی نقل ہے ' کہ رسم کا اعتبار جب تک سی فساد عقیدہ پر شمنل نہ ہوا مل رسم کے تم میں رہتا ہے اگر رسم محمود ہموند موم ہوندموم ہونداس رسم کو چیور دور دور بار میں بھیں ہوندموم ہونداس سے ہوں بھی بھا ہمور دور بار میں بھی ہونداس سے ہوندوموں بھی بھی ہونداس سے ہوں بھی بھیں ہیں ہونداس سے ہوں بھی بھیں ہونداس سے ہونوں بھی بھیں ہونداس سے ہونداس سے ہونداس سے ہونداس سے ہونداس سے ہوندہ ہونداس سے ہوند

کتیه محمد یوس رضاالا و لیمی الرضوی مرکزی دارالافتاء ۱۲ مرسوداگران بر بلی شریف صح الجواب والله تعالی اعلم محمد مظفر حسین قادری رضوی ہے واللہ تعالیٰ اعلم وجل مجدہ اتم واحکم صحیح الجواب واللہ تعالیٰ اعلم فقیر محمد اختر رضا قادری از ہری غفرلہ صحیح الجواب واللہ تعالیٰ اعلم صحیح الجواب واللہ تعالیٰ اعلم قاضی مجمد عبد الرجیم بستوی غفرلہ القوی قاضی مجمد عبد الرجیم بستوی غفرلہ القوی

حضرت قبلہ مفتی صاحب السلام علیم ورخمۃ اللہ و برکاتہ چند سائل کے بارے میں جواب جلد عنایت فرمائے آپ کی مہر بانی ہوگی۔ چند سائل کے بارے میں جواب جلد عنایت فرمائے آپ کی مہر بانی ہوگی۔ (۱) شادی میں جومہر ہوتا ہے وہ کم سے کم کتنا اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہوتا چاہئے ؟

(۲) اگروہابی نے نکاح پڑھایاتو کیا نکاح ہوجائے گااور نکاح میں وہابی نے کلمہ بھی نہیں پڑھایاتو اس صورت میں نکاح ہوجائے گا۔

(۳) عمواً ہمارے شہر میں بیرواج ہے کہ اُکاح کے وقت مہرادانہیں کیا جاتا۔ بلکہ دولھا جب شب زفاف (۳) اسہاگ رات) کیلئے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو مہر معاف کراتا ہے آپ بیر بتا کیں کہ مہر معاف کرانے کیلئے بیوی سے کس طرح سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ اور بیوی کس طرح سے مہر معاف کر یکی کیونکہ دونوں کی پہلی ملاقات پہلی گفتگو ہوتی ہے۔ میں بیرچا ہتا ہوں شریعت نے جو تھم دیا ہے اس طبر حصر معاف کرانے کا طریقہ تفصیل سے لکھے آپ کی مہر بانی ہوگ ۔

سائل: حافظ کشیر الدین شاہجہانیوں

العوارب بتونین العزیز الوباب: - مهرکی کم سے کم مقداروں ورہم چاندی ہے صدیث پاک
میں ہے: الامهد اقبل من عشرة دراهم اور فقاوی مندید "ا/۳۲/ پر ہے: اقبل المهر
عشرة دراهم مضروبة أوغیر مضروبة المخالفذاتی چاندی چننی تکاح کے وقت بازار میں

(۲) جنہوں نے وہائی، دیوبندی کونکاح پڑھانے کیلئے بلایا گنہگار ہوئے تو بہ کریں کہ اس میں اسکی
تعظیم ہے اور اسکی تعظیم ناجائز و گناہ ہے مگر اس نے جو نکاح پڑھایا منعقد ہوگیا کہ نکاح خوال
حقیقت میں وکیل ہوتا ہے اور صحت وکالت کیلئے اسلام شرطنہیں'' فقاوی بندیہ'' میں ہے: تحدود
و سکالة المدر تلد المنح بوقت نکاح کلم شریف کا پڑھنامستحب ہے ایسانہیں کہ کمیہ نہ بڑھاتو نکاح ہی
نہ ہوگا واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

(۳) مهر عورتوں کا حق ہے تر آن عظیم میں ہے: واتوا النساء صبد قتھن نحلة (سورة نساء) لیمی عورتوں کا مہرخوشی کے ماتھا داکر دادر صدیث شریف میں ہے کہ جوشض نکاح کرے ادر نیت یہ ہوکہ عورت کو مہر میں ہے کہ خوش میں ہے کہ خوش معاف میت یہ ہوکہ عورت کو مہر میں سے کچھ شددے گا تو جس روز مریکا زائی مرے گا، ہاں اگر مہر معاف کرائے اورعورت ہوش وحواس میں راضی خوشی معاف کردے تو مہر معاف ہوجائے گا مگر مار نے کی دھم کی دیکر یاعورت مار کے خوف ہے معاف کرے تو معاف نہ ہوگا ای طرح مرض الموت میں کی دھم کی دیکر یاعورت مار کے خوف ہے معاف کرے تو معاف نہ ہوگا ای طرح مرض الموت میں بھی معاف نہ ہوگا اور معاف ہونا اجازت ورث پر موقوف ہوگا 'درمخ ارمح شائی' جام میں میں ہونا وارمحاف ہونا اجازت ورث پر موقوف ہوگا 'درمخ ارمح شائی' جام میں میں ہونا وارمحاف ہونا اجازت ورث پر موقوف ہوگا 'درمخ ارمح شائی ' جام میں ہونا وارمحاف ہونا اجاز کر الحقار اعلی المضرب وان لا تکون خوفھ یا بہضرب حتی و ھبت مھر ھالہ یصح لو قادر اعلی المضرب وان لا تکون

مریسضة مرض الموت اه ملخصا اور" فآوی بندیه نجار ۱۲۹۳ بر به الا بعد فی صحة حطها من الرضی حتی لو کانت مکرهة لم یصح و من ان لا تکون مریضة مرض الموت هکذا فی البحر الرائق و الله تعالی اعلم بالصواب صح الجواب والله تعالی اعلم بالصواب محتی الجواب والله تعالی اعلم بالصواب فقیر محداخر رضا قادری از بری غفر له مرکزی دارالا فقا ۱۸۲ مردداگران بر یلی شریف فقیر محداخر رضا قادری از بری غفر له مرکزی دارالا فقا ۱۸۳ مردداگران بر یلی شریف مسلمانوں کا بولی کھیلیا خود یا بندووں کے ساتھ بل کر کھیلیس تو کیا تھم ہے؟ اوران کے ساتھ بولنا المنابی کا دین و مفتی بی جواب دیں۔

المستفی : محمد بجیب الرحمٰن

مسجد تقانه قلعه بريلي شريف

البحدواب: - بولی کھیلنا، کھلوانا حرام بدکام بدانجام منجر بکفر ہے اور ' غمز العیون' میں ہے: من است حسن فعلا من افعال الکفار کفر باتفاق المشائح لیمی جس نے کافروں کے کی فعل کواچھا ہجا بالا تفاق عند المشائخ کافر ہوگیا۔ لہذا جو مسلمان اس میں شریک ہوئے ان پرلازم ہے کہ صدق دل ہے تو بہ واستغفار کریں اور تجدید ایمان بھی کرلیں اور بیوی والے ہوں تو تجدید نکاح بھی کریں ہرواقف حال مسلمان کوان ہے ترک تعلق نکاح بھی کریں جب تک وہ لوگ تکم فدکور پڑمل نہ کریں ہرواقف حال مسلمان کوان ہے ترک تعلق کا تھم ہے قبال تعمالی و امنا یہ نسب نک الشیطن فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظلمین واللہ تعالی المنا ما المنا اللہ علی الفوم

کته محمد یونس رضاالا و لیی رضوی مرکزی دارالا فرای ۱۸سوداگران بریکی شریف مرکزی دارالا فرای ۱۹۳۱ موداگران بریکی شریف

صح الجواب والتدنعالي إعلم فقير محمد اختر رضا قادري از برى غفرله کیافر ماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ
(۱) مبحد کے طبقہ بالا پر جماعت کی میٹنگ جس ہیں ٹرسٹ کے معاملات پر بحث وغیرہ کیا جائے۔
(۲) ٹرسٹی حضرات کو فتخب کرنے کیلئے مجد کے طبقہ بالا پرائیشن کیلئے جو با قاعدہ انتظام کیا جاتا ہے
آیا قرآن کریم اور حدیث کی روثن ہیں مسجے اور درست ہے یا ٹرسٹ کے معاملات کو تحسن خو لی
انجام دینے کیلئے مسجد کے طبقہ بالاکا انتظام قرآن کریم اور حدیث کی روثن میں غلط ہو۔
انجام دینے کیلئے مسجد کے طبقہ بالاکا انتظام قرآن کریم اور حدیث کی روثنی میں غلط ہو۔
(۳) الیکشن میں منتخب شدہ ٹر ٹی حضرات کس طرح کے مول مفہو فا۔
المستفتی : محمد حنیف ، محم علی مجرات

(لجوارات بنوفیو، (لعزیز (لوبان : - مسجد کے بابت فقهاء کرام نے تحریر فرمایا ہے کہ زمین سے لیکر آ سان تک اورای طرح تحت الثری تک و همسجد ہی ہے اور فوق وتحت کاا دب بھی مسجد ہی کی طرح لا زم وضروري ہے ' درمخار' س٧٥٢ رق ١٠ برہے: وكره تحريما الوط فوقه والبول والتغوط لأنه مسجد إلى عنان السماء اوراى كتحت (رواكتار "ميل ب: وكذا إلى تحت الثرى كمافي البيري عن الاسبيجابي اورالله تعالى كاارشاد ب:وان المساجد للله فلا تدعوامع الله احدا ال آيت كريم كتحت وتفيرا حديث ص ١٨٨٩ بريد: لا ينجوز في المسجد التكلم بكلام الدنيا لينى ونياكى بات مسجد مين جائز بين اور حديث شريف مين ب بى اكرم عي نے فرمایا باتن حکد دنیا تی بات کرنے سے اللہ تعالی جالیس سال کے اعمال اکارت فرما دیتا ہے جن مرسم الما الله تعالى من تكلم بكلام الدنيا في خمسة مواضع احبط الله تعالى منه عبادة اربعيس سنة الاول في المسجد و الثاني في تلاوة القرآن والثالث في وقت الاذان ﴾ والرابع في مجلس العلماء والخامس في زيا رة القبور للبرام تدكي طبقه بالاك ثرمث كي میننگ وغیره کرنا جائز تبین شرکاء میننگ کو جانبیئے که توبه واستغفار کرلیس ماں اگر مسجد ہی کے امور پر

میننگ ہواور باادب طریقے سے ہوں تو کرسکتے ہیں مگرا حتیاط بھی ہے کہ بیبی واللہ تعالی اعلم۔ (۲) مائل میہ یو چھتا ہے کہ مسجد کے طبقہ بالا پر با قاعدہ انتظام کرنا قرآن وحدیث کی رو سے ورست ہے بلکہ بیمعلوم کر کہ کیماوبال ہے جواب تمبرا رکی حدیث مین تسکیلیم الی آخوہ سے ظاہر ہے لہٰذاان امور پر گفتگوخارج مسجد ہی کریں والٹدنعالی اعلم۔ (٣) يه سوال منا ہوا ہے بغور و ميھنے ہے پتہ چلتا ہے كہ سائل بيمعلوم كرنا جا ہتا ہے كہ ٹرشی الكيش میں منتخب کے کیا جائے؟ ٹرشی الیکشن میں منتخب انہیں حضرات کو کیا جائے جود بنداروا مانت دار ہول اوراسلام کی قدر وعظمت ہے آ شنا ہواورمسجد و مدرسہ کے امورکو بحسن وخو بی کرسکتا ہونہ کہ ہرایک ممبران كوريحهره دياجائے والندتعالی اعلم۔ كتبه مجمه يونس رضاالا وليبي الرضوي صح الجواب والند تعالى اعلم مرکزی دارالافتاء ۸ مرسودا گران بر ملی شریف فقير محمداختر رضاالقادرى الازهرى غفرله لأرمح مالحرام مهماله صح الجواب ونتدنعالي اعلم قاضى محمد عبدالرجيم بستوى غفرله القوى

## مولينا محرعاصم رضا قادري مظفر بوري

مولینا محرعاصم رضا قادری مظفر پوری ۱۱ رفر وری ۲ کاواء کوقصبه سیداس پور،
خصیل کره ، ضلع مظفر پور بهار کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم
گاؤں، می میں پائی اور تحقانیہ تا ثانیہ مدرسہ عربیہ فیض العلوم محرآ بادگہنہ ضلع مؤیو پی اور دار العلوم امجد یہ گانچہ کھیت تا گپور مہار اشر میں حاصل کی، بعده برادرا کبر حضرت مولینا محمد قاسم رضا قادری امجدی زید مجده کے حکم پر ۱۹۹۳ء میں برادرا کبر حضرت مولینا محمد قاسم رضا قادری امجدی زید مجده کے حکم پر ۱۹۹۳ء میں المستنت کی عظیم درسگاه الجامعة الاشر فید مبار کپور اعظم گڑھ میں درجہ کا الث میں داخلہ لیا اور درس نظامی کی تحمیل کے بعد ۱۹۹۸ء میں سند فراغت ودہتار فضلیت حاصل کی۔

مرکزی دارالافاء بریلی مرکزی دارالافاء بریلی غرض سے مرکزی دارالافاء بریلی شریف میں راخلہ لیا، فی الوقت آپ تربیت افاء سال دوم میں مشق افاء کے ساتھ ساتھ حضور تاج الشریعہ اور عمرة الحققین سے ' رسم المفتی ،اجلی الاعلام ، بخاری شریف 'کادرس لے رہے ہیں ،مولی تعالی آپ کوئم دین کی دولت سے مالا مال فرما کے!

(ز: محمر عبد الوحيد رضوى بريلوى امين الفتوى مركزى دارلا فياء بريلى شريف

## کیا فرمائے ہیں علمائے دین ان مسائل مکیل کہ

(۱) اگر لا و دُاسپیکر پرنماز پر صانا خلاف سنت ہے تو پھر ما تک پراذان دینا ہقر بر کرنا، خطبہ پر صنا اور مریدین کرنا ہے۔ اور مریدین کرنا ہونے کی کیادلیل ہے؟

(۲) حضور ﷺ کا معراج شریف کی رات کو علین شریف پہن کرعرش پر جانا کون کی تھے حدیث سے نامت ہے؟

(٣) حضور ﷺ کے تعلین شریف کے نقش کے درمیان میں عہد نامہ لکھنا یا بہم اللہ شریف لکھنا کیسا ہے؟ جنب کے بعض لوگ اس کو قطعاً حرام و گستاخی کہتے ہیں؟

(۳) پاکستان میں رہنے والے کافر ذمی ہیں یا حربی ؟ اوران کو قربانی کا گوشت دیناان کی عیادت کرنااوران کونو کررکھنا کیسا ہے؟ جوابات تفصیلا و بحوالا دیئے جائیں۔ المستفتی نغیم احمد شیخ القادر کی الرضوی

نزدميمن مسجد جاكى بإژه شهداد بور شلع سانگھرسندھ پاكستان

(لا جوبه: - (۱) حالت نمازیس امام و مقتدی کونماز کے علاوہ کی کمل کی اجازت نہیں اگر کریں تو نماز فاسد ہوگی ہونہی حالت نمازیس مقتدی پرانام کی اتباع لازم ہے اگراس کے برعکس کریگا مثلا اینے کسی بھی رکن میں امام کے علاوہ غیر کی اتباع کرے تو میں لم ید خل فی الصلواۃ کی اتباع کی وجہ ہے نماز فاسد ہوگی (کذافی کتب الفقہ) لہذا صورت مسئولہ میں اگراا و وُاسپیکراییا ہے کہ بذات خود آواز نہیں لیتا بلک کی ممل کے ذریعہ آواز وُالنی بڑتی ہے تو بار بار کے نکراد ہے ممل کشر پایا گیا اور بیام کی نماز فاسد ہوگی تو مقتدی کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر ایسانہیں بلکہ وہ خود بی آواز لے لیتا ہے کی ممل کی حاجت نہیں پڑتی جیسا فاسد ہو جائے گی اور اگر ایسانہیں بلکہ وہ خود بی آواز لے لیتا ہے کی ممل کی حاجت نہیں پڑتی جیسا کہ موجود در مانے کے لاوؤ ایسیکر عام طور پر ایسا بی ہوتے تیں تو اس صورت میں امام اور ال

مقتریوں کی بھی نماز ہوجائے گی جنہوں نے امام کی آواز برتح یمہ باندھا ہے اور امام کی آواز پربی انقالات کررہے ہیں لیکن دور کے وہ مقتدی جن تک امام کی آ واز نہیں پہو نجے رہی ہے اور انہوں نے لاؤڈ البیکر کی آوازین کرتح بیر باندھا ہے ان کی نماز ہوگی ہی نہیں کہ انہوں نے آواز امام کے علاوه آواز غير كى اتباع كى ہےاسكے كەفقىهاءكرام نے مكبر الصوت كى آواز كوآواز غير فرمايا ہے اور آ واز غیر کی انتاع ہے بالا تفاق نماز فاسد ہوجاتی ہے علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ' 'ردا کختا ر "جلداول صفحه ۵ مهمر براس مبلغ کے متعلق جس نے صرف تبلیغ کا قصد کیا تحریمه کا قصد نہیں کیا اور اس کی آواز برانقالات کرنے والے کے متعلق ارشادفر ماتے ہیں کہ نہ خوداس مبلغ کی نماز ہوگی اور نهاس كي آواز كي اتباع كرني واللي كي نماز جوكى: السمسلغ اذا قصد التبليغ فقط خاليا عن قىصد الاحرام فلا صلاة له ولا لمن يصلى بتبليغه في هذه الحالة لانه اقتدى بمن لم يد خل في الصلاة فان قصد بتكبيره الاحرام مع التبليغ للمصلين فذالك هوالم مقصود منه شرعاً شامی کی اس عبارت سے واضح بے کمبلغ جونماز میں شامل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اگراس نے صرف اعلام کی نیت کی تحریمہ کی نیت نہ کی تو نہ خوداس کی نماز ہوگی اور نداس کی آواز کی اتباع کرنے والے کی نماز ہوگی تو اب اس عبارت سے بیجی واضح ہو گیا کہ في الصلواة اور تلقن من المحارج كالمعنى كاللطور برموجووب اوربيه بالاتفاق مفسدتماز بالبذا نماز میں لاؤ ڈائپیکر کا استعال نا جائز ہونا ہایں معنی نہیں کہ خلاف سنت ہے بلکہ اس معنی کر کے ہے كماك مين من لم يدخل في الصلواة اور تبلقن من النحارج كالمعنى بإياجا تاب جوكمفسد نماز ہے اب اس پردیگر چیزوں کا قیاس غلط و قیاس مع الفارق ہے اسلئے کہ نماز فرائض میں سے ہاوراذان ہتریر،خطبہاورمریدکرناواجہات وسنن ومستحبات میں ہے ہیں نیزحضورصدرالشریعہ

علیہ الرحمہ خطبہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں آکہ مکبر الصوت سے خطبہ سننے میں حرج نہیں مگراس کی آواز پر رکوع جود کرنا مفد نماز ہے (فقاوی امجد بیجلد اول صفحہ ۱۹۲/۱۹۱/۱۹۲۹) اور حضور مفتی اعظم ہند قدی سرہ کے فقاوی میں بیرے کہاذان وا قامت وخطبہ کے وقت اس کے استعال میں بیرج نہیں جو نماز میں ہے (القول الازہر) اب اس سے واضح ہے کہاذان بقریر، خطبہ اور پیری و مریدی کے وقت اس کا استعال بلا کراہت جائز ہے مزید تفصیل کیلئے لاؤ ڈ آپیکر سے متعلق مریدی کے وقت اس کا استعال بلا کراہت جائز ہے مزید تفصیل کیلئے لاؤ ڈ آپیکر سے متعلق رسالوں کا مطالعہ کریں واللہ تعالی المام۔

(۲) تنتیج و تلاش کے باوجود فقیر کی نظر ہے کوئی حدیث سے یاضعیف نہیں گزری جس میں اسکا ثبوت موالبته "معارج النبوة" صماار برب: انگاه جبرئيل رداي از نور در برآنسرور بين الكندوليني از زمر دیائے او درآ ور لینی حضرت جبرئیل علیہ الصلوٰ قا والسلام وقت معراج نور کی حیا در نبی علیہ الصلوة والسلام كوارُ هادى اورآب على كالعراب على نمرد بقرس من زمرد بقرس بنام والعلين شريف ببنا دیئے اس ہے معلوم ہوا کہ حضورا کرم ﷺ معراج شریف کیلئے جو ملین پاک پہنگر تشریف لے گئے وه عام تعلین پاک نه تها بلکه منجانب الله خاص اس رات کوآب کیلئے بھیجا گیا تھا مگراس میں بھی واضح طور پر ملین شریف بہن کرعرش پر جانا ثابت ہیں لہذااس کے متعلق سکوت بہتر ہے واللہ تعالی اعلم -(٣) حضورا قدس ﷺ کے علین پاک کے مس کے درمیان بسم اللہ شریف یا عہدنا مہلکھنا جائز ہے اسلئے کہ بیاصل تعلین پاک نہیں اگر چہ اعزاز واحترام اور حصول منافع میں اصل کے حکم میں ہیں ( فَأُوكُ رَضُوبِينَ تَهُمُ صِ ١٥٠) اس كوقطعا حرام وكسّاخي بتانا غلط و باطل ہے اسلئے كهم كا مدارنيت بر به قال الني يجير أنه الاعمال بالنيات معاذ الله الركين والي كنيت موءاد في بي والكاب فعل صرف حرام و گستاخی بی نبین بلکه اے دائر ذاسلام سے خارج کردیگااور اگر اسکی نبیت اعزاز و احر ام اور حصول بركت كى نيت ہے و مستنق اجرواؤاب ہے واللہ تعالی اعلم -

(۳) پاکتان دارالاسلام ضرور ہے گر وہاں کے کفار حربی ہیں ذی نہیں اسلے کہ ذی ہونے کے شراکط مفقود ہیں نہ وہ جزید دیتے ہیں اور نہ ان پر کوئی مذہبی پابندی ہے پاکتان ہیں جس طرح مسلمانوں کو مذہبی آزادی ہے کا فروں کیلے بھی ویسے ہی مذہبی آزادی ہے بضرورت مسلمانوں کاان ہے معاملات جا رُنہیں قال اللہ تعالیٰ انسما یہ سبھ کم اللہ عن الذین قتلو کم (سورة محدة آیت ۹) انہیں قربانی کا گوشت دینا ناجا رُنے قبال السلمة تعالیٰ و الطیب للطیبین و السطیبون للطیب اوران کی عیادت ایک طرح کی اس کی تظیم و تحریم ہے اور کفارلائی تعظیم و تحریم نہیں بلکہ لائی اہانت ہیں۔البتہ کا فرکونو کررکھنا جا رُنے اوراس کی اجرت میں قربانی کا گوشت دید ہے قو حرج نہیں کہ وہ اسکے اپنے ہی صرف میں آیا ہو ہیں اگر میں الدین کی اجرت میں قربانی کا گوشت دید ہے قو حرج نہیں کہ وہ اسکے اپنے ہی صرف میں آیا ہو ہیں اگر اللہ میں بردے کہ مزدور خوش دل کند کار بیش تو بھی حرج نہ ہونا چا ہینے (فاوی اسے بطور انعام اس امید پردے کہ مزدور خوش دل کند کار بیش تو بھی حرج نہ ہونا چا ہینے (فاوی مصطفوریش میں) واللہ تعالی اعلی۔

کتنه جمد عاصم رضا قادری غفرله به مرکزی دارالافتاء ۱۸رسوداگرن بریلی شریف

٢٢/ جمادي الاخرى ٢٢٠ ال

صح الجواب والندتعالى اعلم اعلیم علیم سره نے احکام شریعت جلد دوم صفحه ۱۰ میں نعلین والی روایت کے تعلق فر مایا میش جھوٹ اور موضوع ہے واللہ تعالی اعلم اور 'الملفوظ' حصه دوم صفحه ۱۰ الرمیں بھی تعلین والی روایت کو باطل وموضوع بتایا ہے واللہ تعالی اعلم ۔
دوم صفحه ۱۰ امرمیں بھی تعلین والی روایت کو باطل وموضوع بتایا ہے واللہ تعالی اعلم ۔
دوم صفحه ۱۰ امرمیں بھی نعلین والی روایت کو باطل وموضوع بتایا ہے واللہ تعالی اعلم ۔

قائنی محمر عبد الرحیم بستوی غفر لدالقوی کا میں کہ کی عبد الرحیم بستوی غفر لدالقوی کی کی اس کے دین ان مسائل میں کہ کیا فرمائے ہیں علمائے دین ان مسائل میں کہ (۱) وہانیوں ، دیو بندیوں اور شیعوں کی اپنی نمازوں کا کیا تھم ہے؟

(۲) وہابیوں، دیوبندیوں اورشیعوں کی اذا نوب کا کیا تھم ہے؟ کیاان کی اذا نوں کوئن کراذان کا جواب دینا جاہیئے یاروز ہ افطار کرنا جاہئے؟

(۳) نماز میں کسی بھی آیت کوتو ژنو ژکر پڑھنایا جہاں وقف نہیں وہاں وقف کرکے پڑھنا کیسا ہے؟ (۳) نفل نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے یا خلاف اولی ؟ کیا خلاف اولی جائز میں شار ہوتا ہے؟

(۵) شریعت میں عورت کی امامت کا کیا تھم ہے؟ جوابات تفصیلاً و بحوالہ دینے جائیں المستفتی: نعیم احمد شیخ القادری الرضوی المستفتی: نعیم احمد شیخ القادری الرضوی نز دمیمن مجد جاکی یاڑہ شہدا دیور شلع سائگھر سندھ (یا کستان)

(الاجورنة: - (۱) وبایون ، دیوبند یون اور شیعون پر بوجوه کشره جگم کفر ب اوروه این عقا کدخیش کسب اسلام سے فارخ بین اوران کا تھم مرتدین کا تھم ہے ' بهندین ، جلد دوم صفح ۲۲ ۱ پر ب واحک مصم الحمول الممو تعدین اور علائے حریان شریفین نے حیام الحرین بین دیابند وو بابید کسلے کفر کا فتو کی دیکر بیان تک فر مایا ہے : مسن شک فسی کفوه و عذابه فقد کفر یعنی جو شخص ان کے کفریات پر مطلع ہوکران کے عذاب و کفر میں اوئی شک کرے گا فود کا فر ہوجائے گا اوران کی نماز باطل محض باگر پڑھیں گے توان کی نماز نماز میں تاریہ ہوگ ؟ کرنماز کی صحت کیلئے اوران کی نماز باطل محض ہے آگر پڑھیں گے توان کی نماز نماز میں تاریہ ہوگ ؟ کرنماز کی صحت کیلئے کماز کی کا مسلمان ہونا شرط ہے تال الشد تعالیٰ ان المصلواء تا کسام وقو تا ( ب۵ سورة شاء ) بیشک نماز ایمان والوں پر فرض ہے وقت بندھا ہوا اور جب ان کی کماز باطل ہو توان کی اذان بھی باطل ہے اسلئے کہ جس طرح صحت نماز کیلئے ایمان شرط ہے ایک طرح اذان کی صحت کیلئے بھی ایمان شرط ہے جزم المصنف بعد صحة اذان مجنون ومعت و معتود وصحت کا فی الدیانات طرح اذان کی صحت کیلئے بھی ایمان شرط ہے جزم المصنف بعد صحة اذان مجنون ومعتود وصحت و مقدول قوله ما فی الدیانات و معتود وصحت و میں لا یعقل قلت و کا فرو فاسق لعدم قبول قوله ما فی الدیانات

كذافي الدرالمختار والشرتعالي اعلم\_

(۲) وہابیوں، دیوبند یوں اورشیعوں کی اذ ان اذ ان میں شار ہیں نہ اس کی جواب کی حاجت اور نہ اہل سنت کواس براکتفا کی اجازت بلکہ اگزان میں کا کوئی اذان دیدےتو اذان کا اعادہ کرنا ضروری ے ( فاوی رضوبہ جلد دوم ص ۲۱ والملفوظ ح اول صفحہ ۱۰۹) درمختار جلد اول صفحہ ۳۹۳ رپر ہے: ويعناد اذان كافروف اسق اور وجدالمتار عداول ٢٠٠٥ يريب: فالسحق عندي ماقرره المحقق صاحب البحر ان العقل والاسلام شرط الصحة فاذان صبي لا يعقل وسكران ثمل و مجنون مطبق وكافر مطلقا كل ذلك باطل و شعار الاسلام لا يقوم بباطل البنة اسم جلالت سكر تعظيم ككلمات كبناجا بيئ اورنام اقدى ويخيئن كر درود شریف پڑھنا جا بیئے (الملفوظ جلداصفحہ ۱۰)اوران کی اذان کی آوازسکرروز و افطار کرنا بھی منع بالعدم قبول قوله في الديانات (ورمخارجلداص٢٩٣)والتدتعالى اعلم\_ (m) اگرا تیوں کوتو ژنو ژکر پڑھنے میں یاغیر وقت کی جگہ وقت کرنے میں تغیر معنی واقع نہیں ہوتا بلكه كلام تام ہوجا تا ہے تو قصدا بھی ایسا کرنے میں کوئی جرج نہیں اور نه نماز میں اصلا سیحظل آتا ہے ہال مخالفت كا قصد البته كناه بلكه بعض صورتوں ميں فتيج اورسب سے سخت ترحكم كامستوجب ہے بحواله فماً وي رضوبه جلدسوم صفحه ۲ ساو ۱۳۳۳ و بهار شریعت جلدسوم صفحه ۱۰ و ۱۰ و ۱۰ اور عالمگیری جلداول صحْما ٨/ پرے: اذا وقف في غير موضع الوقف او ابتدأ في غير موضع الابتدا ان لم يتغير به المعنى تغيرا فاحشا نحو ان يقول ان الّذين آمنوا و عملوا الصالحات ورقف ثم ابتداء بقوله اولئك هم خير البرية لا تفسد بالاجماع بين علمائنا ه كُلذافى المحيط اورا كراس طرح يزهد المعنى من تغيروتبدل واقع موتا بواسطرح يرصنانا جائز وحرام اورفسادتمازكا باعث يدوالتدتعالى اعلم

( ۱۲ ) تر او یکی وکسوف واستسقاء کے سواجماعت نوافل میں ہمارے ائمکہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعين كانمه بمشهور ومعروف اورعامه كتب ندبهب مين مذكور ومسطورييه بهج كه بلاتداعي مضاكفه نہیں اور تداعی کیساتھ مکروہ ہے (تداعی ایک دوسرے کو بلانا جمع کرنا) اسلئے کہ اس ہے کثرت جماعت لازم آتی ہے اور ائمکرام نے اسے مکروہ کہائے "غینہ "ص ۱۳۳۷ رہے: واعلم ان النفل بالجماعة على سبيل التداعي مكروه على ماتقدم ماعد التراويح و صلاة الكسوف والاستسقاء اوراس كتحت طحطاوى على مراقى الفلاح بابالنوافل صفحه الهمارين نم: واعلم أن الصلاة في نفسها مشروعة بضفة الانفرادو الاقتداء فيها صحيح مع الكراهة حيث كان على التداعى يحر" فأوكى رضوبي ٔ جلدسوم صفحه ٢٣ مراور" ورمخار" جلد دوم صفحہ ۹ سر براس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ نوافل کی جماعت میں اگر تین مقتدی اور چوتھا امام ہوتو کوئی مضا کقہ بیں اور اگر جارمقتدی اور یا نجواں امام ہوتو تداعی کے طور پر مکروہ ہے یعنی تداعی کے طریقه پراقتداء کرلی توبالاتفاق نماز ہوجائے گی مگر مکر دہ ہوگی: قبال التطوع بجماعة خارج رمضان اى يكره ذلك على سبيل التداعى بان يقتدى اربعة بواحد كما فى الدور والاخلاف فى صحته الاقتداء اذلامانع كيم صورت إذا مل اظهريه بحكريد كرامت صرف تنزيمي ہے بعن خلاف اولى نتحريمى كه كناه وممنوع مواور خلاف اولى بلاشبه جائز ميں. شاربوتا ہے جبیا کہ شام صفحہ ۱۳۸ مسرکی اس عبارت سے واضح ہے: الظاهر ان الجماعة فيه غير مستحبة ثم ان كان ذلك احياناً كما فعل عمركان مباحاً غير مكروه وان كان على سبيل المواظبة كان بدعة مكروهة لانه خلاف المتوارث وبعد ذلك قال والنفل بالجماعة غير مستحب لانه لم تفعله الصحابة في غير رمضان اه وهو كالصريح في انها كراهة تنزية تامل اله مجرال صفحه يرناامها بن عامرين شام الم

(۵) عورتوں کی امامت یا جماعت جائے فرض میں ہو یانقل میں مطلقاً کروہ ہا اورا گرکریں توان میں جوامام ہے وہ اسکے وسط میں کھڑی ہومردوں کے امام کی طرح آگے نہ کھڑی ہوکہ اس میں ان کی امام آگے کھڑی ہوگی تو کراہت دو ہری ہوجائے گی اورامام دو ہری گنہگار (فاوی مصطفوری سفحہ ۱۲۱۳) اور''ورمخار'' جلداول صفحہ ۱۵ میں ہوجائے گی اورامام دو ہری گنہگار (فاوی مصطفوری کا ۱۲۱۳) اور''ورمخار'' جلداول صفحہ ۱۵ میں ہوجائے گی اورامام دو ہری گئہگار (فاوی مصطفوری کا محمد میں مصنف کے تعت بندیہ جلداول صفحہ ۱۷ میں محمد اول صفحہ ۱۷ میں محمد میں المجمداول صفحہ ۱۲۱ پرفتہا کرام مے منقول ہے: ویکرہ لینساء ان یصلین وحمد میں المجمداء لانها لا تحلو عن ارتکاب محرم و هو قیام الامام و سط الصف فیکرہ کالعراق وان فعلن قامت الامام و سطهن لان عائشة فعلت کذالک و حمل فعلها المجماعة علی ابتداء الاسلام لان فی التقدم زیادة الکشف واللہ تعالی اعلم۔

کتبه محمد عاصم رضا قادری مرکزی دارالافتا ۱۲۸ رسوداگران بریلی شریف ارد جب المرجب ۲۲۳ اه

صح الجواب والقد تعالى اللم فقير محد اختر رضا قا درى از مرى غفرله فعير محد الجواب والقد تعالى اللم فعفرله فسح الجواب والقد تعالى اللم فتحد عبد الرجيم بستوى غفرله القوى

(۱) روزے کی حالت میں عطر لگانا سو تھنا، پھول سو تھنا، سرمدلگانا، تیل لگانا، خط بنوانا، بال ترشوانا،

زیر ناف بال مونڈ نا ، ناخن تراشنا ، سراور ناک میں باہر سے بام لگانا، جسم میں تبل کی مالش کرنا، ہونڈ ں پرویسلین لگانا، چرے پر کریم یالوشن لگانا، سراور داڑھی میں لال مہندی لگانا، مسواک کرنا، عورتوں کو دانتوں میں مسی دھندا سہ کا استعمال کرنا کیسا ہے؟

(۲) روز ہے کی حالت میں بیاری کی وجہ ہے رگ یا گوشت میں انجکشن لگوانا کیسا ہے؟ کیااس ہے روز و فاسد ہوجائے گا؟

(۳) روزے کی حالت میں اپنڈ کس ، ہرنیا یا آئکھ کا آپریشن کروانا کیماہے؟ کیا اس ہے روز و فاسد ہوجائے گا؟

(٣) روز ہے کی حالت میں ٹوتھ پییٹ یا ڈنڈ ونک پاؤڈروغیرہ استعال کرنا کیسا ہے؟

(۵) روزے کی حالت میں وے کے مریض کو انہیلر کا استعال کرنا کینا ہے؟ کیا اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا؟ جب کے اس میں غذائبیں ہوتی صرف ہوا ہوتی ہے؟ جوابات تفصیلا و بحوالہ دیئے جائمیں۔

> المستفتى: نعيم احمد شيخ القادرى الرضوى نزدميمن مسير حياكي يا ژوشېراد بورضلع سانگھرسندھ ( پاكستان )

(لا جوبنا - روزے کی حالت میں بوطرا گانا سو گھنا، بیول سو گھنا، سرمداگانا، تیل لگانا، خط بنوانا، بال ترشوانا، موے زیریاف مونڈنا، ناخن تراشنا، بام لگانا، تیل کی مالش کرنا، ویسلین یا کریم لگانا، مہندی لگانا، مسواک کرنا پیسب جائز ہیں اور مفسد صوم نہیں بال عورتوں کومتی مردوں کو مجن ملبنا نہ چاہینے اوراصل کل بیہے کہ منفذ کے ذریعے کسی دوایا غذا کا معدہ یاد ماغ میں داخل ہونا مفسد صوم ہے مسام کے ذریعے کوئی چیز داخل بدن ہوتو اس سے روزہ نہ جائے گا اوران چیز ول کے کرنے سے منفذ کے ذریعے کوئی چیز اندرنہیں جاتی ہے لہذا مفسد نہیں ہے روائحتار میں ہے: قال فی النہ دلان الموجود في حلقه اثر داخل من المسام الذي هو حلل البدن والمفطر انما هوالداخل من المنافذ للاتفاق ان من اغتسل في ماء فوجد برده في بدنه انه لا يفطر .....وسياتي ان كلا من الكخل والدهن غير مكروه ورمخارش ب: او دخل حلقه عبدار او ذب اب او دخان ولوذاكر ااستحسانا لعدم امكان التحرز عنه .....اوادهن اواكتحل اواحتجم وان وجد طعمه في حلقه اورقاوي رضويجلر چهارم صفح ۱۹۸ منجي ما حظه كرليس والتدتوالي اعلم .

(۳) روزه فاسدنه ہوگا۔البت روزے کی حالت میں انجکشن مکروہ ہے اور دلیل و بی ہے جونبر الفائق سے گزراواللہ نتعالیٰ اعلم۔

(۳) اگرضعف الاق نه بوتو حری نبیس اورا گرضعف کا غالب ظن بمو که روزه نه رکھ سکے گا تو ممنوع مدر مختار جلد دوم صغی ۲۳ میں ہے: لا یجوز ان یعمل عملا یصل به الی الضعف نیز ہر نیا کے آپریش میں اگر دواء جوف (معده) تک پنچے گی تو روزه کوفا سد کرو گی اسلئے که نساوصوم کے متعلق فقیکا قاعدہ ہے و صول ما فیہ صلاح بدنه لجوفه اورروالمختار صغی ۱۳۸میں ہے: والذی ذکره المحققون ان معنی المفطو و صول مافیه صلاح البدن الی الجوف اعم من کونه غذاء او دواء یقابل القول الاول هذا هو المناسب فی تحقیق محل المخلاف نیز اگر اضطرار کی حالت نه بوتو اس روزه کی قضاو کفاره دونوں لازم ہے اورا گراف طرار کی حالت بوتو صرف قضالازم ہے کفارہ نہیں واللہ تعالی اعلم۔

(٣) الليحضر ت قدى سره فرماتے ہیں مسواک مطلقاً جائز ہے اگر چه بعد زوال اور منجن ناجائز و حرام نہیں جبکہ کافی اطمینان ہو کہ اسکا کوئی جزء حلق میں نہ جائے گا۔ گر بے ضرورت صحیحہ کراہت ضرورہ ہے در مختار میں ہے: کوہ ذوق مشی المنع اور پیبٹ میں زیادہ امکان ہے کہ کوئی جزء اندر

جائے اسلے اس ہے بچاضرور ہے والتد تعالی اعلم ۔

(۵) روز ہے کی حالت میں انہیلر کا استعال ممنوع ہے اور بیتک اس کی وجہ ہے روزہ فاسد ہو جائے گااگر چہاس میں صرف ہوا ہوتی ہے غذائبیں ہوتی۔اسلئے کہ وہ اشیاء جو خارج سے جوف صائم میں داخل ہوتی ہیں وہ تین طرح کی ہیں اول وہ ہیں جن سے سے وقت صائم کواحر ازمکن ہیں جسے ہوا دوم وہ جن ہے بھی بھی سابقہ ہر من کو پڑتا ہے اور ان سے احتر از کل ممکن نہیں جسے دخول غبار و دخان که کسی نه کسی طرح انسان کوان سے قرب کی حاجت ضروری ہے اور وہ اپنی حد ذات میں ممکن الاحترِ ازنہیں ہسوم وہ جن ہے ہمیشہ تحرز کرسکتا ہے جیسے جماع وطعام وشراب اورانہیں میں وخان وغبار کا بالقصداد خال اوراس کے مثل روز و کی حالت میں انبیلر کا استعمال اول اور ثانی مفسد صوم نہیں اور ثالث ضرور مفسد صوم ہے اسلئے کہ ریتو اینا نعل ہے انسان اس میں مجبور محض نہیں لہذا روزه کی حالت میں ان اشیاء کا استعمال روزه کے فساد کا باعث ہوگا ورمختار جلد دوم ص ۹۵ سار میں ے: ومفاده انه لو ادخل حلقه الدخان افطرای دخان کان ولوعودا او عنبرا لوذاكرا لامكان التحرز عنه فليتنبه لمه اوراى كَيْحَتْ ثَامَى شِي بِ:اي باي صورة كان الادخال حتى لو تبخر ببخورفآواه الى نفسه واشتم ذاكراً لصومه افطر لا مكان التحرز عنه و هذا مما يغفل عنه كثير من الناس اور بمع الأهرشرح ملتقى الا بحرجلد اول ١٢٥٥ رقيل ٢٨٥ على هذا لو ادخل حنلقة فسد صومه حتى إن من تبخر ببخورفاستشم دخانه فادخله حلقه ذاكرا لصومه افطر لأنهم فرقوا بين الدخول والادخال في مواضع عديدة لان الادخال عمله والتحرز ممكن ويؤيده قول صساحب النهاية إذا دخل الذباب جوفه لا يفسد صومه لانه لم يوجد ما هو ضد المصوم وهو ادخال الشئ من الخارج الى الباطن وهذا ممايغفل عنه كثير فليتنبه

له اور ططاوی علی مراقی الفلاح صفحه ۱۳۹۹ میں ہے: قول او دخل حلقه غبار التقييد بالدخول الاحتراز عن الادخال ولهذا صرحوابان الاحتواء على المبخرة مفسد فقد کی ندکوره عبارات نے بیٹا بت ہوگیا کہ غبار و دخان اورای کے شل ہوا میں تھم کا مدار دخول اورادخال پرہے یعنی فقہاء کرام اشیاء مذکورہ کوادخال کی صورت میں مفسد صوم بتاتے ہیں اور ان اشیاءاوراسی کے شل دیگراشیاء میں صلاح بدن کا اعتبار نہیں کرتے ہیں لہٰذا ہوا فی نفسہ مفسد صوم تونہیں لیکن بیٹ یا د ماغ تک انہیلر یا کسی بھی آلہ کے ذریعیاس کا ادخال ضرور مفسد صوم ہے کہاس میں بالقصدانسان کے عل کا دخل ہے اور میمتنع الاحتر ازنہیں ہے فتح القدیر جلد ثانی ص ٢٧٢ وفانيجلداول صفحه ٢٠ كى عبارت سے مزيداس كى تائيديوں ہوتى ہے:قول و لوخان السماء فسدحيل السماء اذنه لا ينفسند صومه وان صب الماء في اذنه اختلفوا فيه والمصحيح هوالفساد لانه وصل الى الجوف بفعله فلا يعتبرفيه صلاح البدن اور ردامخارجلد المحرب المعارش مي: (قولنه وان كان بفعله) اختاره في الهداية والتبيين وضحمت في المحيط وفي الولوالجية انه المختاروفصل في الخانية بانه ان دخل لايفسندوان اذحله يفسد في الصحيح لانه وصل الى الجوف بفعله فلا يعتبسر فيسه صلاح البدن مزيد تفصيل وعيق كيلئة فأوى رضوبي جلدجهارم صفحه ٩٥/٥٩مركا مطالعه كرس والتدنعالي اعلم-صح الجواب والتدنعالي اعلم

كتيه محمد عاصم رضا قادرى غفرله مركزى دارالافناء ٢٨ رسوداگران بريلى شريف مركزى دارالافناء ١٨ رسوداگران بريلى شريف ٢ رشعبان المعظم ٢٢٣ اه

فقیرمحمداختر رضا قادری از ہری غفرله صح الجواب والله نعالی اعلم قاضی محمر عبدالرجیم بستوی غفرله القوی

### كيا فرماتے ہيں علمائے دين ان مسائل ميں كه

(۱) روزے کی جالت میں مریض کو حالت اضطراری میں خون دینا کیسا ہے؟ کیا اس ہے روزہ فاسد ہوجائے کا؟

(۲) روزے کی حالت میں گلوکوز کی ڈراپ لگوانا کیسا ہے؟ جب کہ اس سے بھوک ختم ہوجاتی ہے۔
(۳) روزے کی حالت میں خون کی ڈراپ لگوانا کیسا ہے؟ کیااس سے روزہ فاسد ہوجائے گا؟
(۴) روزے کی حالت میں کان میں دوائی یا تیل ڈالنا کیسا ہے؟ جبکہ جد بیر طب نے یہ بات تحقیق کرکے ٹابت کردی ہے کہ کان میں اندر کی طرف کوئی سوراخ یا نالی نہیں ہے جو معدے کی طرف جائے کہ روزے کی حالت میں ناک میں دوائی ڈالنا، ڈراپس ڈالنا، ناک کے اندر بام لگانا یا اگر ناک بند رہتی ہوتو ناک کے اندر اسپر ہے کرنا کیسا ہے؟ کیااس سے روزہ فاسد ہوجائے گا؟ جوابات تفصیلا و بحوالہ دینے جائیں۔

#### المستفتی: نعیم احمد شیخ القادری الرضوی نزدمیمن مسجد جاکی باژه شهداد پورضلع سانگھرسند با کستان نزدمیمن مسجد جاکی باژه شهداد پورضلع سانگھرسند با کستان

(الا جوبة: - فون دينا مطلقاً حرام باورروز على حالت على اشد حرام جبكه ضعف كا الديشه بو البته الرروز على حالت على فون ديديكا تو روزه فاسد نه بوكا كه حديث شريف على آيا ب الفيطر مما دخل وليس مما خوج (بخارى شريف) اورروالحمار جلدوم صفحه الهمريس ب وكره له فعل ماظن انه يضعفه عن الصوم كالفصد و الحجامة و العمل الشاق لما فيه من تعريضه للافساد اله والله تعالى الحمال المساق الما على من تعريضه للافساد اله والله تعالى الحمال المساور كالمحالة من تعريضه اللافساد اله والله تعالى الما على الما المساور المحالة و المدون الما المناق الما المناق الما المناق الما المناق الما المنافر 
(۲) صورت مسئولہ میں اگراف طرار کی خالت ہوتو حرج نہیں درنہ مکروہ ہے اور ابن ہے روزہ فاسد نہ ہوگا اگر چہ بھوک ختم ہو جاتی ہے اور اصل کلی رہے کہ منفذ کے ذریعہ کی دوایا غذا کا معدہ یا د ماغ میں داخل ہونا مقدصوم ہے مسام یارگ کے ذریعہ کوئی چیز داخل بدن ہوتواس ہے روزہ نہ جائے گااور گلوکوز کی ڈراپ لگوائے میں منفذ کے ذریعہ کوئی چیز اندر نہیں جاتی ہے لہذا مقد نہیں ہے تیا وئی ہندر پہلا اول صفح ۲۰۱۳ رمیں ہے: و مساید حل من مسام البدن من الدهن لا یفطر هکذا فی شرح المجمع اور روائح ارجلدوم صفح ۳۹۵ میں ہے قال فی النہر لان الموجود فی شرح المحمع اور روائح ارجلدوم صفح ۱۹۵۵ میں ہے قال فی النہر لان الموجود فی حلقه اثر داخل من المسام الذی هو خلل البدن و المفطر انما هو الداخل من المسافذ للاتفاق علی ان من اغتسل فی ماء فوجد بردہ فی باطنه انه لا یفطر اور اسکی مثال ایی ہے کہ کی کو حالت صوم میں بچھونے ڈیک مارا ہوتو تمام فقہاء کرام محم اللہ کے نزد یک اسکاروزہ فامدنہ ہوگا واللہ تعالی المام۔

(۳) خون چرصانا مطلقاً حرام ہے لیکن روز ہ کی حالت میں اگر کسی نے چرطوالیا تو روز ہ فاسد نہ ہوگا اور دلیل و بی ہے جوجواب نمبر میں گزریں والند نتعالی اعلم۔

(٣) روزه كى حالت بيل كان بيل دوائى يا تيل والنامنع باورا كرو الليا توروزه جاتار بااوراس پراس روز حكى تضاواجب ب غار فهيل جيما كوفقه كى ان عبارات عظام ب فياوى بنديجلد اول صغيم ٢٠٠ ميل ب: ومن احتقن او استعط او اقطو فى اذنه دهنا افطو و لا كفارة عليمه هكذا فى الهداية ولو دخيل المدهن بغير صنعه فطره كذا فى محيط السر خسى اور في القدير شرح برايجلدوم صغيم ٢٥ ميل عن احتقن او استعط او السرخسى اور في القدر القوله من المناه الفطر مما دخل ولوجو و معنى الفطر وهو وصول اقطر فى اذنه افطر لقوله من المحوف و لا كفارة عليه لا نعدامة صورة و لو اقطر فى اذنه الما المحنى والصورة بخلاف ما اذا دحله الممناء او دخله لا يفسد صومه لا نعدام المعنى والصورة بخلاف ما اذا دحله الدهن اوررد المحارج المحدد و موله دهنا) قيد به لانه لا خلاف فى فساد

الصوم به بنیز امورشرع میں جدید طب کا قول جواصول شرع کے خلاف ہوقابل قبول نہیں بلکه ان ائکہ کرام رحمہم اللہ کے اقوال کا اعتبار ہے جوانبیاء کرام میں ہم الصلاۃ والسلام کے وارث اورشِر بعت کے نکہان ہیں واللہ تعالی اعلم۔

(۵) روز ہے کی حالت میں ناک میں دوائی یا ڈرالیس ڈالناممنوع و ناجائز اور مفسد صوم ہے اور ناک کے اندر بام لگانایاناک کے اندراسپر کے کرنا ناجائز وحرام نہیں جبکہ اس کے ذرات د ماغ میں نہیں جبکہ اس کے ذرات د ماغ میں نہیں جب کے البت مکروہ ضرور ہے اسکی بھی دلیل وہی ہے جو جواب نمبر میں ہندید وفتح القدر یو فیرہ ہے گزری واللہ تعالی اعلم۔

کنند محمد عاصم رضا قادری غفرله مرکزی دارالافتاء ۸۴ رسوداگران بریلی شریف ۱۲۲ مرکزی دارالافتاء ۱۴ مرسوداگران بریلی شریف صح الجواب والند تعالى اعلم قاضى محمد عبد الرحيم بستوى غفر لدالقوى قاضى محمد عبد الرحيم بستوى غفر لدالقوى

كيا فرمات يس علمائے دين ومفتيان شرع متين مسائل ذيل ميں كه

روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت استعمل علیہ السلام کی جگہ جود نبہ ذریح ہواوہ جنت سے لایا گیا تھا اور
لوگوں کا کہنا ہے کہ فتنۂ بزید کے وفت اس دنبہ کی سینگ اور دیگر تبرکات جو کعبہ شریف میں تھے
آگ لگنے کی وجہ ہے جل گئے تو کیا میرسی ہے حالانکہ روایتوں میں آیا ہے کہ ختی چیز کوآگ نہیں
کھاسکتی ؟ نیز اس دنبہ کا گوشت تقسیم کیا گیا یا کیا ہوا ؟ تفصیل سے قرآن و حدیث کی روشن میں
جواب دیکر عنداللہ ماجور ہوں۔

سائل: عمد باشم دضا سیداسپورکٹر وضلع منظفر بور بہار

(الجوال بعود (لللك (لوباب: - بال يتى بيم بيك بين تريس أله الرنبيل كرتى جيساك

علامه صاوی این کتاب تفیر صاوی جلد سوم صفحه ۳۲۳ ریز تر رفر ماتے ہیں: وبقی قرناه معلقین على الكعبة الى ان احترق البيت في زمن ابن الزبير وما بقي من الكبش اكلته السباع والطيور لان النبار لا تؤثر فيما هو من الجنة كهاسمينر هي كاسينك كعب شریف میں آ ویزاں تھیں یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ز مانے میں فتنهٔ حجاج کے وقت کعبشریف میں آگ گی اوروہ جل گئی اور اس کے گوشت پوست چرندو پرند نے کھالئے اسلئے کہ جنتی چیز میں آ گے موثر نہیں ہوسکتی ،اس میں سینگ کے جلنے کا صراحۃ ذکر نہیں مگر تفاسیر کی دیگر کتابول میں مثلاً تفسیر کبیر تفسیرات احمد سی تفسیر طبری تفسیرا بن کثیر تفسیر قرطبی و تفسیر روح البيان وغيره مين صراحة جلنے كا ذكر به يال فيون الكبش معلقين بالكعبة فاحترق البيت فاحترقا في ايام ابن الزبير والحجاج ليكناس كجنتي مونع مي اختلاف ہے چنانچہ ایک روایت میں میہ ہے کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی جگہ جو جانور ذرج کیا گیا و و پہاڑی بکراتھا جو 'شبیر پہاڑ' ہے اتر اتھا اور یہی خصرت علی رضی اللہ نتعالی عنہ کا بھی قول ہے تو اس صورت میں کوئی اختلاف تہیں کیکن حضرت ابن عباس وعلامہ سدی اور دیگر مقسرین کے کلاموں میں ریہ ہے کہ وہ جنتی مینڈ ھاتھا جسے بھی الہی حضرت جبریل علیہ السلام جنت ہے کیکر آئے اور ریہ و بى ميذها تقاجس كى حضرت آدم عليه السلام كلا كي "بال" نے قربانی كی تھی بيه جاليس سال تک جنت میں جرتار ہااور پھرحضرت ذہیج علیہ السلام کی جگہ قربان کیا گیا گراس ہے فی نفسہ اس کا جنتي مونا ينا متنبيل موتا بلك "سورة ما كده"كي آيت اذ قربا قربانا فتقبل من احد هما ولم يتقبل من الآخو كتنير ميس بكرة وموه اعليهاالسلام كزماني مين نكاح كاطريقه بينهاكه الك حمل سے الك الزكا والك الزكى پيدا ہوتے تھے تو الك حمل كار كے كا تكاح ووسرے حمل كى الزكى سے اور دوسر سے مل کے از کے انکات میلے مل کی لڑکی ہے ہوتا تھا تو قابیل کے ساتھ والی لڑکیا جو

#### Marfat.com

بہت خوبصورت تھی ہابیل کے حصد میں آئی اس پر قابیل راضی نہ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں سے فرمایا کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں قریاتی پیش کروجس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اس کا حقدارے چنانچہ قابیل کھیتی ہاڑی وغلہ کی پیداوار کرتا تھااس نے اپناتفیس غلہ قربانی کیلئے پیش کیا تو آ گے نے اسے تبول نہ کیا: و هوای قبابیل کان صاحب زرع و قرب اردأ ماعنده من القهمح ولم تتعوض له النار (روح البيان ج٢ص ٣٤٩) اور بابيل كريال بالتاتها اسك باس بریوں کاریوڑ تھااس نے سب سے عدہ بری پیش کی تو آگ اڑی اورائے جنت کی طرف اٹھالے کئی رپیچالیس سال تک جنت میں رہی اور حضرت ذبتے علیدالسلام کافند رپی ہی و کسان فو بان هابيل كبشا لانه كان صاحب غنم اخذه من اجودغنمه فرفع الى الجنة فلم يزل يسرعسى فيها الى أن فدى بسه الذبيح علينه السلام (روح البيان ،قرطبى ،صاوى) ان روایات وفرمودات ہے اسکاجنتی ہونا ٹابت نہیں ہوا تو اب اس کی سینگ کا جلنا دنیاوی چیز کا جلنا مواجئتی چیز کا جلنانه موابیر حال تفییری روایات مختلف بین قطعی فیصله مشکل ہے واللہ تعالی اعلم۔ كتبه محمرعاصم رضا قادري غفرله صح الجواب والندتعالي اعلم مرکزی دارالافتاء ۸ مرسوداگران بریکی شریف قاضي محمد عبد الرحيم بستوى غفرلدالقوى ٢/ربيع الثاني المهاره كيافرماتے ہيں علمائے دين ان مسائل ميں كه (۱) روزے کی حالت میں کیرم بورڈ، ویڈیو گیمز،اسنوکر،بلیئرڈ، تاش، شطرنج اورلوڈو وغیرہ کھیل کھیلنا کیساہے؟ کیاان سے روز دمکرو د بوجاتا ہے؟ (۲) روز ہے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دینا ، گلے لگانا ، بدن جینونا کیسا ہے؟ اور اگر اس دوران انزال ہوجائے تو کیاروز دفاسد ہوجائے گا؟

(٣)روز مے کی حالت میں آئھ میں دوائی ڈالنا کیساہے؟

( ہم)روزے کی حالت میں دانت اکھڑوانا کیماہے؟

(۵) کیانفلی روز نے کیلئے بحری کرنا شرط ہے؟

(۲) فرض ففلی روز کے کی نیت کیب تک کر سکتے ہیں؟

جوابات تفصيلا وبحواله دياجا نيس-

المستفتى: نعيم احديث القادري رضوي

نزومیمن مسجد حیا کی پاڑه شہداد بور شلع سانگھر سندھ پاکستان

(لا جو (نه: - تحيل جس طرح كابومطلقاً ناجائز وحرام باورروز كى حالت مين اشدحرام ب اور بیتک ان کی میجہ سے روز همروه موجاً تاہے (بہارشر بیت )اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:و من الناس من يشتري لهوالحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم و يتخذها هزوا اولئك لههم عذاب مهين اور بحداوك سيل كى بات خريدتے بيں كدالله كى راه سے بهكادي بے مجھاور ا ہے ہیں بنالیں ان کے لئے ذلت کاعذاب ہے (سورۃ لقمان پا۲) اور حدیث شریف ہیں ہے كدرسول الله الله الله الما المعنى جيزول سے وى البوكرتا ہے سب باطل ميں مكر كمان سے تير جالانا اور کھوڑ ہے کوادب دینا اور زوجہ کے ساتھ ملاعبت سیتینوں حق ہیں (ترندی) اور مسلم شریف کی مديث الله عن العب بالزد شير فكانما صبع يده في لحم الخنزير و دمه جس نے چوسر کھیلی اس نے کو یا اپناماتھ سبور کے گوشت وخون میں رنگا اور مسلم شریف کی ووسری حدیث تے میں فرمایا گیا: من لعب بالنود فقد عضی الله و رسوله جس نے پوسر کھیا اس نے خداورسول کی نافر مانی کی ،اور "ورمخار" جلد ششم ص ۱۹۳۸ میں ہے: و کسر و تسحیر یسما اللعب بالنردوكيذا الشطرنج بكسر اوله ويهمل ولايفتح الانادرا واباحه الشافعي

وابو يوسف فسى رواية وهذا اذا لم يقنام رولم ينحل بواجب والا فحرام بالاجماع اوراس كتحت (ردائخار "مل ب:فهو حرام وكبيرة عندنا وفي اباحته اعانة الشيطان على الاسلام والمسلمين كما في الكافي قهستاني اور"عالمكري" جلد فامس ١٥٥٣ مير ع: ويكره اللعب بالشطرنج والنرد و ثلاثة عشرواربعة عشر وكل ماهو سوى الشطرنج حرام بالاجماع واما الشطرنج فاللعب به حرام عندنا والذي يلعب بالشطرنج هل تسقط عدالته وهل تقبل شهادته فان قامر به سقطت عدالته ولم تقبل شهادته وان لم يقامر لم تسقط عدالته و تقبل شهادته ولم ير ابوحنيفة رحمه الله تعالى بالسلام عليهم باسا و كره ذلك ابو يوسف و مخمد رحمهما الله تعالئ تحقير الهم كذافي الجامع الصغير اورتفيرصاوي جلا اول ١٨٥٠ مين آيت: انسما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في المحمر والميسر الآية كتفيريس الكتفيل يول كائل به كما كركميل كيسب فرائض وواجبات ضائع موجائيس مثلأ وفت برادانه مول توبالأجماع حرام بهاورا كرضائع ندمول مكرقمار كے طریقه پر ہولینی مال کے بدلے ہوتو بھی بالا جماع حرام ہے اور اگر قمار کے طریقه پر نه ہواور نه فرائض وواجبات ضائع ہوں تو اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض مکروہ اور بعض حرام بتاتے ہیں کہ ابیا کام کرنا جس میں دین یا دنیوی منفعت نه ہوا ہے بھی حرام اور روز ہے کی حالت میں اشدحرام ے : قوله والمراد بالقمار اللعب بالملاهي كا لطاب والطولة والمنقلة فيحرم اللعب بذلك اذا كان بمال اجماعا وبغيره ففيها الخلاف بين العلماء بالكراهة والحرمة مالم يضيع بسببها الفرائض والافحرام اجماعا اورصا تسيرروح البيان جلداول صفح ١٣٣٨مين مزير مات بن ويدخل فيه جميع انواع القمار والشطرنج

وغيرهما حتى لعب الصبيان بالجوزوالكعاب اورتفيرات احمديه ٢٢٢٨ميل ٢٠ فالحاصل أن اللعب بالقمار أي لعب كان حرام بالاجماع و بدون القمار فيما فيه نص قطعي حرام بالاجماع وفيما في دليله شبهة اختلف فيه على ماعرف في المفقه ان عبارات ہے واضح ہوگیا کہ کھیل فی نفسہ ممنوع ونا جائز ہے اوراسکے جواز کی کوئی راہ ہیں اب جبکہ ربی نفسہ نا جائز وحرام ہے تو روز ہے کی حالت میں اس کی حرمت مزید برڑھ جائے گی اسلئے كدروزه صبح صادق يخروب أفآب تك صرف كهانے يينے اور جماع سے بازر ہے بى كانام بيس بلكها بيناعضائ ظاہرہ و باطنه كوان تمام ممنوعات ومنہيات سے بازر كھنے كانام ہے جسے شرع نے ممنوع قرار دیا ہے مشکوٰۃ شریف ص ۲۷ و بخاری شریف جلداول ص ۲۵۵ میں حضرت ابو ہریرہ رضى الله تعالى عنه يروايت ب قال رسول الله على من لم يدع قول النوور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه و شرابه رسول الله الشرائي فرمايا جوروزه وارجموث أور اس برعمل ترک نہیں کرتا تو اللہ تعالی اس کا کھانا بینا ترک کرنے کی پرواہ ہیں کرتا ،اور مرقاۃ جلد دوم ص١٦٥٧ بين ما لم كے حوالہ سے روايت كى كئى ہے كہ: ليسس البصيام من الاكل والشرب فقط اننما الصيام من اللغوو الرفث ليني روزه صرف كهاني ييني سير كربخ كانام بيل بلكهاس كے ساتھ ساتھ تمام لغویات وفواحثات سے پر ہیز کرنے كانام ہے مزید صاحب مرقاۃ ای مين ا ١٥ و١٥ و رفر مات بن قال رسول الشريخين لم يدع اى لم يترك قول الزور اى الساطل وهنوما فيه اثم والاضافة بيانية و قال الظيبي الزور الكذب والبهتان والقذف والسب والشتم واللعن وامثالها مما يجب على الانسان اجتنابها و يحرم عليه ارتكابها والعمل بالنصب به اى بالزور يعنى الفواحش من الاعمال لانها في الاثم كالزور و قال الطيبي هوالتمل بمقتضاه من الفواحش وما نهي الله

عنه فليس لله حاجة اي الانتفات ومبالاة وهومجاز عن عدم القبول بنفي السبب والارادة نفى المسبب في ان يدع اي يترك طعامه وشرابه فانهما مباحان في الجملة فاذا تركهما وارتكب امرا حراما من اصله استحق المقت وعدم قبول طاعته في الوقت فان المطلوب منه تركب المعاصي مطلقا لا تركا دون ترك. و بعده عن القاضى قال المقصود من الصوم كسر الشهوة وتطويع الامارة فاذالم يحصل منه ذلك لم يبال بصومه ولم ينظر اليه نظر عنايته فعدم الحاجة عبارة عن عدم الالتفات والقبول و كيف يلتفت اليه والحال انه تركب مايباح من غير زمان المصوم من الاكل والشرب وارتكب مايحرم عليه في كل زمان مرقاة كىاس عبارت سے بیروش ہوگیا کہ روزہ وغیرہ روزہ دونوں حالتوں میں بیتمام کھیل ممنوع و ناجائز ہے ليكن روزه في نفسه يحيح ودرست ب:فانه لايلزم من عدم القبول عدم الصحة بخلاف السعكس اگر جدان افعال كسبب روزه كروه بوجاتا بهجيدا كه حضور صدر الشريعة في مهار شريعت 'حصه بنجم ص١٢٥ مين تحرير فرمايا يے والله تعالی اعلم -

(۲) روزه کی حالت میں عورت کا بوسد لینا گے لگا نا اور بدن چھونا اگر مباشرة فاحشہ کے طریقہ پرنہ ہولیکن از ال یا جماع میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہولتو مکروہ ہے اور اگر اپنے آپ پر اطمنان ہولتو حرج نہیں ' درمخار' جلدووم ص کا اسمر میں ہے: و کو و قبلة و مسس و معانقة و مباشر قفاحشة و ان لم یا من المفسد و ان امن لاباس اور اگر مباشرة فاحشہ کے طریقے پر ہولتو مطلقا مکروہ ہازال کا اندیشہ و یا نہ ہو: قبال صاحب الهدایة عن محمد انه کره المباشرة الفاحشة لانه قل ماتخلو عن الفتنة و فی ردالمحتاز و اختار الکر اهة فی المباشرة الفاحشة لانه قل ماتخلو عن الفتنة و فی ردالمحتاز و اختار الکر اهة فی الفت حو جزم بها فی الولو الجیة بلا ذکر خلاف و هی ان یعانقها و هما متجردان

ويمس فرجه فرجها بل قال في الذخيرة ان هذا مكروه بلا خلاف لانه يفضي الى البحماع غالباوهكذا في الفتاوى الهندية بهرال دوران اكرانزال موجائزوب شك روزه فاسد بوجائے گاليكن اس براس روزه كى صرف قضا داجب ہے كفاره نبين ' عالمگير بيرے خانيه ٔ جلداول ١٢٠٢٠ بريم ٢٠١٠ إذا قبل امراته وانزل فسد صومه من غير كفارة كذا في المحيط وكذافي تقبيل الامة والغلام والمس والمباشرة والمصافحة والمعانقة كالقبلة كذافي البحر الرائق اورحضوراً ليحر ت قدى سرة 'جدالمتار' جلدوم صفحه ١٩ رمين ارشاوفرمات بين نعم الامناء حال المس يوجب القضاء اور مدار جلداول ص ١٦٥ روقاضي خال جلداول ص ١٠١٠ مي ٢٠ ولوانزل بقبلة او لمس فعليه القضاء دون الكفارـة لو جود معنى الجماع و وجود المنافي صورة و معنى يكفي لايجاب القبضاء احتياطا اما الكفارة فتفتقر الى كمال الجناية لانها تندرى بالشبهات كالحدود اوراى كتحت وفق القدريش مداية وللددوم ص ٢٥٧ رميس : وهذا لان الكفارة اعلى عقوبات المفطر لافطاره فلا يعاقب بها الابعد بلوغ الجناية نهايتها ولم تبلغ نهايتها لان ههنا جناية من جنسها ابلغ منها وهي الجماع صورة و معنى و هكذافي تبين الحقائق في الجزء الاول ص ٢٣،٣٠ وفني الطحطاوي على مراقى الفلاح لو انزل من قبلة اولمس لا كفارة عليه لما ذكرنا اى من قصور الجناية و عليه القضاء بوجود معنى الجماع والتُرتعالى اللم ـ (m) روزے کی حالت میں آنکہ میں ووائی ڈالنے میں حرج نہیں کیوں کہ اس کے بارے میں ضابطه کلیہ بیہ ہے کہ جمال اورائے کم محتات کے علاوہ روز د تو ڑنے والی صرف وہ دوااور غذا ہے جو مسامات اور رُّون کے ملاوہ کسی منفذ کے صرف د ماغ یا پیٹ میں کہنچے ' درمختار' جلد دوم ص ۱۳۶۰

#### Marfat.com

ميں ہے: النصابط وصول مافيه صلاح بدنه لجوفه.وفي ردالمحتار الذي ذكره المحققون ان معنى المفطر وصول ما فيه صلاح البدن الى الجوف اعم من کونے غذاء او دواء اورظاہرے کہوہ دواجوآ تھیں ڈالی جائے گی اس کااٹر مسام ہی کے ذر بعدظا بر ہوگا اسلے کہ آئکھ سے پیٹ یا د ماغ تک کوئی دوسرامنفذ نہیں اور بیمفسد صوم نہین "تبیین الحقائق" ولداول ص٣٢٣ ريس ب: والداخل من المسام لاينا فيه على ماذكرنا ولا نه مايجده في حلقه اثر الكحل لا عينه فلا يضره كمن ذاق الدواء ووجد طعمه في حلقه ولا يمكن الامتناع عنه فصار كالغبار والدخان وفي فثَّاواي الهندية في الجزء الاول ومايدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر هكذا في شرح السميعسم اب اس سے روز روش كى طرح واضح جو كيا كدروز كى حالت مين آئكھ ميں دوائى والني مين حرج نهين مزيد برآن عالمكيرية وللواول ص٢٠٣٠م مين ٢٠ ولو اقبطس شيئا من الدواء في عينه لايفطر صومه عندنا وان وجد طعمه في حلقه واذا بزق فرأى اثر الكمل ولونه في بزاقه عامة المشائخ على انه لا يفسد صومه كذافي الذخيرة وهـوالاصـح هـكـذا فـــى التبيين اور ورمختار على ومصر ١٣٩٥ مين ٢٠٠٠ إلى الأهن او الكتبحل او احتجم ومان وجد طعمه في حلقه اوراي كِتحت ثنامي مين ب:اي طعم الكحل اوالدهن كما في السراج وكذا لو بزق فوجد لونه في الاصح بحر قال في النهار لان الموجود في حلقه اثر داخل من المسام الذي هو خلل البدن والمفطر انما هو الداخل من المنافذ والله تعالى اعلم -

(٣) روزه کی حالت میں دانت اکھروانے میں حرج نہیں جبکہ پوری احتیاط برتی جائے کہ خون کا کوئی قطرہ حلق میں نہ اتر نے پائے اً مرچہ پر ہیز بہتر ہے اور اگرخون کا ایک قطرہ حلق سے اترے گا توروزه فاسد کردیگا جبکه روزه دار نبونایا دیمو (بهارشر بعت حصه پنجم ص۲۱۱) ردامختار جلد دوم ص۲۹۶۱ میں ہے:ومن هذا يعلم حكم من قِلع ضرسه فني رمضان و دخل الدم الي جوفه في النهاد ولونائما فيجب عليه القضاء اوردرمخارجلددوم ص١٩٩١روبزاز بيجلد جهارم ۹۸ روقاضی خان جلداول صفحه ۲۰۱۸ راور فتح القد بریشرح مدامیه جلد دوم ص ۲۵۸ رمین اسکی تفصیل یون كَ تَى ہے: ولوخرج دم من اسنانه فدخل حلقه ان ساوي الريق فسد والا لاوهكذا ف بي الهندية ليني اگرخون دانت يه نكلااور حلق مين داخل بوگيا تواگرخون تھوك پرغالب يااس كے مساوى ہے توروز و فاسد ہوجائے گااورا گرابيا نہيں تو فاسدنہ ہوگا والند تعالی اعلم ۔ (۵) کسی روزه کیلئے سحری شرط نہیں البتہ فقہاء کرام نے سحری کومستحب فرمایا ہے" ورمختار مع رواكتار' جلروم ص١٩٣٨ميس م :ويستحب السحور لمارواه الجماعة الا اباداؤد اورعالمكيربيجلداول صفحه ٢٠٠٠ مين ب: التسحر مستحب ووقته آخر الليل قال الفقيه ابو الليث وهوالسدس الاخير هكذا في السراج الوهاج اورصديث ياك بين فرمايا گیا ہے کہ تحری کل کی کل بر کت ہے لہٰذاا ہے جھوڑ نا نہ جا بیئے اگر چہ یا نی کا ایک گھونٹ ہوا در سحری كرنے والوں يراللدتعالى اوراس كے فرشتے درود بھيجتے ہيں اور رسول اللہ ﷺ نے فرمايا ہے ہمارے اورابل كتاب كروزه كورميان فصل كرف والح شي سحرى ب:عن انس رضى الله تعالى ا عنه قال قال رسول الله نيج تسحر وافان في السحور بركة متفق عليه (مشكودة) و عن عمر و بن العاص ان رسول الله عَلَيْسَة قال فصل مابين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر (مسلم شريف جلداول) والتُدتعالى اعلم-(٢) ادائے روز و رمضان ونذر معین اور نفل کے روز وں کیلئے نیت کا وفت غروب آفاب سے ضحوہ كبرىٰ تك ہے اس وقت میں جب نيت كرلے بيروزے موجائيں گے اور اگر عين ضحوه كبرىٰ كے

وقت نیت کریگاتو بیروز بےنہ ہو تگے "درمختار" جلدوم ص ۱۳۷۷ میں ہے: فیصع اداء صوم رميضان والنذر المعين والنفل بنية من الليل فلا تصح قبل الغروب ولا عنده الى البضيحوة الكبرى لا بعدها ولا عندها اعتبارا لاكثر اليوم اوراى كتحت (رداكتار) سي بي ب: المراد بها نصف النهار الشرعي والنهار الشرعي من استطارة الضوء في افق المشرق الى غروب الشمس والغاية غير داخلة في المغيا كما اشاراليه المصنف بقوله لاعندها اص اور مدار جلداول م ٢١٢ مين نه: وفي الجامع الصغير قبل نصف النهار وهو الاصح لانه لا بد من وجودالنية في اكثر النهار ونصفه من وقمت طلوع الفجر الىوقت الضحوة الكبرئ لاوقت الزوال فتشترط النية قبلها ليتحقق في الأكثر اوران كعلاوه باقى روز ممثلاً قضائ رمضان اورنذرغير عين اور نفل کی قضا ( لیمی نفلی روزه رکھ کرتو ژویا تھا اسکی قضا ) اور نذر معین کی قضا اور کفاره کاروزه اور حرم میں شکار کرنے کی دجہ ہے جوروزہ واجب ہواوہ اور جج میں وفت سے پہلے سرمنڈانے کا روزہ اور تمتع كاروزه ان سب بيس عين صبح حيكتے وقت يارات ميں نيت كرنا ضرورى ہے اور بيجى ضرورى ہے کہ جوروزہ رکھنا ہے خاص اس معین کی نبیت کر کے اور ان روز وں کی نبیت اگر دن میں کی تو تفل موے پھر بھی ان کا پورا کرنا ضروری ہے توڑیگا تو قضا واجب ہوگی اگر چہ بیاس کے علم میں ہو کہ جو روز ہ رکھنا جا ہتا ہے یہ وہ بیں ہوگا بلکہ فل ہوگا۔ (عالمگیر میں جلداول صفحہ ۱۹ و بہار شریعت حصہ پیجم ص١٠١) تنويرالا بصارم الدرالخ ارجلد دوم ص ١٠٣٠م مين بي و الشيرط للباقي من الصيام قران النية للفجر ولوحكما وهو تبييت النية للضرورة و تعيينها لعدم تعين الوقت اورائ كترواكم المين ع: قوله والشرط للباقى من الصيام اى من انواعه اى الباقى منها بعد الثلاثة المتقدمة في المتن وهو قضاء رمضان والنذر المطلق

وقيضاء النذر المعين والنفل بعد افساده والكفارات السبع وما الحق بها من جزاء النصيد والحلق والمتعة نهر اور فتح القدير شرح بداية جلد دوم ص٢٣٥ ريس ، والا بدمن النية في الكل والكلام في وقتها النذى يعتبر فيه فقلنا في رمضان والمنذور المعين والنفل تجزيه النية من بعد الغروب الى ماقبل نصف النهار في يوم ذلك النهاروفيما سوى ذلك من القضاء والكفارات والمنذور المطلق كنذر صوم يوم من غير تعيين لا بدمن وجودها في الليل وقال الشافعي لا تجزي في غير النفل الامن الليل وقال مالك لا تجزى الامن الليل في النفل وغيره نيرزبان يدنيت كرنا ضرورى نيس شاى بيسب: وليست النية باللسان شوطا بلكدول میں اس قدر نیت ضروری ہے کہ بوچھنے پر بلاتکلف جواب دے سکے کہ میں نے فلاں روز و رکھا ہے لیکن زبان ہے بھی کہدلینا بہتر ہے واللہ تعالی اعلم۔

صح الجواب والثدنغالي اعلم

صح الجواب والله تعالى اعلم مركزى دارالا فماء ١٨ مرسودا كران بريلى شريف ٢٢/دجب المرجب ٢٢٠اه

فقير محداخر رضا قادرى از برى غفرله كتبه محمد عاصم رضا قادرى قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

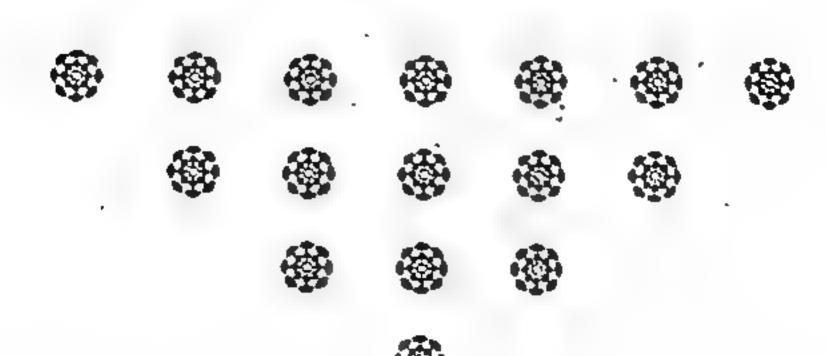

# حضرت مولانا محراجس رضوى مظفر بورى

مولا نامحرائس رضوی شیر بهار حضرت علامه مقی محراسکم صاحب رضوی قبله موضع مهوواره دا کخانه اورائی ضلع مظفر پور بهار میں پیدا ہوئے۔
ابتدائی تعلیم اور حفظ وقر اُت کی تعلیم اپنے والدگرامی کے پاس مدرسه جامعه قادریه مقصود پوراورائی ضلع مظفر پور بهار میں پائی۔ پھر درجہ اولی تا ثالث 'جامعه امجدیه رضویہ' گھوی ضلع مواور رابعہ تاسا دسہ کی تعلیم ' جامعه اشر فیہ' مبار کپوراعظم گڑھ یو پی میں حاصل کی باقی تعلیم ' جامعہ نوریہ رضویہ' ومرکز اہلسنت ' الجامعة الرضویہ منظر اسلام' بر بلی شریف میں حاصل کی۔

مرکزی دارالافاء بریلی مرکزی دارالافاء بریلی شریف سے مرکزی دارالافاء بریلی شریف بین تربیت افاء کے حصول کی غرض سے مرکزی دارالافاء بریلی شریف بین داخلہ لیا، فی الوقت آپ تربیت افاء ساتھ ساتھ حضور تاج الشریعہ اورعمرة الحققین سے ''رسم المفتی ،اجلی الاعلام بخاری شریف''کادرس لےرہے ہیں،مولی تعالیٰ آپ کو ملم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے! آ مین۔

(ز: محمة عبد الوحيد رضوى بريلوى المين الفتوى مركزى دارالا فناء بريلى شريف

كيافرمات بين علمائے وين ومفتيان شرع مثين مسئله ذيل ميں كه محمودایک مسجد کا امام ہے جمعہ کے دان اکثر وہابیوان کارز کرتا ہے کہتا ہے کہ وہابیوں کے يجهينماز يزهناا تنكح كهركا كهانا كهانا اوران سي تعلقات قائم كرنايا التلح يهال كهانا، بينا، المهنا بيشهنا ،شادی بیاه میں شرکت کرنا یا کسی نیک مجلس میں بلانا، ایکے جناز ہمیں شرکت کرنا یا نماز پڑھنا ، يرْهوانا، يا النيكسي طرح كي الفت ومحبت قائم كرناتمام فعل نا جائز وحرام بي-٢: - محمود كوجهاب بهى موقعه باتها تاب وبين ردوبابيكرتاب جيسے منبرون محفلون ، مجلسون ، جلسون اور اشتہاروں میں بھی لینی ہر جگہ یہی کہتا ہے کہ وہابیوں کے اقوال واحوال سے عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کو بچایا جائے ہمجھایا جائے کہ ہم لوگ اس جماعت پر قائم رہیں جس پر علماء حرمین شریفین ہیں اور عقیدہ ابل سنت کے جتنے مخالفین ہیں ، جیسے و ہا ہیہ، تبلیغیہ وغیر ہم سے جدا ر ہیں اور انکو (وہابیہ ) اپناوشمن اور مخالف جانیں کیونکہ شیطان کو دل میں وسوسہ ڈالیتے دیر نہیں گئی اور میکی کہتا ہے کہرد کرکے ان سے عوام کونفرت دلائی جائے تا کہ اسکے (وہابیہ) شرکا مادہ جل جائے اور انکی کفر کی جر کٹ جائے۔ومابیوں سے شدیدخوف بیدا ہوتا ہے کہ انکی گمرابی سنیت کی د نیا مین سرایت نه کر جائے تا که سنیول کیلئے راہ د شوار اور خطرہ نه پیدا ہوجو ضروریات دین کامنگر ہے اسے تی عوام کونفرت دلائی جائے۔ ٣: -محمود کا کہنا ہے کہ جودین کامنکر ہےا۔ یقیناً میں مرتد کا فرسیح وجال اور کذاب کہتا ہوں اور ميرى ميدعاء هي كدالله تعالى ومابيه كعقائد باطله ميه مسلمانون كوبيجائ اورومابيه جيسه وجالون کے شرسے پناہ دسے وہابیوں کے بددین بدنہ ہی سے بیائے ان مخالفوں، ملحدوں، سرکش شیاطینوں، خبیثوں، فاجروں، گمراہوں، ہٹ دھرموں اور دین کے ڈاکوؤں سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدیتے تمام سنیوں کو بیائے ان مناقوں اور مشرکوں کے شریبے این امان میں رکھے۔

#### Marfat.com

محودا ہے عقیدے کی بنا پر اس طرح کا کلام پیش کرتا ہے کہ میتمام وہابیسب کے سب

کافروں سے بدتر کافر ہیں بیسب کافر ہیں گمراہ ہیں ہمرید ہیں کیونکہ دوسروں کو گمراہ کرتا ہے بچھ شک نہیں کے بیفار جی بیدوزخی شیطان کے گروہ کے کافر ہیں۔ سے ۔ محمود سے بھی کہتا ہے کہ جب تک میرے جسم میں روح باقی رہے گی غیرمقلدوں کارڈ کرتا رہوں كا \_اورائية آقاومولا جناب محمد رسول الله ﷺ اورائكة آل واصحاب بركفر ابهوكر درود وسلام برُهتا ر ہوں گا کیونکہ ان کی شان وشوکت اورعظمت ممس وقمر سے زیادہ روشن اور درخشاں ہیں جومختاج ثبوت نہیں میں (محمود )سنیوں کوراہ حق کی طرف رہنمانی کرتا رہوں گاتا کے سنیوں کا راستہ کشادہ ہو ا ہے جلنے میں یاوں نہ جیسلے کیونکہ انٹی رسالت سے اللہ تنارک وتعالیٰ نے ہمیں نعمتوں کا قیض عطاء کیا ہے اور معرفت کے نور سے خالی دل کو دین کی روشی سے بھر دیا ہے کیونکہ انکی روش آیتیں عقل کو حیران کردینے والے معجزات بیں انکاغلام بنادیا ہے اور انکا حسان دل سے مرتے دم جدانہ ہوگا۔ ۵: - زید کہتا ہے کہ اس وفت ہم لوگوں کے یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ بہت سے سنیوں کے گھرانے میں وہابیہ کی لڑکیاں نکاح کر کے لائی گئی ہیں اور بہت می لڑکیوں کو وہابیوں کے نکاح میں دی گئی ہیں جبکہ محود کا کہنا ہے کہ ایسا نکاح نکاح نہیں اور ایسے دہن ودولہا سے جواولا دتو الدہوگا وہ اولا دسبی نہیں کہلا نیکی اور جومیاں بیوی صحبت کرینگے وہ زنا میں شار ہوگا تو ایسے حالت میں ہم لوگ اپنی لزكيون اور بهودُ ل كوكيا كرين؟

ارشاد ہے محمود وہا ہیوں کواس طرح کا برابرالفاظ استعال کرتا ہے، اب انکو (محمود) مسجد کا امام رکھا جائے یا مسجد سے برطرف کیا جائے محمود کا قول وقعل شرع مسائل سے احسن ہے یا خلاف شرع ، اہزامفتیان شرع قرآن وحدیث کی روشنی میں وضاحت کے ساتھ جواب عنایت فرما کیں۔ سائل عبدالرزاق نوری جمد پڑی تکیہ

(البحوراب: -بلاشبغیرمقلدین گراه بددین اور بحکم فقد کفار و مرتد دین بین جس پر بوجو بکشر ه از وم کفر

ہا سکے بیچے نماز پڑھنا حرام اور گناه کبیره ہا نظیما تھا کھانا پینا حرام ان سے نشست و برخاست یا

می طرح کا تعلق بیدا کرنایا اسے کی تجلس بیل شریک ہونا حرام قال کیے: لا تسجد السوھم و لا

قو اکلوھم و لا تشار بوھم و لا تصلوا معھم مرتد مرتده کا نکاح و نیا بیل کی ہے نہیں اس سے

جو قربت ہوگی خالص زنا ہوگی اس سے جواولا دیدا ہوگی ولد الزنا ہوگی ' در مختار'' باب النب جلد ۵

مرس ۲۲۲۲ پر ہے: ما یکون کفر ا اتفاقا یبطل العمل و النکاح او لادہ او لاد زنا کھڑ به ہوکر آقا کی بارگاہ بیل صافو قو ملام پیش کرنا مندوب ہاوریہ قیام شعار اہل سنت ہا اور اس

سے انکار شعار و ہابیت ہے لہذا تمام نی صحیح العقیدہ پر لازم وضروری ہے کہ ان گراہ بددین کار د بلیغ کریں تاکہ لوگ اس کے دجل اور مروفریب سے بجیس واللہ تعالی اعلم۔

کریں تاکہ لوگ اس کے دجل اور مروفریب سے بجیس واللہ تعالی اعلم۔

كتبه محمداحسن رضوى

مركزى دارالا فتأء ٨٢ رسودا كران بريلي شريف

أأرذى الحجه الأمااه

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ زیدنے ہیں کہ زیدنے ہیں کہ اولی کے بدت ہیں کہ اولی کا میری ہندہ کو بانج ماہ قبل گھرے نکال دیا ہے زیدنے ہندہ کے بدے ہمائی سے بدتمیزی کی اور کہا کہ لے جاؤا ہے ہیں نہیں رکھوں گازید کا کہنا ہے کہ میرے سرال والوں نے میرے بیٹے کو مار ڈالا ہے حالانکہ لڑکا بینگ اڑاتے اڑاتے حصت ہمانہ بناتا ہے وہ کام عادت خودزید نے لگائی تھی دونوں باپ بیٹا بینگ اڑایا کرتے تھے بیسب بہانہ بناتا ہے وہ کام وغیرہ وغیرہ بی کھی کہ جارات کی اور دولڑ کے ہیں لڑکا کے مرنے قبل بھی کام وغیرہ مہیں کرتا تھا اور ہندہ کو مارتا پیٹتا تھا۔ ہندہ کی مال تک کوگائی بگتا ہے حالانکہ ہندہ کے والدین

#### Marfat.com

شریف فاندان سے تعلق رکھے ہیں اب ہندہ اپنے والدین کے پاس ہے خرج وغیرہ بھی ہیں دے رہا ہے۔ البنداقر آن و حدیث کی روشن میں جواب عنایت فرمائے اور ایسے خص کے اوپر شریعت کا کیا تھم نافذ ہوتا ہے؟

المستفتی: محدطا برسین بہاری پورمعمران بریلی شریف یو پی

(لجو (ب: - بینگ از انا گالیاں بکنا بلا وجه الزام لگانانا جائز وحرام ہے، زیدان باتوں سے باز آئے اور تو ہرکے زید پرلازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کولا کرحسن وسلوک ہے رکھے اور اگر رکھنا نہیں جاہتاتو فرض ہے کہ فوراً طلاق دے دے ادھر میں لٹکائے رکھنا حرام ہے اشد حرام وہ سخت گنہگار ستحق عذاب نارحق الله وحق زوجه ميس كرفمار به،قال الله تعالى المسكوهن بمعروف او سر حو هن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارالتعتدواو من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايئت الله هزوا وقال الله تعالى لا تميلو كل الميل فتذروها ك السمعلقة نقصان رساني تنكى مين دُالناحرام بي بعلائي كيساته وركه: امسكوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضار وهن لتضيقوا عليهن. نقصان رسائي مسلمان ك شان سے بہت بعید ہے صدیث شریف میں ہے: لاضور ولا ضوارا في الاسلام كى مسلمان کواہیے قول یافعل سے ناحق ایڈ اء دینااللہ ورسول کوایڈ اء دینا ہے حدیث میں ہے: مسن اذى مسلماً فقد اذاني و من اذاني فقداذي الله والتُرتعالُ اعلم-صح الجواب والتدنعالي اعلم

صح الجواب والله تعالی اعلم قاضی محمر عبد الرحیم بستوی غفر له القوی مرکزی دار الافقاء ۱۲ مرسودا گران بر یکی شریف کیا فرمات میسی علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں کہ زیدایک عالم ہے اور بکر کم پڑھا ہوا انسان ہے یہاں تک کی آن شریف کولئی جلی اور کن خفی کے ساتھ پڑھتا ہے اس وجہ سے زید نے بکر کے پیچھے کھائیس پڑھی تو بکر نے کہا زید کے بارے میں کہ یہ منافق ہے اس نے جان کر جماعت کی نماز چھوڑی ہے کیا واقعی زید منافق ہے؟ یا اگر نہیں ہے تو پھر کی مومن کو منافق کہنا کیسا ہے؟ قرآن وحدیث سے جواب عنایت فرمائیں بہت کرم ہوگا۔

المستفتى :محمصد بق عالم قادرى متعلم دارالعلوم وارثيه گومتى ممركصنو بو بي

(الجوراب: - قرآن شريف كواس طرح يرصنا كمعنى مين فساد موجائ ايباير صناحرام باورسننا ي بهى حرام اور نماز بهى فاسد موجا يكي "شاى" بين ب: وحاصلها كما في الفتح اشباع الحركات لمراعاة النغم قوله انغير المعنى كما لوقرأ الحمد لله رب العالمين و اشبع الحركات حتى اتى بواوبعد اللال و بياء بعد اللام والهاء وبسألف بعد الراء اورا كرمعنى مين فسادنه جوتا جونونماز بلاشبه جوجا يمكى مكرابيا برهنا مكروه ب "شائ" بي السيح عن المن المن المن المن المن المن المن الكلمة عن و ضعها ولم يحصل بها تطويل الحروف حتى لايصير الحرف حرفين بل مجرد تحسين الصوت و تزئين القرأة لا يضر بل يستحب عندنا في الصلواة و خارجها كلذا فسى التتأر خانية محمم ملمان كومنافق كهنانا جائز وحرام بحديث شريف ميس ب مااكفررجل رجلاقط الاباء بها احدهما ان كان كافراً والاكفر بتكفيره ليخ برحى ابیانہ ہوا کہ ایک شخص دوسرے کی تکفیر کرے اور وہ دونوں اس سے نجات یا جا کیں بلکہ ان میں ا یک پرضرور کر می اگروه کا فرتھا تو بین گیاور ندا ہے کا فرکہنے سے خود کا فر ہو گیا علماء فرماتے ہیں

يوں بىكى كومشرك يازند بق يالمحديا منافق كهنا" صديقة مدية عمل م رجلا بالكفرى الله تعالى او الشرك به و كذالك بالزندقة والالحاد والنفاق الكفرى الهاور زير حديث ابن عمرضى الله تعالى عنها فرما يا كذالك يا مشرك و نحوه ايما كمنے ماز ريحديث ابن عمرضى الله تعالى عنها فرما يا كذالك يا مشرك و نحوه ايما كمنے ماز آئے اور توبرك و الله تعالى اعلم -

کتبه محمداحسن رضوی منظفر بوری مرکزی دارالافتاء ۱۸ رسوداگران بریلی شریف صح الجواب والمولى تعالى اعلم قاضى عبدالرجيم بسنوى غفرلدالقوى

ارجمادي الأولى معهماه

کیافر ماتے ہیں علمائے کرام ومفتیان اسلام مندرجہ فریل مسائل ہیں کہ

ا:-زیدنے پندرہویں شعبان کوشب بیداری کی اورضح کوروزہ رکھاعرے ملاقات ہوئی توزید نے

کہا آج روزہ ہیں ہے؟ عمر نے برجتہ کہا آج کا روزہ ممنوع ہے دوروزہ رکھنا چاہئے جب کہ
فضائل شب برائت مصنفہ غازی ملت مولانا محبوب علی خال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صفح نمبر

۵ار پرلکھا ہے کہ خاص شعبان کی پندرہویں تاریخ کی نضیلت میں بیحدیث ہے: مین صام یوم
النحامی عشر من شعبان کم قدمسه الناد لیعنی جو تحص شعبان کی پندرہویں تاریخ کوروزہ

رکھے گا اے جہنم کی آگ نہ چھو کیگی قانون شریعت حصہ اول صفح نمبر ۱۳۲ اسلاما شعبان کا روزہ رسول

النہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی پندرہویں رات آئے تو اس رات کو قیام کرواور۔

دن میں روزہ رکھو۔

۲: - چین والی گھڑی ہے نماز مکر وہ ہوتی ہے؟ اگر کف کے اندر چھیا لے یارومال باندھ لے تو نماز ہوگی یانہیں؟ چین سے نماز مکر وہ تحریکی ہے یا تنزیمی یا واجب الاعادہ ہوگی ہے۔ ہوگی یانہیں؟ چین سے نماز مکر وہ تحریک ہے یا تنزیمی یا واجب الاعادہ ہوگی سے ۔ منوع اور حرام میں کیا فرق ہے یا دونوں کا مطلب ایک ہی ہے؟

٧:- زیدا بی مال کے چالیسوان کا کھانا کررہا ہے جس میں چالیس فقیروں مختابوں کا کھانا الگ پکواکر فاتحہ دلاکر ان کو کھلا دیگا دیگر اور کھانا پکیگا جس میں عزیز وا قارب ، دوست احباب بھی مدعو ہوں گے عمر کا کہنا ہے یہ کھانا درست نہیں ہے۔میت کے کھانے سے دل مردہ ہوجاتا ہے اس مسئلہ میں اعلیٰ حضرت کا کیا تھم ہے؟

۵:- کیاحضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے شوہر کے لاپتہ ہوجانے پرنازک ماحول کے پیش نظرامام شافتی کا قول اختیار کیا ہے جس کی مدت غالبًا چارسال یا کم و بیش ہے زید کو یاد ہے کہ جھیا ہوا استفتاء میں نے خودد کھا ہے۔ یہ عرصہ پندرہ سال کی بات ہے تحقیق چا ہتا ہوں۔ استفتاء میں نے خودد کھا ہے۔ یہ عرصہ پندرہ سال کی بات ہے تحقیق چا ہتا ہوں۔ استفتی: ڈاکٹر شیرز مال انصاری مصطفوی .

المعيل بوراله أباد يوبي

(لجو (رب: - پندر ہویں شعبان کے روزہ کی نضیات میں جو صدیث استفتاء میں درج کی گئی سے ہے نیز حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب شعبان کی پندر ہویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرواور دن میں روزہ رکھو کہ رب تبارک و تعالیٰ غروب آ فآب سے آ سان دنیا پر خاص بخلی فرما تا ہے اور فرما تا ہے کہ ہے کوئی بخشش جا ہنے والا اسے بخش دول ہے کوئی ایسا روزی طلب کرنے والا اسے روزی دول ہے کوئی مبتلا کہ اسے عافیت دول ہے کوئی ایسا ہو گا ایسا دور یہ اور ما تا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے لہذا پندر ہویں شعبان کا روزہ ممنوع نہیں ہاں مرف ایک دون ہو کہ وہ اس کے بعد یا اس سے پہلے ایک روزہ اور ملا لے بہتر مورف ایک دونہ ہو کا دونہ مردہ تنزیبی ہاں مرف ایک دونہ ہو کہ ایسا کے بعد یا اس سے پہلے ایک روزہ اور ملا لے بہتر ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم ۔

۲: - گھڑی کی چین یا گلے کی زنجیر یا بٹن کی زنجیر سونے جا ندی کی مردوں کے لئے ترام اور دھانوں کی ممنوع ہے اور جو کی زنجیر یا بٹن کی زنجیر سونے جا ندی کی مردوں کے لئے ترام اور دھانوں کی ممنوع ہے اور جو چیزیں منع کی گئی ہیں انہیں پہن کرنماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اور نماز واجب

الاعادہ ہے کف کے اندر یارو مال کے اندر چھپا لینے سے مہیں بدلیگا واللہ تعالی اعلم۔

س: - دونوں میں فرق ہے ممنوع بھی مکروہ تحریمی کے مقابل بولا جاتا ہے اور اس کا کرنا عبادت کو ناقص کر دیتا ہے اور کرنے والا گنہگار ہوتا ہے اگر چہ اس کا گناہ حرام سے کم ہے اور کئی بار اس ارتکاب بیرہ ہے اور حرام بیفرض کا مقابل ہے اس کا ایک بار بھی قصد آکرنا گناہ کبیرہ وفت ہے اور جا ور حرام بیفرض کا مقابل ہے اس کا ایک بار بھی قصد آکرنا گناہ کبیرہ وفت ہے اور جا فرض ہے واللہ تعالی اعلم ۔

سى: - سوم، دہم، چہلم وغيره كا كھانا مساكين كوكھلايا جائے برا درى ، رشته داروں كوجمع كر كے كھلانا ہے معنی ہے کیوں کہ بیشادی کے موقع پر ہوتا ہے کی کے وقت نہیں ''فقح القدير'' میں ہے: انھے۔۔ بدعة مستقبحة لانها شرعت في السرور لا في الشرور والله تعالى المم ٥: - يديج نهيس هايدا كوئى فتوى سيرى سركار حضور مفتى اعظم مندر حمة الله تعالى عليه كى جانب سے نہیں چھیا حضرت کے زمانہ میں میفوی دیا جاتا تھا کہ دہ عورت ای گمشدہ کی ہیوی ہے اور جب تک اس کی موت یا طلاق کی خبرند آجائے اس گمشدہ کی بیوی رہیگی صدیث شریف میں ہے: امسواق المه مفقود امرأته حتى ياتيهاالبيا ن اور بهار المكه كنزد يك المت ووبرا نكاح اس وقت تك جائز نہیں ہے جب تک اس گشدہ کی عمرستر • عرسال نہ ہوجائے بینی وہ اگر جاگیس سال کی عمر میں گم ہوا تو عورت پرتس سال تک انتظار میں گزارنا ضروری ہے جب اتن مدت گزر جا لیگی تو حاکم شرع اس کی موت کا تکم فر مائزگا اورعورت کوعدت و فات گزار نے کے بغد ذوسرا نکاح حلال ہوگا مگر جب كهضر ورت شرعيه ملتج متحقق بوكدب نكأح كوئى جارانه بهوتوعورت كوسيدناامام مالك رحمة الله عليه كح ندہب پڑمل کی اجازت ہے ان کا ندہب ہیہ ہے کہ عورت حاکم شرع کے یہاں استفاثہ کرے وہ بعد تحقیق جارسال کی مدت مقرر کریگا۔اس مدت میں شوہر کوطافت بھر تلاش کیا جائے پھر جب کوئی پت نه جلے تو عورت دوبارہ حاکم کے بیباں رجو ٹاکرے اب حاکم اس کے شوہر کی موت کا حکم کریگا۔ پھر

وہ عدت وفات چار ماہ دس دن گر ارکر دوسرے سے نکاح کر سکے گی اگران چارسالوں ہیں اس کے شوہر کی موت یا طلاق کی خبر آ جائے تو عدت گر ارکر یا اگر عدت گر رچک ہے تو فوراً دوسرے نکاح کر سکے گی اس دوران میں صبر کرے اور جائز طور سے محنت مزدوری کرکے گزر اوقات کر نے فس پر قابونہ ہوتو روزہ رکھے اس دور میں اعلم علائے بلدی صحیح العقیدہ مرجع فرادی حاکم شرع کے قائم مقام ہے حدیقہ ندیمیں ہے: اذا حسلی المنزمان من مسلطان ذی محفایة فالامور کلها مفوضة الی العلماء و یصیرون و لاق لهم واللہ تعالی اعلم۔

صح الجواب والله تعالی اعلم کتبه محمداحسن رضوی مظفر پوری قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلد القوی مرکزی دارالافتاء ۲۸ درسوداگران بریلی شریف کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کہ بارے میں کہ زید تی جاس کے گھر والے وہابی خیال کے ہیں زید مزارات پر حاضری دیتا ہے اور صاحب مزار سے دعا کیں بھی طلب کرتا ہے زید کے گھر والے کہتے ہیں کہ مزار پہ جاؤ فاتحہ پڑھو لیکن صاحب مزار سے دعا کیں نہ مانگوں زید تین طریقوں سے دعا کیں مانگا ہے۔
لیکن صاحب مزار سے دعا کیں نہ مانگوں زید تین طریقوں سے دعا کیں مانگا ہے۔
(۱) یاغو شآپ مرے لئے اللہ تعالی سے دعا فر ماد ہے۔

(۲) یا الله این اس محبوب بندے کے صدیے میں مری مرادیں پوری کر۔

(۳) یاغوث آپ مری مراد بوری فرمادین . ·

زید کے گھروالے ناجائز بچھتے ہیں مندرجہ بالاطریقوں کو بلکہ تیسرے طریقے بالکل شرک بناتے ہیں جبکہ زید تیسرے طریقے میں یہ نبیت رکھتا ہے کہ اللہ نے یہ قوت عطافر مائی ہے لیکن پھر بھی زید کے گھروالے اسے شرک قرار دیتے ہیں اب زید جاننا چاہتا ہے کہ یہ تینوں طریقے جائز ہیں آبیس قرآن حدیث کی روشن میں جواب عنایت فرمائیں۔

### المستفتى جمدامة إز وارثى سار في مومن بوررود خصر بوررود كلكة

(الجوراب: يه تينول طريقے جائز بين كه اولياء الله اور انبياء كرام سے مدو مانگنا جائز ہے جبكه اس كا عقيده بيهوكه فيقى الداوتورب تعالى بى كى ب ميرحضرات ال كے مظهر بين اورمسلمان كاليم عقيده بوتا به كونى جابل بهي كسى ولى كوخدا بيس مجهة قال عزوجل: وادعو اشهدائكم من دون الله ان كنتم صلدقين تفيركيرجلدوم بإره ساست سوره انعام زيراً يت:و لو اشركو الحبط عنهم ما كانو يعملون ب: و ثالثها الانبياء و هم الذين اغطاهم الله تعالى من العلوم والمعارف مالاجله يقدرون على التصرف في بواطن الخلق وارواحهم وا اينضا اعطاهم من القدرة والمكنة مالاجله يقدرون على التصرف في ظواهر النحلق حضرت امام اعظم ابوطنيف قصيرة تعمان مين فرما تمين بين: يسا اكسرم الشقيلين يسا كننزالورى الله بدلى بجودك وارضني برضاك الأانا طامع بالجود منك لم يكن الله الله عنيفة في الانام سواك المم ودوات كاكرم اورنمت الى كرز العجو الله في آب كوديا مجهي ويجي اورالله في آب كوراضى كياب مجهي كل راضى فرمائي من آب كى سخاوت کا امیدوار ہوں آپ کے سواابوصنیفة کا خلقت میں کوئی نہیں میدو ہا بیوں کا مکروفزیب ہے جو سن سي اور حفرت امام اعظم رضى المنظم منى المنظم من م من المنظم من المنظم من المنظم من المنظم من المنظم من المنظم منظم من المنظم منظم من المنظم من المنظم من المنظم من المنظم من المنظم من المنظم منظم من المنظم منظم من المنظم من المنظم من المنظم من المنظم من المنظم من المنظم منظم من المنظم من المنظم من المنظم من المنظم من المنظم من المنظم م الله تعالى عنه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم يت دعاء ما تك ربين بين اب ان وبابيول كالمام اعظم كے بارے میں کیا خیال ہے مزید تحقیق کے لئے جاء الحق ملاحظہ کریں والتد تعالی اعلم كتبه محمداحسن رضوى مظفر بورى صح الجواب دالله تعالى اعلم مرکزی دارالا فیآ۲۸ سوداگران بریلی شریف محد مظفر حسين قاوري رضوي

17/6 ي الحجد المنهاط

## حضرت مولا نامحمشمشيرعاكم رضوى بورنوي

مولا نامحه شمشيرعالم رضوي بورنوي ضلع بورنيه بهار كي سرز مين موضع بزارهوا كے ايك علمی دین نه بهی شریف گھرانے میں ۱۸رنومبر ۱۹۸۹ء کو پیدا ہوئے آپ کے والدمحتر م جناب محرسليم الدين صباحب اشرفى نے ابتدائی تعليم كيلئے مدرسه "شابدالاسلام" برارهوا ميس داخل كيا وہاں ابتدائی تا درجہ ٔ اولی نیز ہندی ،انگریزی کی تعلیم کے بعد ۲ رسال اسکول میں جلے گئے بچرو وتنظیم اسلمین 'بائسی مولانارحمت حسین کلیمی کی خدمت میں ایک سال تعلیم حاصل کی پھر « الجامعة النظاميه ' ملك بوركثيها رحضرت مولانا غلام يستين صاحب كي خدمت بابركت ميس عاضر ہوکر جماعت ٹالشہ کی تعلیم عاصل کی پھر حضرت مفتی حسن منظر قدیری کے باس ''دار العلوم مى الاسلام بجرد يبه ميں حاضر ہوئے اور خاتسہ تك كى تعليم كے بعد وہيں ايك سال بحثیت مدرس رہے بھرحضرت مفتی صاحب کے قول نرچمیل تعلیم کیلئے بریکی شریف' جامعہ نوربيرضونية عن داخله ليا اورائك سال تعليم حاصل كى بعده "جامعه رضوبيه مظهر اسلام" ميں واخل ہوکرم ردمبر ١٩٩٨ء كوفراغت حاصل كى۔

مرکزی دارالافتاء بریلی شریف میں تربیت افتاء کے حصول کی غرض سے مرکزی دارالافتاء بریلی شریف میں داخلہ لیا، فی الوقت آپ تربیت افتاء سال دوم میں مشق افتاء کے ساتھ ساتھ حضور تاج الشریعہ اورعمرۃ المحقین سے "رسم المفتی ،اجلی الاعلام ، بخاری شریف" کادرس لے رہ بین ،مولی تعالی آپ کام دین کی دولت سے مالا مال فرمائے! آمین ۔

(ر: محم عبد الوحید رضوی بریلوی امین الفتوی مرکزی دارالا فتاء بریلی شریف

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل میں کہ

زیدود کیر حصرات مندرجہ ذیل اوصاف کا مرتکب ہے ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت

میں کیا تھم ہے اور وہ امام بھی ہوتو ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہئے یانہیں؟ مفصل طور پر جواب عنایت فرمائیں بینواتو جروا۔

(۱) ایباا مام جوجھوٹے مقد مات بنا کراور دوسرے جھوٹے مقد مات بنانیوالوں کی جمایت کرکے عوام کو پریشان کرتا ہواور بے تصورلوگوں کو مقد مدیس پھنسا کررو ہے وغیرہ جائز ہمجھ کروصول کرتا ہوا گئے بارے بیں کیا تھم ہے؟

(۲) ایباامام جنکا طعام و قیام بے دینوں اور ٹی وی دیکھنے والوں کے ساتھ ہوان کا کیا تھم ہے؟ اور کل میدان حشر میں وہ کس کے ساتھ رہے گا حدیث میں کیا کوئی دلیل ہے بیان فرما کیں۔
(۳) پڑوس کی ایک لڑکی ولڑکا کے درمیان چھ ماہ سے غلط محبت جاری ہے لڑکی کے گھروالے اس بر فیل سے واقف ہیں اور لڑکی کا بھائی حافظ وقر آن اور امام بھی ہے وہ لڑکی کو ہمراہ لیکر لڑکے پر ریخ سے سے دونوں کو تقریق کر دیتا ہے اور ان رقوم کو ریپ کیس کر کے لڑکا سے بچپیں ہزار رو پے لیکر صلح کر کے دونوں کو تقریق کر دیتا ہے اور ان رقوم کو حافظ صاحب امام اپنی ذات پر استعمال کرسکتا ہے جائز ہے یا نہیں اور جونمازی اسکے پیچھے نماز پڑھا ہوا کی نماز ہوئی یانہیں؟

(۴) پھھ ائمہ اور حافظ قرآن ملکرایک شخص بیچارہ کوجھوٹے مقدمات میں پھنسا کر پریثان کرتا ہے جسکے وجہ سے وہ بیچارہ بکران لوگوں کے بیچھے نہ ٹماز پڑھتا ہے اور نہ جماعت میں شریک ہوتا بلکہ گھر ہی میں نماز پڑھتا ہے ایسا کرنا بیچارہ بکر کیلئے شرعاً درست ہے یا نہیں؟

(۵) ایباا مام جود دسرے کی زمین کو جرا فیضد کر کے ال چلائے اور پا خانہ بنا کر استعال کرے شرعاً کیا تھم ہے اور حرام روزی کھانے والوں کا کیا تھم ہے اور انگی نماز ودعا کا کیا حال ہوگا؟ (٢) جولوگ گورنمنٹی مدرسوں میں ملازمت کتا ہے اور سرکاری ڈیوٹی چھ گھنٹے کی ہے مگر صرف تین یا چار گھنٹے پڑھا کر گھر کا کام کرتا ہے تو کیاان کو پوری تنخواہ لینا جائز ہے اورائلی نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں؟

(2) جوامام یا عالم اکابرعلاء دیوبند کے عقیدہ کو بیچ جانتا ہوا درلوگوں کواپنی جماعت میں شامل کرتا اورعوام میں اِن عقید وں کو چھپا کر دھو کہ دیتا ہو براہ کرم ان پر مختفر طور پر روشنی ڈ الکران کے حکم کوشر عا واضح کریں تا کہ عوام جان جائے۔

المستفتى : محد عبدالسلام مجھيا کشن سنج بہار

(الجوراب بعوی (المدکن (الو الم : - کی مسلمان کو بلا وجه شری ، بقصور پریشان کرنا، ایدا و تکیف پہونیانا اوراس پرتہت والزام لگانا ناجا برّ وحرام بےرسول الله بیجی کا ارشادگرای ہے من الذی مسلمان کو بلاوجه شری ایدا الذی مسلمان کو بلاوجه شری ایدا الذی مسلمان کو بلاوجه شری ایدا دی الله جس نے کسی مسلمان کو بلاوجه شری ایدا دی الله جس نے کسی مسلمان کو بلاوجه شری ایدا دی الله والدول جھوٹے مقدمه میں پی شاکر روپے لیزا (اس سے) یہ بلورر شوت ہے اور رشوت ایدا ناجا برّ وحرام گناہ کیرہ صدیث شریف میں ہونے الدولات و المسو تشدی کیلا ہما فی النار "رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنی جیں آجونا مقدمه کرنا، بے وجه شری لوگوں کو پریشان کرنا اور رشوت لینا بیسب گناہ کمیرہ ہیں ۔ اگر واقعی امام فرکور سے ایسے افعال واعمال صادر ہوتے ہیں تو ان وجوہ سے امام فرکور کے پیچھے نماز واقعی امام فرکور سے ایسے افعال واعمال صادر ہوتے ہیں تو ان وجوہ سے امام فرکور کے لیے جھے نماز واجب " خیتہ" میں ہے المورات امام منائ گناہ اس کی اقتدا ہیں نماز پڑھنے والا آثم و گنہگار جس کا لوٹانا واجب " خیتہ" میں ہے المورات الم المورات المورات المورات المورات کی المدان می علی المراحم فرماتے ہیں مشی فی واجب" خیتہ" میں ہے المورات المورات کو المورات کو المورات کو المورات کو المدرات کی الفاست کو المد تحریم اور علام مسکفی کو مشرح المدرات کی المدرات کی الفاست کو المد تحریم اور علام مسکفی کو المدرات کا مدرات کو المدرات کا مدرات کو المدرات کو الم

#### Marfat.com

در مختار میں فرماتے ہیں کیل صلاۃ ادیت مع کو اھۃ التحویم تجب اعادتھا بعد توبہ صحیحہ اس کے بیچے نماز بلاکراہت جائز وروا جبکہ اور کوئی چیز مانع امامت نہ ہوکہ اللہ عزوجل اپنے بندول کی توبہ قبول فرما تا ہے اور گناہ بخشاہ ھو المدی یقبل التوبۃ عن عبادہ و یعفو عن المسیات جولوگ توبہ کرتے ہیں وہ یا کہ جوجاتے ہیں لبنداوہ امام مال رشوت والی کرے اور صد دل سے توبہ واستغفار کرے اور ایسے بدافعالی وبدا ممالی سے دوررہ نا شائستہ حرکت سے بازرہ اور شریعت برعمل کرے پھر جب اس کا صلاح حال ظاہر ہوجائے تواسے امام بنانا جائز ہوگا واللہ سے دوورت اللہ علم۔

(۲) مدیث شریف میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم جوجس توم ہے مشابہت رکھے وہ انہیں میں ہے ہاورار کاحشر انہیں کے ساتھ ہوگا حدیث شریف میں ہے السمو منع من احب بدند ہب ہے بیل جول اور خور دونوش ناجائز وحرام ہے اللہ تارک ونعالی کافر مان ہے و امسیا ينسينك الشيطن فلا تقعد بعد الذكرئ مع القوم الظلمين اورا كرشيطان تخفي بملا ويواوآن برطالمول كرماته في من المعند بين من منافقة كافرمان عاليشان بالاسبوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ان كے پاس ندیم اورائے ساتھ ندیواورا کے ساتھ ندکھاؤ دوسری جُدِر ماتے ہیں ایسا کے موایساهم لا یضلونکم ولا یفتنونکم ان سے دور بھا گوان سے دور ر ہو ہمیں وہ مہیں گراہ نہ کر دین فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ ٹی وی دیکھنے والافسق و فجور کا مرتکب ہے کہ اس سے تعلق ربط صبط رکھنا باعث تہمت والزام ہے اور ان سے بچنا فرض ہے لہذا ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا نا درست و ٹاروااس امام کو چاہئے کہ وہ فورا اس سے طعنق کرے اور جدا ہوجائے یقینا اگرامام ندکورایسے لوگوں سے تال میل رکھتا ہے تو وہ نس فجور کا مرتکب ہے اور اس کی امامت ممنوع اسامام بنانا كناداس كى اقتدامين تمازير هنا مكروة تحري واجب الاعاده شرح صغيرمديه ميس

ے یکرہ تقدیم الفاسق کراھة تحریم (بحوالدفاوی رضوب جلاس) والتدتعالی اعلم \_ (٣) غالق كا تنات كاار ثنادياك بياايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم ناراً (ب ۲۸ رکوع ۱۹) اے ایمان والو! اپنی جانون کواور اینے گھر والوں کوآگ سے بیجاؤ۔ حضور سیدعالم مالین کاار شادگرای ہے کہ راع و کلکم مسئول عن رعیته تم سبانے متعلقین کے علیہ کا ارتاد کرای ہے کہ داع و کلکم مسئول عن رعیته تم سبانے متعلقین کے سرداراور جاکم ہو، جاکم ہے روز قیامت اسکی رعیت کے بارے میں بازیری ہوگی ۔ برصدق سوال اگرامام صاحب کی ہمشیرہ کا حال حیلن واقعی خراب و براہے اور مذکورامام اپنی بہن کی اس ناشانستہ حرکت اور بدفعلی پرمطلع ہوکر بفترر قدرت انہیں منع نہیں کرتا بلکہ لڑتا ہے اور شکایت کی باتیں اپنے یر ٔ وسیوں اور دیگر لوگوں حتی کہ کورٹ ہجہری میں پھیلا تا رہتا ہے'' جوخلاف شرع اور شان مذہبی ہے' بہت بیمیائی اورشرمندگی کی بات ہے گھروا لے اور اسکے بھائی حافظ وامام کواسکی بدفعلی اور بری حرکتوں ہے اسکورو کنافرض تھا۔ یقیناً الی صورت میں وہ دیوث اور فاس ہے اسکے پیچھے نماز پڑھنا مروة تحري ناجائز وكناه بعجونمازي برضي كمئي ان كو پھر سے برط مناواجب بے ف ان الديوث كما فسي الحديث وكتب الفقه كالدور غيره من لا يغار علم اهله هكذافي الفتساوى النوضويية. جرمانه ليناازروئ شرع ناجائز وحرام جوروبيع جرمانه ميس ليا بهاس كا استعال البيغ مصرف مين كرنا ناروا شريعت كاحكم ہے كہ جس سے وہ روسيئے ليا ہے اس كولونا دے ورنه وه مخت گنهگارا در سخق عذاب نارا درحرام كامرتكب موگا والند تعالى اعلم -( ٣ ) اگر واقعی کسی امام یا حافظ نے اس کو جھوٹے مقدمہ میں پھنسایا ہے تو وہ گنہگار سختی عذاب نار ہےاور بعد ثبوت اسکے پیچھے نماز مکروہ ہوگی اگر اسکے علاوہ کوئی ضالح امام ہوتو اس کی اقتدا کرے ورندا سكے پیچھے نماز پڑھكر دوہرالے جماعت ترك ندكرے واللہ تعالیٰ اعلم۔ (۵) ندکور سوال کے مطابق کسی کی زمین کو جرا قبضہ کر کے میل جایا نا اور اس میں پائتانہ بنا کر

استعال کرنا عندالشرع جائز نہیں قابض مرتکب کبیرہ وسیحق عذاب شدید ہے حضور نبی کریم بھے فرماتے ہیں میں اخد مین الارض شیئ بغیر حقه خسف به یوم القیامة الی سبع ارضی سن جو خض زمین سے بچھ کراناحق دبالے قیامت کے دن وہ ساتویں زمین تک دحنساویا جائے گا۔ غاصب پر فرض ہے کہ زمین والے کو وہ زمین والیس کردے اور اس سے معافی طلب کرے ورنہ روز قیامت اسکے سخق ہونے کہ اس کی نیکیاں زمین والے کو دی جائیں اور زمین والے کے گناہ اس کے سر پر دکھے جائیں اور ایس کو جہنم میں ڈالا جائے۔

الله تبارك وتعالى سار مسلمانون كوحلال روزى كهاف كالحكم فرمايا بارشادر بانى ب ياايها الذين آمنوا كلو امن طيبت مارزقنكم اورصديت شريف سي مكه: طلب الحلال واجب على كل مسلم حلال روزى كى تلاش برمسلمان يرواجب ب-اورجوش حرام روزی کھا تا ہے اسکے لئے احادیث کریمہ میں شدید دعیدیں آئی ہیں'' کہ جوایک تقمہ کرام روزي كها تا ہے تو اسكے جاليس دن كاعمل قبول نہيں ہوگا''الترغيب والتر ہيب'' جلد دوم ص ٢٧٥ ميں ہےوروی عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: تليت هذه الآية عند رسول الله مُلْكِنَة : يَا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالاً طيبا فِقام سعد ابن إبي وقاص رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني مستجاب الدعوة فقال له النبي غلالية يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذي نفس معجمد بيده ان العبد ليقذف القمة الحرام في جوفه مايتقبل منه عمل إربعين يوماً وايما عبد بنت لحمه من سحت فالنار اولى به "رواالطبراني في الصغير" نیزص ۵۸۸ میں ہے کہ جس نے مال حرام حاصل کیا اور اس سے کرتا ،جلباب بھی بنا کر بہنا تو اس کی نماز مقبول نہیں یہاں تک کہ اس کرتا کو اس ہے یا ہر بھینک دے۔ لینی جب تک اس کا استعال

(۲) جب ڈیوٹی چیر گھنٹے کی ہے اور ہے سبب شرعی صرف تین چار گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے اس پر توبہ لازم ہے۔ جتنی ڈیوٹی کرتا ہے اتن ہی ڈیوٹی کی اجرت و تخواہ لے اس سے زیادہ لینا ناجا کز ہے۔ قبولیت نماز کا بہتر علم اللہ کو ہے کس کی قبول اور کس کی نا قبول اللہ کو کس کی کوئی ادا وقضا پیند ہے اللہ اعلم اللہ کو سے پڑھیں والکہ تعالی اعلم۔

(2) دیوبندیوں کے بڑے مولویوں نے اپنی کتابوں میں اللہ ورسول کی شان میں شدید گستاخیاں کی ہیں اور کلمات کفریات کے ہیں جن کے سیب وہ لوگ کا فر ومرتد ہیں ایسے کہ جوان کے اقوال پر مطلع ہوکر انہیں کا فر رنہ جانے وہ بھی کا فر ہے علائے کرام حرمین طبیبین نے بالا تفاق انہیں کا فر ومرتد فرما کر فرمایا ہے من شک فی کفوہ و عذاجه فقد کفو۔ جوان کے نفر میں اونی شک کرے وہ بھی انہیں کی طرح کا فر ۔ الہذا جو دیوبندیوں کے نفریات قطعیہ کوسیح جانے اور مسلمانوں سے

چھیا کرر کھے اس کا حکم وہی ہے کہ وہ کافر خارج از اسلام ہے۔علامدابن حجر کمی اعلام بقواطع الاسلام بين فرمات بن انه ينصيبو موتداً عملي قول جماعته وكفي بهذا خسارا و تفريط توجهم شرع ان برتوبة رض اور تجديدا يمان لازم أكربيوى والا بموتوا في عورت سانكاح جديدكر \_\_\_ورمخار جلد ٢٣٢ ميل إحمايكون كفرا اتفاقا يبطل العمل والنكاح و اولاده اولاد زنـا (مـافيـه خـلاف يـؤمر بالاستغفار والتوبة وتجديد النكاح) الل سنت پرلازم ہے کدان سے پر ہیزر تھیں ان کے مقامات میں شریک ندہوں اپنے معاملات میں انہیں شریک نہ کریں (بخوالہ فرآو کی رضوبیہ،جلد سوم ص۱۳۳)ان لوگوں کواپی جماعت ہیں شامل کرنا نا جائز وحرام خلاف قرآن وحديث الله تبارك وتعالى كاارشاد پاك ہے وامسا يسنسنڪ الشيطن فبالا تبقعد بعد الذكرئ هع القوم الظلمين اوراكر شيطان تجفي بملاو ياو آنے پرظالموں کے پاس نہ بیٹھ حدیث شریف میں ہے لا تبحالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم دوسرى جكرب صفويلي فرمات بين منال جليس السئو كمنل صاحب الكيران لم يصيبك من سواده اصابك من دخانه ليني بركي محبت اليي بجيهار كى بھٹی كەكپڑے كالے نە ہوئے تو دھوال جب بھی پہو نے گا (ابوداؤ دونسائی)۔ بدند ہمول سے - محبت توز ہرقاتل ہے اسکی نسبت احادیث کثیرہ صحیحہ معتبرہ میں جوخطر عظیم آیا سخت ہولناک ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سارے مسلمانوں کوراہ حق کی ہدایت فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین طابعتہ واللہ

کتیه محد شمشیرعالم رضوی بورنوی مرکزی دارلافتا یا ۸ رسوداگران بر بلی شریف مرکزی دارلافتا یا ۸ رسوداگران بر بلی شریف مارجهادی الاولی ۱۲۲۳ م صح الجواب دالله تعالى اعلم قاضى محر عبد الرحيم بستوى عفر لم القوى کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل استفسارات میں کہ
(۱) نظبہ جمعہ تین اجزاء پر شتمل ہے یا دواجزاء پراگر خطبہ تین اجزاء پر شتمل ہے تو اسکے اجزاء کیا
کیا ہیں اوراگر دوپر شتمل ہے تو اس کے اجزاء کیا ہیں؟
(۲) خطبہ سنا واجب ہے یا تجھنا بھی؟

(۳) خطبہ خطاب ہے یا ذکر الی '' زید کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کوئی تھم کوئی فریضہ اور کوئی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہے اللہ اور انلہ کے رسول نے رسم ورواج اور اندھی تقلید کی نفی کی ہے سورہ جمعہ میں سب سے پہلے بچھنے کی وضاحت کی ہے قوم کی مثال دیکر اپنے نبی کی امت کو ہدایت کی ہے فرمایا: ہم نے جن کوتوریت کا علم دیا تھا انہوں نے اس کاحق ادا نہیں کیا انکی مثال ایسی ہے جیسے گر سے پر کتاب لدی ہوئی جولوگ خدا کی آیتوں کی تکذیب (جھٹلانا، چھپانا) کرتے ہیں انکی مثال بری ہے اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا سورہ جمعہ نبر ۵، جمعہ کے دن خرید وفروخت سے مثال بری ہے اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا سورہ جمعہ بیس جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟

بحرکا کہنا ہے کہ خطبہ خطاب نہیں ذکر الہی ہے اس کا سننا واجب ہے جھنا نہیں ، زید کا کہنا ہے کہ خطبہ ذکر الہی ہے تو وہ قرآن وسقت ہے خطبہ میں خلفائے راشدین اور حضرت فاطمہ کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے ذکر اللہ اور اللہ کے رسول کا جو یا اپنے معاملات کا اسکا مقصد بھی سمجھنا اور سمجھا نا ہوتا ہے برائے کرم ان سوالات کا جواب وضاحت کے ساتھ تحریر فرما کیں۔

ا من طران المد زهره باغ عليگره يولي

(لجو (رب بعو کا راسلکن (لوبارب: -اس وال ہے آپ کی کیامراد ہے کہ خطبہ دواجزاء پر مشمل ہے البتہ خطبہ میں دوفرض ادر پیدرہ منتیں ہیں جو کتب فقہ میں مذکور ہیں (بہار شریعت حصہ جہارم)

ملاحظه کریں(۱) خطبهٔ جمعه جارا جزاء پرمشمل ہے اول ظہر کے وقت میں ہونا دوم قبل نماز ہونا سوم الی جماعت کے سامنے ہونا جو جمعہ کے لئے شرط ہے بینی کم از کم خطیب کے علاوہ تین مرد کا ہونا جہارم اتن آواز سے پڑھنا کہ یاس والے ن سکیس اگر کوئی امر مانع نہ ہو(۲) عاضرین برخطبه سننا فرض ہے نہ کہ بھے نااور اگر آواز نہ بہو بھی ہوتو خاموش رہناوا جب ہے واللہ تعالی اعلم۔ (٣) خطبه ذكرالبي كانام ب،خطبه كمتعلق بكركا قول درست ب كهخطبه ذكرالبي ب' درمخار" يس ب: لأن الأمر بالسعى للذكر ليس الالاستماعه اورامكا سنافرض ب ورمخار" ص٥٩ ارجلرا رمين ب :بل ينجب عليه ان يستمع الى كحوالد ي دواكتار "مين ب: ظاهره انه يكره الاشتغال بما يقوت السماع وان لم يكن كلاماوبه صرح القهستاني حيث قال اذا الاستماع فرض كما في المحيط او واجب كما في صلامة المسعودية او سنة و فيه اشعار بان نوم عند الخطبة مكروه الا اذا غلب عليه كما في الزاهدي اورخطبه مين خلفائراشدين كاذكراسخباباً مي درمخار اص ١٩٠٩م ٢ بيل ٢: يندب ذكر المحلفا الراشدين والعمين خلفائراشدين وفاطمه زهره رضى الله تعالی عنها کا ذکر یوں کیا جاتا ہے کہرسول الله بھیکوان سے انسیت و محبت تھی اور ان کورسول الله عند السيت محبت اورجهال الله اوراسك محبوب على الكرجوتو وبال ال كانام اور ذكر كرليفيل كوئى حرج نبيں اور شريعت جس منع شكر ماه مباح ين الاصل فسى الاشيا الاباحة ذكررسول وللطخياورآب كى ثناءنعت اورخلفائے راشدين اورا نقائے مومنين كا ثنااور وعظ ونفيحت سي سب ذکر اللہ تعالیٰ کے تھم میں ہیں ذکر اللہ ہے رضائے اللی اور خوشنودی رب حاصل ہوتی ہے جس كاستجھنا بہتر داد لى ہے بغير سمجھے اللہ اور اسكے رسول اور دين وملت كى معرفت حاصل نہيں ہوتی بينك الله تعالى كاظم ولمل وغيره مين بزار بإطلمتين بين افراس كاكوني فعل حكمت بنے فالى بين اور

ان تك جمارى عقل كورسما كى نہيں فعل الحكيم لا ينحلوا عن الحكمة بريرسم ورواج اور ان تك جمارى عقل كورسا كى نہيں فعل الحكيم فرمايا ہے۔

سورہ جمعہ کی آیت کے ترجمہ میں علماء بہود کی مثال بیش کر کے رسول اعظم ﷺ کی امت اورعلائے امت کومخاطب کیاہے '' کہم نے جن کوتوریت کاعلم دیا تھاانہوں نے اس پڑل نہیں کیا وہ ایہائی ہے جیسے گدھے پرلدی ہوئی کتاب ویہائی رسول اللہ بھے کی امت کواللہ تعالیٰ کی جانب تے تنبیہ ہے کہ جو کتاب کا حامل ہواس پرلازم ہے کہ اس کے معانی سیکھے اسے پورے طور پر مجھ کر اس پڑمل کرے تا کہ ان بہود بوں کی طرح ندمت نہ ہوگدھے پرلدی ہوئی کتاب کی مثال دیکر بیہ بیش کرنا ہے کہ جو بوجھ اٹھا تا ہے لین گرھے کا کام ہے بوجھ اٹھانا ، لیجانا ، توعلم کی کتابوں کے الثهانے ہے بیں تھکتا کین ان سے تفع حاصل نہیں کرتا اس طرح جہلا کوان کتابوں کے متعلق گدھا كى طرح معلوم نبيس ہوتا جيسے وہ بوجھ اٹھا تا ہے اور اس سے نفع نبيس يا تاا يسے ہى جابل الله تعالى كى آیات کی تکذیب کرنے والے ،انکار کرنے والے یہودی ہیں ان کیلئے بری مثل ہے اور اللہ تعالی ظالموں کوراہ ہیں دکھا تا لینی جوتصدیق کی جگہ پر تکذیب کور کھتے ہیں یا ایپے نفسوں پرظلم کرنے والے ہیں کہ کمرابی کو ہدایت اختیار کرکے خود کو عذاب دائمی کیلئے پیش کر رہے ہیں۔ایے ہی شقاوت کوسعادت پراورعداوت کوعنایت پرتر جی دیتے ہیں ایسےلوگوں کے حال کو گدھے کے حال سے تنبیدی کئی ہے حضرت سے سعدی علیہ الرحمہ والرضوان فرماتے ہیں: علم چندانکه بیشتر خوانی که چون عمل درتو نیست نادانی نه تحقق بود نه دائش مند 🖈 حار یائے برو کتابے چند آل تهی مغزر ا چه علم و خبر که که برو بنر مست یا وفتر ليعنى علم جتنا ببت زياده پر صوحب تم ميس عمل شهوتوتم نادان جوء وه نه مقت ب شدانشور ب

بلکہ جانور ہے جس پر چند کتابیں لاودی گئی ہیں اس خالی مغزوا لے کوعلم وخبر کی کیا خبر کہ اس برلکڑیا ل لا ددی گئی ہیں یا کتابیں حضرت کاشفی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

گفت ایزد محمل اسفاره محتبار باشد کان نبودز مره

جمعہ کے دن جب نماز جمعہ کی اذان ہوتو اللہ نعالی نے اس وقت خرید وفر وخت سے منع فر مایا ہے جو نص قطعي عن المت عيم الله تعالى فرما تا بي . يا ايها الذين آمنو ااذا نودى للصلواة من يوم البجمعة فاسعواالى ذكر الله و ذر واألبيع. ذرواالبيع بس درواتل امريج جووجوب كيك آتا ہے اور اس برمل واجب بعد ہفتہ کی عید اور سید الآیام ہے جس طرح سال میں ایک بار مجم شوال المكرّم كورمضان المبارك كروز كى خوشى ميس عيدمنانى جاتى ہے اورسب لوگ عيدگاه میں جمع ہوکر عیدمناتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ ومعانقہ کرتے ہیں ای طرح ہر ہفتہ جمعہ کو سبب كالك جكه جمع موكر مفته كي غير مناني ليني جمعه كي نماز أدا كرني مادر ذكرالبي مين مشغول و مصروب ہونا ہے۔دراصل واقعہ رہے کہ حضور نبی اکرم نور مجسم ﷺ کی ہجرت ہے بل مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بہودی ہفتہ میں ایک دن شنبہ کواور نصاری اتو ارکوجمع ہوتے ہیں ہم بھی ا یک دن مقرر کرلیں جس میں جمع ہوکرانٹدنعالی کو یا دکریں اور نماز پڑھیں۔ ہفتہ تو ہے یہود کا اور اتوار بےنصاری کالہذاہم عروبہ یعنی جمعہ کےدن ہی جمع ہوجایا کریں بیا طے کر کے اسی ون حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ نعالی عنہ کے ہاں جمع ہو گئے انہوں نے ایک دوگانہ پڑھایا اور وعظ فرمایا ای دن سےاس کا نام جمعہ وا۔

ندکورہ آیت بہود کے اس قول کا رقہ جو کہا تھا کہ جارا ہفتہ کا دن تمہارا کوئی ون تہیں تھا لہٰذامخصوص دن جمعی مقرر ہوا 'بیع وشراً کا اختصاص اسلیے بھی ہے کہ جمعہ کے دن لوگ اردگرد سے بیع وشرا ،خرید وفروخت کیلئے جمع ہوتے ہیں تو دو پہر کے دفت خرید وفروخت شباب پر ہوتی ہے۔توب وفت اس زومیں ہے کہ لوگ سخت مشغولی ہے ذکر الہی اور مساجد کی طرف نماز جمعہ پڑھنے کو بھول نه جائیں اس لئے اس پرمتنبہ فرمایا کہ آخرت کی تنجارت کی طرف دوڑود نیوی تنجارت کو جھوڑ دواور ذكرالبي كى طرف دوڑ وكداس ہے بڑھكر اوركوئى نافع ترنبيں اور بيج وشراً جھوڑ دوكداس كا نفع نہايت ہی قلیل ہے نیز آخرت کا نفع بزرگ تر اور ہمیشہ باقی ہے (تفسیرروح البیان) مولی تبارک وتعالیٰ بم سب كوبدايت فرمائة أمين والتدتعالي اعلم-كتبه محرشمشيرعالم رضوي بورنوي صح الجواب والمولى تعالى اعلم مرکزی دارالافتاء ۸۲ رسوداگران بریکی شریف قاضى محمة عبدالرجيم بستوى غفرلدالقوى

اار المنظم الآخر ٢٢٠ إ

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مندرجہ ڈی استبفسارات میں کہ (۱) زیدنے ایک مزار شریف (شیر جنگ) کے نام سے چھ بکرے بولنے اور انہیں کے مزار پر ایجا کر البين قرباني كيااورو بين كھاڻا بنايا گيا كيا بيا ڪھاڻا علماء دين كيلئے جائز ہے؟ وضأحت قرما كيں۔ (٢) کچھ عالم دین ایک وین مدرسہ جلائے ہیں لیکن مدرسہ کے طلباء ہے آٹا گھر گھرے منگواتے ہیں۔طلباء بھیک کےطور پر ہالٹیاں کیکرگھر گھرسے آٹا مانگتے ہیں۔شریعت کے اعتبارے ایسا کرنا

(لجوار) (للم مرادة العق والصوار) (١) دراصل اس جانوركوصا حب مزارك نام يامزار ير لیجا کرذن کرنے اور کھانا بیانے کا مقصدصاحب مزار کوابصال تواب کرناہے، ہاں اتنا ضرور ہے كهاس جانور كواللدعز وجل كيام ياك يعني بسم الله الله اكبركهه كرذيح كياجا يختووه جانورحلال

ہادراسکا کھانا جائز ہے اللہ تارک وتعالیٰ کافر مان ہے: و مالیک مالا تا کلو امما ذکر اسم
الیلہ علیہ (اور تہبیں کیا ہوا کہ نہ کھاؤاں جانور ہے جسکے ذی میں اللہ کانام لیا گیا ہے) مسلمان

ذی ہے ان بزرگ کیلئے تقرب کی نیت نہیں کرتا ہے بلکہ ایصال تو اب مقصد ہوتا ہے تفصیل رسالہ
مبارکہ 'سبل الاصفیا'' میں ملاحظہ کریں واللہ تعالی اعلم۔

(۲) گاؤں بلکہ شہر میں بھی ایسا ماحول ہوتا ہے کہ لوگ آئے کی چٹی جے مضمیہ بھی کہتے ہیں روزانہ

(۲) گاؤں بلکہ شہر میں بھی ایبا ماحول ہوتا ہے کہ لوگ آئے کی چٹلی جے مٹھیہ بھی کہتے ہیں روزانہ اپنے گھر کے فرچ سے امداد مدرسہ کیلئے تکالتے ہیں جس کو طلباء لے آئے ہیں وہ جائز ودرست ہاور حجو نے بچوں کو اسلئے بھیجتے ہیں کہ وہ گھر میں جاستے ہیں۔ بہر حال امداد مدرسہ کیلئے سوال نا جائز نہیں ہے جو طلباء غنی نہیں انہیں ذکا ہ لینا جائز ہے اوراسکا سوال کرنا بھی جائز ہے 'روالحتار' ص ۱۳۳۸ ح ۲ رمیں ہے: ویکون طلب المعلم مر خصالحو از سواله من الزکاہ و غیر ہا وان کان قادراً علیٰ الکسب اذبدونه لا یحل له السوال کما سیاتی واللہ تعالیٰ اعلم۔

صح الجواب والندنعالي اعلم كتبه محمد شمشير عالم رضوى بورنوى واضى محركزى دارالا فناء ۱۸ رسودا كران بريلي شريف قاضى محمر عبد الرحيم بستوى غفرله القوى مركزى دارالا فناء ۱۸ رسودا كران بريلي شريف

٢ رويع الثاني ٢٢٠ إه

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ و ملی میں کہ (۱) شخص تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ شخص تقلید واجب ہے تو کیوں اور کیسے واجب ہے اسلام میں کسی چیز کے امر کے وجوب کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں؟

(۲) كياقرآن دحديث كافي نبير؟

(۳) صحابہ کرام تابعین و تنبع تابعین نے کسی خاص شخص کی تقلیم تہیں کی اور مقلدین کا کہنا ہے کہ تقلید واجب ہے تو کیاوہ اس واجب کے تارک تنصی (س) خودائمہ مجہزدین نے بھی تقلید نہیں کی بلکہ امام اعظم ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو فر مایا ہے کہ تیج حدیث ہی میراند ہب ہے اگر حدیث کے خلاف میراکوئی دیکھوتو اسے ترک کردو۔ (۵) قرون اولی میں تقلید شخصی کے وجوب پر کوئی روایت نہیں ملتی اگر تقلید واجب ہوتی تو ضرور صاف صاف اس کا ذکر ہوتا۔

(۲) فاسئلوا اهل الذكر تقليد تخصى كاوجوب كيية نابت ہوتا ہے الى سے تومطلق اہل علم مراد ہے جہاں جیسے عالم دین دستیاب ہوں ان سے مسئلہ پوچھ کرممل كرے خفی ، شافعی ، ماكمی ، منبلی كى كوئی تخصیص نہیں ہونی چاہئے۔

(۷) كىيااسلام مىں خلیفهٔ وقت كوولى عہدمقرركرنے كااختيار ہے جاہے ولى عہدتے ہو ياغلط ( فاسق ) اورعوام كواس وقت كے خليفه كے خليفه وقت كاريكم ماننا جائے يانہيں؟ اور خليفه وقت كے انتخاب میں اسلام میں عوام کو کیا حق حاصل ہے؟ لیعنی اسلام میں جمہوریت کا کیا Concept ہے لیعنی عوام کی طرف سے رائے Voting کا تصور ہے یا نہیں یا صرف مجلس شوری ہی خلیفہ اسلام کونتخب کرنے کا حق رکھتی ہے اور مجلس شوریٰ اسلام میں کون بنا تا ہے؟ اور مجلس شوریٰ کے کیا اختیارات بين؟ كيامجلس شور كي خليفه وقت كےخلاف اليكشن يامعزول كرسكتى هاورخليفه وقت كيامجلس شور كي کوتو ڑپھوڑ کرسکتا ہے؟ اور اپنی مرضی کی مجلس شوری بنانے کا اختیار کھتا ہے بینی اسلام میں خلیفہ کا انتخاب كيے كياجا تا ہے؟ اسلام ميں سياى نظام كاكياتصور ہے شريعت ميں ابن كاكياتكم ہے؟ (٨) اجماع اوراجتها دقیاس کی دین میں کیا تعریف ہے؟ قرآن پاک وحدیث شریف کے ہوتے ہوے اجماع اور اجتہاد فقہ قیاس کی کیاضرورت ہے کیا آج کل کے دور میں بھی اجماع واجتہاد مکن ہے یا تہیں اور کن کن احکامات میں اجماع اور اجتہاد کمیا جا سکتا ہے؟ اور کون کون اجماع اور اجتہاد قیاس كريكتے بيں؟ كياا جماع امت كا مطلب اجماع علمائے وين ہے؟

## المستفتى: ۋاكٹر خالدرضارضوى شكا گوامريكه

(لجو (ل بعو) (لدنك (لوباب: - دنیامی انسان كوئی بھی كام بغیر دوسرے كى پیروى كے ہیں كرسكتا۔ ہر ہنراور ہر علم كے قواعد ميں اس كے ماہرين كى پيروى كرنا ير تى ہے، دين كامعاملہ تو دنيا ہے کہیں زیادہ اہم ہے اس میں بھی اس کے ماہرین کی بیروی کرنا ہوگی علم حدیث میں بھی تقلید ہے کہ فلال حدیث اسلے ضعیف ہے کہ بخاری نے یا فلال محدث نے فلال راوی کوضعیف کہا ہے اس کا قول ماننا ہی تقلید ہے تماز میں جب جماعت ہوتی ہے توامام کی تقلید سب مقتدی کرتے ہیں حکومت اسلامی میں تمام مسلمان ایک بادشاہ کی تقلید کرتے ہیں غرض کدانسان ہر کام میں مقلد ہے اور خیال رہے کہ ان سب صورتون میں تقلید شخصی ہے۔ تقلید شخصی جائز ہے بلکہ واجب ہے اور غیر مجتهدكواس كے بغير جارہ ہيں ہے اسلئے كدا حكام شرع بذر بعد علمائے را تخين وصلحائے كاملين ہم كو ملے ہیں اور بیددوگروہ ہیں محدثین مجتہدین محدثین نے احادیث مبارکہ کوجمع فرمایا اور اسکی صحت روایت میں بھر بورکوشش کی اور وہ اسپیے مقصود میں کا میاب ہوئے اللہ تعالی ان کو بہترین جزادے اور حضرات مجہزین نے قرآن واحاد نیث سے اجکام کواستنباط فر مایا اور وہ بھی بیفنل غدا کا میاب و كامران ہوئے اللہ تعالی ان كے درجات بلندفر مائے چونكه برخص اتناعلم ہیں ركھتا كه نائح ومنسوخ کی تمیز کر سکے میحکم دموّ ول کو بہیان سکے ہمقدم دموّ خرکومعلوم کر سکے نصوص میں جو تعارض ہیں ان میں مطابقت کر سکے۔اسلئے اے سوائے تقلید کے کوئی جارہ ہیں مجتمدائے علم و کثرت روایت و كمال تقوى وجودت استباط سے اسكا ملكه ركھتا ہے اس كے تقليد ضروری ہے۔والہذا حضرت سفيان بن عيبيذرض الله عند فرمايا المحديث مضلة الاللفقهاء حضرات مجهدين بكاس کے معانی سے زیادہ آگاہ ہوتے ہیں دوسرون کیلئے خالی ترجمہا حادیث دیکھ کر ہلاکت و ممراہی کے سوااور بجینه ہوگا۔مشکوۃ شریف ص ۱۳۴۰ کیاب الامارۃ میں بحوالہ سلم ہے کہ حضور پین فرماتے ہیں

من اتاكم وامركم جميع علي رجل واحد يريد ان يشق عصاكم او يفرق جماعتكم فاقتلوه "جوتمهارے پاس و النكم الكي تخص كى اطاعت بمتفق مووه جابتا بوكه تمهاري لاتفي تورز دے اور تمهاري جماعت كومتفرق كرد بے تواس كول كردو' ۔اس ميس مرادامام اورعلائے وین ہی ہیں کیونکہ حاکم وفت کی اطاعت خلاف شرع احکام میں جائز نہیں ہے امام مسلم نے كتاب الامارة ميں ايك باب بائدها باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية ليني امیر کی اطاعت غیرمعصیت میں واجب ہےاس ہےمعلوم ہوا کہا بیک ہی اطاعت ضروری ہے مشكوة شريف ميں ہے كەحفرت ابوموى اشعرى نے حضرت ابن مسعود كے بارے ميں فرمايا: لا تسشلونى مادام هذاالحبر فيكم جبتك كدبينالمةم مين ربين مجهس مسائل نديوجهو معلوم ہوا کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی اطاعت کی حاجت نہیں اور ہرمقلد کی نظر میں اپنا المام الفلل موتا بمنتكوة شريف مي ب: من مسات وليسس في عنقه بيعة مسات ميتة جساهلیة جومرجائے حالانکہاں کے گلے میں کسی کی بیعت نہ ہووہ جہالت کی موت مرا۔اس میں امام کی بیعت کینی تقلیدا در بیعت اولیاءسب ہی داخل ہیں ۔لہذا جوخود مجہزنه ہووہ کسی ایک مجہز کی تقليرضرودكرب متكلُّوه شريف ميل ب: اتبعوا السواد الاعطنم فأنه من شذ شذ في الناد بزئے كروه كى بيروى كروكيونكه جوجماعت مسلمين سے عليحده رہاوه عليحده كركے جہنم ميں بھيجا جائےگا۔ نیز صدیث شریف میں ہے: مار أه المفومنون حسنا فهو عند الله حسن جس كو مسلمان اجھا جانیں وہ اللہ کے نزویک بھی اچھا ہے اب دیکھنا ہیہے کہ آج بھی اور اس سے پہلے مجمى عام مسلمان تقليد تحضى بى كواحيها جائة آئة اورمقلدى بوئة جم بحى عرب وعجم ميس مسلمان تقليد خصى بى كرتے بين تفير خازن زيرآيت و كونوامع الصندقين ہے كه حضرت ابو برصديق رضى الله تعالى عند في انسار ية فرما يا كرقر أن شريف في مهاجرين كوصاد قين كها: او لسنك هم

الصدقون اور پھرفر مایا و کو نوامع الصادقین سچول کے ساتھ ہو۔ لہذاتم بھی علیحدہ خلافت نہ قائم کر وہمارے ساتھ رہواں ہے بھی تقلید تی ہے گان ان قائم کر وہمارے ساتھ رہواں ہے بھی تقلید تی ہے گان ہے کہ پچول نے تقلید کی ہے ہمی ان کے ساتھ رہومقلد بنو۔

تقلید کا وجوب قرآنی آیات اورا حادیث صححه اور کمل امت اور اقوال مفسرین سے ثابث \_ قال الله تعالى: اهد نساالسواط المستقيم صراط الذين ابعمت عليهم بم كوسيدها راستہ چلاجن پرتونے احسان کیا۔اس ہے معلوم ہوا کہ صراط متنقیم وہ کا ہے جس پراللہ کے نیک بندے کے ہوں اور تمام مسرین محدثین ، فقہاء ، اولیاء ، فوث ، قطب وابدال اللہ کے نیک بندے ہیں۔وہ سب ہی مقلد گزرے ہیں البذا تقلید ہی سیدھاراستہ ہوااوراس آیت ہے بھی تقلید کا پہنہ ملتا ے: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضسي الله عنهم ورضواعنه اورسب الطي بجطع مهاجروانصاراور جولوك بهلائي كماتهان کے بیرو ہوئے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ نے راضی معلوم ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہے جو مهاجرین اور انصار کی اتباع لینی تقلید کرتے ہیں ، یہ می تقلید ہوئی اور ارشاد خداوندی ہے: اطب عوا الله و اطبیعواالرسول واولی الامر منکم اطاعت کروالله کی اوراطاعت کرورسول کی اور حکم والول کی جوتم میں سے ہیں اطبعوا الله میں اطبعواقعل امرہے جووجوب کیلئے آتا ہے اس پر عمل واجب اور تارک واجب گنهگار ہوتا ہے اس آیت معلوم ہوا کہ اللہ عزوجل اور اس کے رسول اور اولسی الامر لین علمائے مجہزین کی اطاعت لازم ہے مذکورہ آیت میں اطاعت سے مراد شری اطاعت ہے اس سے بھی تقلید ٹابت ہوتی ہے، دوسری جگہ میں ارشاد ربانی ہے فاسئلوااهل الذكر ان كنتم لا تعلمون تواكولواعلم والول في يوجهوا كرتم كوالم الدكر ان كنتم لا تعلمون تواكلوكوا علم والول في يوجهوا كرتم كوالم الله آیت ہے معلوم ہوا کہ جو تھی جس مسلد کوئیں جانتا ہووہ اہل علم سے دریافت کرے وہ اجتہادی

مسائل جن کے نکالنے کی ہم میں طافت نہ ہو مجہزرین سے دریافت کئے جائیں اور ارشاد ہے۔ واتبع سبيل من اناب الى اوراس كى راه چل جوميرى طرف رجوع لاياس آيت سيمعلوم موا كەلىندى طرف رجوع كرنے والول كى اىتاع (تقليد) ضرورى ہے اور اللد تعالىٰ كى جانب رجوع لانے والوں میں ائمہ مجہزرین اول تمبر پر ہیں تو ان کی تقلید ہمارے لئے ضروری ہے ایک عالم دین نے فرمایا کہ ائمہ مجہدین اوتادالارض اور قواعد الدین ہیں اور ارشاد ہے: فلو لانف من کل فرقة منهم طائفة ليتفقه وافي الدين ولينذرواقومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم یہ حذرون تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی مجھ حاصل کریں اوروالس آكرقوم كوورنائين اس اميد پركدوه بين اس آيت كريمه علوم مواكه برخض برمجتهد بنتا ضرورى نبيس بلكه بعض توفقيه بنيس اور بعض دوسرول كى تقليدكري والسذيس يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماماً ليني اوروه جوعرض كرتے ہيں کہ اے ہمارے رب ہم کو دے ہماری بیو بول اور ہماری اولا دے آتھوں کی مٹھنڈک اور ہم کو برہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر معالم النزیل میں ہے فسنقت دی بالمتقین ویقتیدی بنساالمتقون ہم پرہیزگاروں کی پیروی کریں اور پرہیز گارہماری پیروی کریں اس آیت ہے بھی معلوم ہوا کہ اللہ والول کی بیروی اور انکی تقلید ضروری ہے دوسری حکد ارشاد ہوتا ہے يوم ندعوا كبل انساس بسامهم "جس دن بم برجماعت كوان كامام كرماته بلاكير ك 'اس كي تفير ( تفير روح البيان 'بيس اس طرح ب: او مقدم في الدين فيقال يا حنفي يا شافعی باامام دی پیشوا ہے لیں قیامت میں کہاجادیگا کداے عنی اے شافعی اس معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ہرانسان کواس کے امام کے ساتھ بلایا جاویگا یوں کہا جائیگا اے حنفیو! اے شافعیو! اے مالکیو! چلوتوجس نے امام ہی نہ پکڑا اس کوئس کے ساتھ بلایا جائے گا اس کے بارے میں

صوفیاء کرام فرماتے ہیں جس کا کوئی امام ہیں اس کا امام شیطان ہے اور آرشادے بولور دوہ الی الرسول والی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم یہاں اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم یہاں اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم یہاں اولی الامر منهم کرتے تو علمائے مجتدین ہیں (ترجمہ) اور اگر اس میں رسول اور امروالے لوگوں کی طرف رجوع کرتے تو ضرور ان میں سے اسکی حقیقت جان لیتے وہ جو استنباط کرتے ہیں ان آیات سے اور ان کے علاوہ بھی آیات ہوتا ہے جو لوگ تقلید سے منکر ہیں وہ حقیقت میں قرآن و امادیث کے معانی سے بہرہ ہیں۔

مسلم شريف جلداول ص١٥٠ ميل ٢٠٤٠ تسميسم الدارى أن النبى غلامية قال المديس النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتيهم " د حضرت تميم داري سے مروى ہے حضور عليه السلام نے فرمايا كه دين خيرخوابي ہے ہم نے عرض كيا كس كى ؟ فرما يا الله كى اوراسكى كتاب كى اوراسكے رسول كى اورمسلمانوں كے ائمه كى اور عام مونين كاس صديث كاشرح أووى من ب: وقد يتناول ذلك على الاثمة الذين هم علماء الدين وان من نصيحتهم قبول مارووه وتقليدهم في الاحكام واحسان الظن بهم میرصد بیث ان اماموں کو بھی شامل ہے جوعلماء دین ہیں اور علماء کی خیرخواہی سے ہے انگی روایت کی ہوئی صدیث کا قبول کرنا اور ان کے احکام میں تقلید کرنا اور ان کے ساتھ نیک گمان کرنا۔ مذکورہ صدیث سے بھی وجوب تقلید وتقلید تخصی کا ثبوت ہوتا ہے، تقلید شخصی کے وجوب پراجماع سے متعلق حضرت شاه ولى الله صاحب د الوى رساله "انصاف" من ككية بين: بُعد المأتين ظهر بينهم التمذهب للمجتهدين باعيانهم وقل من كان لا يعتمد على مذهب مجتهد بعینه لین دوصدی کے بعدمسلمانوں میں تقلید شخص نے ظہور کیا کم کوئی رہاجوایک امام عین کے غد بب براعماد ندكرتا مو امام عارف بالتدسيدى عبدالو بإب شعراني قدس سره الرباني جن كي ميزان

الكبرى وغيره تصانيف عاليه ي امام العصر و ديكر كبرائے طا نفه نے جا بجا استناد كيا اى ميزان الكبرى مين فرمات بين يبجب على المقلد العمل بالارحج من القولين في مذهبه مادام لم يصل الى معرفة هذه الميزان من طريق الذوق والكشف كما عليه عمل الناس في كل عصر بخلاف ما اذا وصل الى مقام الذوق ورائ جميع اقوال العلماء وبحور علومهم تنفجر من عين الشريعة الاولى تبتدي منها و تنتهي اليها فان مثل هذا لايومر بالتعبد بمذهب معين لشهوده تساوي المذاهب في الاخل من عين الشريعة اه ملخصا ليني مقلد برواجب بكه فاص الى بات بركل كرے جواسكے مذہب میں رائج تھہری ہوہرز مانہ میں علماء كااس بر مل رہاہے البتہ جوولی اللہ ذوق ومعرفت كى راه سے اس مقام كشف تك پہورتج جائے كەشرىيت مطہره كاپېلاچشمه جوسب ندا ہب ائمہ مجتہدین کا خزانہ ہےا ہے نظرا نے لکے وہاں پہنچ کروہ تمام اقوال علماء کومشاہرہ کریگا کہان کے علوم کے دریاای چشمے سے نکلتے اور ای میں پھرآ کرگرتے ہیں ایسے تخص پر تقلید شخصی لازم نہ کی جائے گی کہوہ تو آتھوں دیکھر ہاہے کہ سب نداہب چشمہ اولی سے بکسال فیض کے رہے ہیں یہاں سے ثابت کہ جو پاریا جہماد نہ رکھتا ہونہ کشف وولایت کے اس رعبہ عظمیٰ تک پہو نیجا اس پر تقليدا مام عين قطعاً واجب ہے اور ای بر ہرز مانے میں علماء کاعمل رہا بیباں تک کدا مام جحة الاسلام محمة غزالى قدس مره العالى نے كتاب منظاب كيميائے معادت ميں فرمايا مخالفت صاحب مذہب خود كردن نزديكس ردانه باشد" ايخ ندب كامام كى مخالفت كرناكس كيزويك جائز بيس بوگا" -اعلى حضرت فاصل بريلوى رضى الله تعالى عنه فرماتين اقسول وانسمسا اداد الاجماع بعدتقرر المذاهب وظهور التمذهب للائمه باعيانهم اذهوالصحيح لا اضافة بين الناس و اصحاب المذاهب كما لا يخفي و عدم الاعتداد في دعوي

الاتفاق بمن شذوندر كثيرمشتهر كما لا يخفى علىٰ ذى بصر ليني بين كها بولان کی مرادتقر رندا ہب اورظیور تقلید معین ائمہ کے بعد کا اجماع ہے کیونکہ یمی سے کے لوگوں اور اصحاب ندا ہب کے درمیان کوئی نسبت نہین ہے جیسا کہ واضح ہے اور دعوی اتفاق میں شاذ و نا در کا اعتبار نہ كرتا كثير ومشهور بي جبيها كه صاحب بصيرت بريخفي نبيس ، جب تقليد شخص معاذ الله كفروشرك تفهري تو تمہارے نزدیک بیہ ہرعصر کے علماء اور بارہ سو برس کے عامہ مونین معاذ اللہ سب کفار ومشرکین ہوئے نہ ہی آخرا تنا تو اجلی بدیبیات سے ہے جس کا انکار آفناب کا انکار کے صدبابرس سے لاکھوں اولياءعلماء محدثين فقبهاء عامه أبلسنت واصحاب حق ومدى غاشيه تقليدائمه أربعهابيغ دوش بمت بر اٹھائے ہوئے ہیں جسے دیکھوکوئی حنفی کوئی شافعی کوئی مالکی کوئی حنبلی یہاں تک کہ فرقد ُ ناجیہ اہلسنت وجماعت ان جار مذہب میں منحصر ہو گیا قاضی ثناءاللہ یانی بی کہ معتمدین ومنتندین طا کفہ سے ہیں تفيرمظهري من لكصة بين: اهل السنة قدافترقت بعد القرون الثلثة او الاربعة على اربعة مـذاهب ولم يبق في الفروع سوى هذه المذاهب الاربعة "المسنت تين عار قرن کے بعدان جار ند ہب پر منقسم ہو گئے اور فروع میں ان ندا ہب اربعہ کے سواکو کی ند ہب باقی ندر ما" طبقات حنفيه وطبقات شافعيه وغير بها تصانيف علماء ديھو كے تو معلوم ہو گا كه ان جاروں ند ب كمقلدين كيم كيمائمه مدى واكا برمجوبان خدا كزر ب جنهول في بميشه ابيع آب كومثلاً حنقی یا شانعی کہااور ہمیشداس لقب سے یا دیکے گئے اور ہمیشداسیے ہی ندہب پرفنو کی دیے اور ہمیشہ ای کی ترویج میں دفتر لکھے بیرسب تو معاذ اللہ تمہارے نزدیک چینی و چناں ہوئے۔ جانے دومل نه ہی تول تو مانو کے ان جماعت کثیرہ علماء کو کیا جانو کے جنہوں نے تقلید شخص کے حکم دیتے اور یہی ان كا مذهب منقول برواا مام مرشد الا نام محمد غز الى قدس سره العالى احياء العلوم شريف ميس فرمات بين مخالفته للمقلد متفق على كونه منكرابين المحصلين تمام تشي فاضلول كالجماع

ہے کہ مقلد کا اپنے امام ندہب کی مخالفت کرناشنیع واجب الانکار ہے۔شرح نقابیہ میں کشف اصول امام بزووي مصمنقول من جعل الحق متعدداكا لمعتزلة اثبت للعامي الخيار من كل مذهب مايهواه و من جعل واحداً كعلمائنا الزم للعامي اماماً واحدالين 'جنك نزو یک مسائل نزاعیه میں حق متعدد ہے کہ ایک شے جومثلاً ایک ند ہب میں حلال اور دوسرے میں حرام ہوتو وہ عنداللہ حلال بھی ہے اور حرام بھی وہ نوعامی کو اختیار دیتے ہیں کہ ہر مذہب سے جو جا ہے اخذ کر لے بیدند مب معتز لدوغیر ہم کا ہے اور بیدند مب سیحے نہیں ہے اور غیر مقلدین تو تقلید کو ميطلقاً شرك اورنا في ايمان كهتيم جي حق متعدد هويا واحد هوانبيس اس سے كيا فائدہ وہ تقليد كوشرك و . نافی ایمان کہہ کرخود بے ایمان ہو گئے کہ تقلید کا ثبوت قرآن وحدیث واجماع سے ہے جیسا کہ اس فتوى يه ظاهروبا هر يه اورجوتقليد كوشرك كهتے وه قرآن وحديث واجماع امت كامنكراورخارج از اسلام ہے تو تقلید کیلئے ہم سے دلیل ما نگناا کے لئے ہرگز مفید ہیں ہے وہ پہلے سے سرحداسلام پارکر ھے ہیں اور کفر کی حد میں داخل ہو چکے ہیں والعیاذ باللہ تعالیٰ اور جوحق کو واحد مانے ہیں وہ عامی پر ا مام عین کی تقلید واجب کرتے ہیں بیر فدہب ہمارے علماء وغیرہم کا ہے' (بحوالہ فنا وی رضوبہ جلد سوم ص ۲۰۳۰، ۳۰ کسی چیز کے امر کا وجوب امر کے صینے سے ہوتا ہے جبکہ اس وجوب سے کوئی قرينهُ صارفه نه مثلًا اتواال وكواة .اقيموا الصلواة .اتموا الحج وغيره بال الركولي قرينهُ صارفهاس وجوب سے عدول كيليج بوتو مجھي استخباب وندب كيلئے ہوتا ہے' منار' ميں ہے: موجبه للوجوب لاالندت والاباحة والتوقف ملااحمر جيون استاذعا لمكيراورنك زيب رحمه التدعليه "'نورالانوارص اسر مين فرمات بين: وعندنا الوجوب حقيقة الامر فيحمل عليه مطلقة مالم تقم قرينة خلافه والتدنعالي اعلم\_

(۲) قرآن وحدیث ضرور کافی ہیں لیکن ان کا سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں قرآن وحدیث میں

Marfat.com

سب يجهموجود بمران مدمائل تكالني قابليت مونا جائد اسلة ان كو يجهن كيلة كس امام كى تقليد ضروري ہے بغير تقليد كے ان كے مسائل ومراحل كو مجھنا محال قرآن و حديث روحاني دوائيں بين اورامام روحاني طبيب مثلاً سمندر بين موتى بين مكران كونكا لنے كيليغ وط خور كي ضرورت بيائمة دین اس سمندر کے خوطرزن ہیں ابن القیم شاگر دابن تیمیہ جوغیر مقلدین کا امام مانا جاتا ہے اس نے اعلام الموقعين عبى لكهام : لا يحوز لا حد أن يا خذ من الكتاب والسنة مالم يجتمع فيه شروط الاجتهاد بيغيرمقلرين كياطل خيال كاجواب بان كاتول بيب كه كياقرآن و حدیث کافی نہیں کافی ضرور ہے مگر ہرغیر مقلد کوان کے امام نے بیتن نہیں دیا ہے کہ وہ براہ راست قرآن وحدیث ہے مسائل کا استخراج کرسکیں ابن القیم نے بنا دیا کہ جس کے اندرشروط اجتہاد نہ ہوں وہ کتاب دسنت ہے مسائل اغذنہیں کرسکتا ہے معلوم ہوا کہ مسائل کا استخراج کرنا مجہزرین کا كام باورغير مجتهدين كوائلي ابتاع وتقليد كاتكم بالبذائسي إمام كى تقليد ضروري بوالله تعالى اعلم ـ (٣) صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کوکسی کی تقلید کی ضرورت نه تھی کیونکہ وہ تو خودحضور علیہ الصلاة والتسليم كى صحبت كى بركنت سے تمام مسلمانوں كے امام اور بيشوا بيں كدائمددين امام ابو حنیفہ وشافعی وغیرہ رضی اہند تعالیٰ عنہماان کی بیروی کرنے ہیں صحابہ کرام خودمشکو ہونیوت سے روش بين ال كى شان توريب في اصبحابي كالنجوم فبايهم اقتديتم اهتديتم (مشكوة شريف باب فضائل الصحابه) میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں تم جن کی انتاع واقتداد پیروی کرو کے ہدایت یا لو گے ای اس بے علیکم بسنتی و سنة المخلفاء الراشدین تم لازم پار ومیری اورمیرے خلفائے راشدین کی سنت کوجس طرح نی بھی کے امتی نہ منے بلکہ خود نی ہیں اور سب آپ کی امت بیں ای طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم تمام مسلمانوں کے امام بیں۔مثلاً صف اول کے مقتد بول كومكبرين كي ضرورت تهين صحابه كرام صف اول كيمقندي بين وه با واسطه سينه باك

مصطفیٰ علیہ الصلوٰ قرانسلیم ہے فیض لینے والے ہیں ہم چونکہ اس بحرے دور ہیں اسلئے ہم نہر کے حاجمتند ہیں۔ پھرسمندر سے ہزار ہادریا جاری ہوتے ہیں جن سب میں یانی تو سمندر ہی کا ہے گز ان سب کے نام اور راستے جدا جدا ہیں کوئی گنگا کہلاتا ہے کوئی جمنا۔ ایسے ہی حضور علیہ الصلاق والتسليم رحمت كے سمندر ہيں اس سينه ميں ہے جؤنہرامام ابوحنيفہ كے سينہ ہے ہوئى آئى ا ہے حنفی کہا جاتا ہے جوامام مالک کے سینہ سے آئی وہ مذہب مالکی کہلا یا پی سب کا ایک ہے مگرنام جدا گانہ اور ان نہروں کی ہمیں ضرورت پڑی نہ کہ صحابہ کرام کو جیسے کہ حدیث کی اسناد ہمارے لئے بیں صحابہ کرام کیلئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کے بعد تابعین کرام میں اختلاف ہوااس کے بعدائمہ مجہزرین کی تقلید کی ضرورت پیش آئی نیز جدید مسائل پیدا ہوئے تو استنباط واجتہاد کی ضرورت ہوئی تدوین احادیث کا کام محدثین نے سنجالا اور مجہدین نے اجہ ہاوفر مایا اس کئے محدثین میں بھی مقلدین ہوئے ہیں اور صحابہ کرام تا بعین و تنع تا بعین کوتقلید کی ضرورت ہی نہیں يزى جيومحابه ميں بيات ان كے تن ميں ہيں جوفقهاء ومجتهدين ينصفيرمجتهد صحابہ فقيه صحابہ كى تقليد رتے بتھے یونہی تألبی میں میسلسلہ قائم رہا بھرہم نے صحابہ کرام و تابعین عظام کیلئے تقلید واجب کب کہا ہے ریم غیر مقلدوں کی جہالت سے ہم نے تقلید مقلدین کیلئے واجب کہا ہے صحابہ کرام رشدو ہدایت کے آفاب بی تابعین اور ائمہ مجتبدین ان کے فیضان علم سے روش ہیں منور ہیں أنبيس تقليد كى ضرورت بيس بوالله تعالى اعلم \_

(۳) مجہد ین کوتقلید کرنامنع ہے جو مجہد جس درجہ کے مجہد ہوئے وہ اس درجہ میں کسی کی تقلید نہ کریں گے اور اس سے او پروالے درجہ میں مقلد ہوئے جیسے امام ابو یوسف ومحدر حمۃ اللہ تعالیٰ کہ بیہ حفرات اصول اور قواعد میں توام ماعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد اور مسائل میں چونکہ خود مجہد ہیں اسلے ان میں مقلد نہیں ،امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہاں مسئلہ کی بہت بی جینان بین بوتی تھی مجہد

شاگردوں سے نہایت ہی تحقیق گفتگو کے بعد جو فیصلہ ہوتا وہ اختیار فرماتے تھا مام اعظم کا قول ندکور حق ہے ''کہ کوئی حدیث سے خابت ہوجا و سے قورہ ہی میرا فد جب ہے صبح عن الا مام اذا صبح السحدیث فہو مذھبی لیمن سے خاب ہی میرا فد جب ہے ، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عند ہر مسئلہ ہیں بہت ہی جرح قدح اور تحقیق فرمائے تھے بعد تحقیق وقد قین اسے اختیار فرمائے اور صحت اجتہادی صحت اصطلاحی سے مختلف ہے قول امام میں وہی مراد ہے' میزان شریعت کرئ' مطبح ترک مصل میں المجہادی صوبہ میں امام شعرائی فرمائے ہیں: کنان لایدون مسئلة واحدة مسما استنبطه من المحتاب والسنة حتی یعقد لها مجلسا من العلماء ویقول اتر تضون هذا فاذا قالوانعم قال لابسی یوسف او محمد بن الحسن اکتب ذلک وان لم یر تضوہ تسرکہ تفصیل کیلئے'' الفضل المو ھبی "مصنفہ المحکیم سے قدری مردوکی اللہ تعالی المو ھبی "مصنفہ المحکیم سے قدری مردوکی کے واللہ تعالی المحکیم سے معلم المحکیم سے المحکیم سے المحکیم سے قدری مردوکی کے واللہ تعالی المحکیم سے المحلیم سے المحکیم س

(۵) قرون اولی کے سلمین کوکسی کی تقلید کی ضرورت نتھی کیونکہ وہ حضور علیہ الصلاۃ وانسلیم کی محبت کی برکت ہے ان کے قلوب منور ونجلی اور کلام خدا ورسول کے بیجھنے میں کوئی دقت نہیں بلا دغد غر آن وحدیث کے مفاہیم ومطالب کو بیجھ لیتے تھے کیوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہرقول و فعل خود دلیل شرع ہے اور تقلید میں ہوتا ہے کہ دلیل شرعی کو بے دیکھے اس کا قول اختیار کر سے صحابہ کرام خود مشکوۃ نبوت سے روش بیں ان کی شان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالیثان ہے : اصحابی کا لنجوہ فبایھم اقتدیتم اهتدیتم میر سے صحابہ ساروں کی مان نہ بیں ان میں سے جس کی اتباع واقتد آکرو کے ہدایت یا فقد رہوگے صحابہ کرام رضوان التد تعالی منتبر میں ان میں سے جس کی اتباع واقتد آکرو کے ہدایت یا فقد رہوگے صحابہ کرام رضوان التد تعالی منتبر میں شدید اختلاف کے باعث ضرورت تقلید در پیش ہوئی نیز جدید مسائل پیدا ہوئے والوں میں شدید اختلاف کے باعث ضرورت تقلید در پیش ہوئی نیز جدید مسائل پیدا ہوئے واشن بلط واجتہاد کی ضرورت ہوئی تدوین احادیث کا کام محدثین نے نیز جدید مسائل پیدا ہوئے واشعن بلط واجتہاد کی ضرورت ہوئی تدوین احادیث کا کام محدثین نے نیز جدید مسائل پیدا ہوئے واشعن بلط واجتہاد کی ضرورت ہوئی تدوین احادیث کا کام محدثین نے نیز جدید مسائل پیدا ہوئے واشعن بلط واجتہاد کی ضرورت ہوئی تدوین احادیث کا کام محدثین نے

سنجالا اور مجتزرین نے اجتہادفر مایا اس کئے محدثین میں بھی مقلدین ہوئے ہیں ''مسلم الثبوت'' ميں ہے: اجمع المحققون على منع العوام من تقليد الصحفّابة بل عليهم اتباع النذيس يسروا وبوبوا وهذبو اونقحواو فرقوا وعللوا وفصلواالخ محققين علاءني اجماع فرمايا ہے كەعوام صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم كى تقليد نه كريں بلكه ان پر مجتهدين كى تقليد لازم ہے جنہوں نے تیسر وتبویب وتہذیب وتنقیح وتفصیل وتعلیل فرمائی ہے ' شرح منہاج الاصول " يس ب:قال امام الحرمين في البرهان اجمع المحققون على ان العوام ليس لهم ان يعملوا بمذاهب الصحابة بل عليهم ان يتبعوا مذهب الائمة من اهل السنة والجماعة وهم اهل المذاهب الاربعة "ليني الم الحرين في بربان بين فرماياكم تحققین علاء نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ عوام کوحق نہیں کہ وہ صحابہ کرام کے مداہب پرمل كري بلكهان پرلازم ہے كہوہ ائمهار بعد كى اتباع كرين وحد يقديمند بيشرح طريقة جمدية وجلدراص ٢٩٢/ المرين منه الله الله الله يجوز الأحد العمل بغير المذاهب الاربعة لا لطعن في غير المذاهب الاربعة من مذاهب الصحابة والتابعين و تابعي التابعين والسلف المماضين وانما لغدم وصول مذاهبهم الينا بطريق التواتر والنقل المقطوع ليخن '' جان تواے مخاطب بینک جائز نہیں کسی کیلے عمل غدا ہب اربعہ کے علاوہ اور بیاس بنا پر نہیں کہ ندا ہب اربعہ کے علاوہ اور ندا ہب صحابہ و تابعین و تربع تابعین وسلف ماضین میں کوئی خرا لی ہے بلکہ ان بنا پر کہان کے غداہب ہم تک تو اتر اور تقل مقطوع کے ذریعہ ہیں پہو نیچے ہیں۔ویسے ہمارا اعتقادیمی ہےادریمی واجب بھی ہے کہ ائمہ اربعہ اور سفیا نین اور اوز اعی واسخق راہو یہ وغیرہ ائمہ مدایت پر تھے اور ان حضرات ہے جوبطریق تو اتر منقول ہے وہ ہدایت ہے' اور حدیث بھی ای پر ولالت كرنى بصحفور يرنوز را المنتقر مايا: قد تسركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لايز

يع عنها بعدى الاهالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتى وسنة المخلفاء الراشدين المهذين (الحديث)". من في نيم كو (شریعت) بیناء پرچیوڑ اس کی رات مثل دن کے ہے ہیں کتر ائے گائی سے مگر جو ہلاک ہونے والا ہے اورتم سے جوزندہ رہے گا تو عنقریب دیکھے گا بہت اختلاف تو تم پرلازم ہے (جو پہیان لو) میری سنت اورخلفائے راشدین محدین کی سنت کی پیروی کرنا۔غیرمقلدین کا اس حدیث پرجمی عمل نہیں ہے وہ خلفائے راشد بین کی مخالفت کرنے ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم کی سنت کے خلاف آ تھ رکعت تراوت کر ہے ہیں تین طلاقیں بیک مجلس میں نافذ و داقع ہونے پرائمہ إربعه كا اجماع ہے۔ بیدنا فاروق اعظم کا فرمان ہے اس کوترک کرتے ہیں اور حضور بھے کے فرمان واجنب الاؤعان والقبول کے برخلاف خلفائے راشدین کی مخالفت کرتے ہیں اس فعل نے ان کی گردن سے اتباع رسول عليه السلام كايشه نكال ديا كوياوه اطبعوا الرسول برعامل نبيس اور جواطبعوا الرسول كاعامل نبيس وه اطبعوا الله يربهي عامل نه ہوگا۔ انكا مُدہب أنبيس كفر وصلالت كى أندهيرى بيس پہونيا چكا۔والعياد بالله بهار الم اعظم الوحنيف بلكه ائمه اربعه رضوان الله تعالى عنهم كاند بب مبذب يبي م انسا نعمل اولا بكتاب الله ثم بسنة رسول الله ثم باحاديث ابى بكر و عمر و عثمان و على رضى الله تعالىٰ عنهم و في رواية اخرى انه كان يقول ما جاء عن رسول الله غلب فعلى الراس والعين بسابسي وامي وليس لنا مخالفته وماجاء ناعن اصحابه تخيرنا وماجاء عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال يني بيتك بم كمل كرتے بیں اولا کتاب اللہ پر پھرسنت رسول اللہ پر پھر خلفائے زاشدین کی احادیث پر اور ایک روایت میں ہے کہ سیدنا امام اعظم فرمائے تھے جوحضور ہوئی ہے مروی ہے تو وہ میرے سراور آنکھول پر ميرے مان باپ آپ كے قربان اور جمارے لئے اس كى مخالفت جائز تبين اور جو بچے صحاب كرام

سے مروی ہے اس میں ہم رائے کو لیتے ہیں اور جوان کے علاوہ سے مروی ہوا تو وہ بھی مرد ہیں اور ہم ہم بھی مرد ہیں یعنی ہم رائے کو لیتے ہیں اور جوان کے علاوہ سے مروی ہوا تو احتیار کرتے ہوتو ی ومضبوط ہوا سے اختیار کرتے ہیں بہر حال تقلید تخصی جائز ہے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللّہ تعالیٰ عنہم کو تقلید کی ضرورت نہ تھی اور بیں ہم کی میں ہم کھی سے مم ان کا ہے جو مجہد سے اور ان کے بعد کے مسلمانوں میں قرآن و حدیث کی افہام و تفہیم میں ائمہ مجہدین کی حاجت ہے اسلے ان کیلئے وجوب تقلید کی دلیل مائلی غلط و باطل ہے واللّہ تعالیٰ اعلم۔

(۲) ہملے تقلید کامعنی اور اس کی تعریف ملاحظہ قرمائیں ،تقلید کے دومعنی ہیں ارلغوی ۲ راصطلاحی "لغتا" فلا ده درگردن بستن" كلے ميں ہاريا پندا النا-اصطلاحاً سي كوفق وثقة بيضتے ہوئے اسكے قول وتعل كودلائل وبرابين كاتنتع لئے بغيراينے اوپرلازم جاننا حضرت العلام ملا احمد جيون عليه الرحمه كى كتاب "نورالانوار" بحث تقلير مي : التقاليد اتباع الرجل غيره فيما سمعه يقول اوفی فعلہ علیے زعم انہ محق بلا نظر فی الدلیل تقلید کے منی ہیں کے کا اپنے غیر کی اتباع كرنااس ميں جواسكو كہتے يا كرتے ہوئے يائے سيجھ كركه وہ محقق ہے دليل ميں نظر كئے بغير نيز حضرت امام غزالى عليه الرحمه كمّاب المتصفى جلد دوم ص ١٨٨٠ ميس فرمات بين: الته قليله هو قبول قول بسلا حسجة حضرت قاضى محبّ الله بهارى كى كتاب "مسلم الثبوت" بين ب التقليد العمل بقول الغير من غير حجة كرتقليد وطرح كى بارتقليد شرى ارتقليد عرفى-تقلید شرعی: شریعت کے احکام عملیہ میں کسی پیروی کرنے کو کہتے ہیں جسے روزے ، نماز و جناد کا و قاو غیرہ کے مسائل میں انمہ وین کی اتباع کی جاتی ہے، تسقیلید عبر فسی ونیادی باتول میں کسی کی بیزدی کرنے کو کہتے ہیں جیسے اطباء علم طب میں بوعلی سینا کی اور شعراء داغ ،امیریا مرزاغالب کی اورنحوی وصرفی حضرات سبوییا وخلیل وغیره کی پیروی کرتے ہیں۔

## Marfat.com

فاسئلوا أهل الذكر أن كنتم لإتعلمون درا يتكريم فورطلب است اول سوال كردن دوم سوال از ابل الذكر نداز هركس و تاكنس سوم اين وفتت جهالت و تا دانستن ابست چرا ہر کہ از قر آن وحدیث مسئلہ واقعہ دستیاب نشو دیس براولا زم است کہ ازمجہزند نہیب خودسوال کند يس ہركەسوال كردوبرقول اولمل كردمقلد ثابت شدوا كرسوال نكند يا بقول مجتهد كم نكند وا نكار كند غير مقلد گشت، اگر آیت کومطلق ہی مانا جائے تو بھی رہ آیت تقلید شخصی کے وجوب کے منافی نہیں کہ مطلق اليخاطلاق پرجاري رہتا ہے المصطلق يجرى على اطلاقه جس سےمرادفردكامل اور آیت میں اسٹ لوا فعل امرے جووجوب کیلئے آتا ہے اور اہل الذكرے مرادعلائے مجتهدين ہیں جن ہے سوال کرنا وجوب پردال اب دیکھنا ہے کہ مسئول شافعی المسلک ہے یا خفی المسلک مالکی ہے یا صبلی فرض کرو کہ وہ منفی المسکک ہے تو اس کا پیرو وقتیع شخص معین ہے اب مطلب میہوا كه خاص ابل ذكر يسيسوال واجب نيز اسكى انتاع وتقليد واجب الثدنتارك وتعالى كافر مان عاليشان ہمافر طنا فی الکتب من شی ہم نے کتاب میں کوئی چیز اٹھاندر کھی بگراحکام ظاہرلوگ نہیں سمجھ سکتے جس کے سبب عوام کوعلماءعلماء کوائمہ اورائمہ کورسول کی طرف رجوع واجب ہوئی کہ فاستلوا اهل الذكر ان كنتم التعلمون "ذكروالول ـــيوچهواكرتم بيس جائے"ال آیت کے مطابق اہل علم سے وابستہ ہوکر مسئلہ کی حقیقت معلوم کرنی ہے تو علماء اسپیے امام ومقلد کے قول پر ہی مسئلہ کی حقیقت بتائے ہیں اور ممل کرتے ہیں لہذااس آیت سے بھی تقلید تحصی کا اظہار ہوتا ہے کہ نماز ،روز ہے ،زکو ۃ جے میں ائمہ مجتہدین کے اقوال کو ماننا تقلید ہے اور بیآیت بینشاندہی کرتی ے کہ جوا حکام شرعیہ کو بذات خود حاصل نہیں کرسکتا اس پرلازم ہے کہ وہ اہل علم یعنی جہلاء علماء سے اور علماء مجتهدین ہے اور مجتهدین رسول ہے وابستہ ہوکر مسئلہ کی حقیقت معلوم کریں (اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه نے رسالہ ''بیعت وخلافت کے احکام' میں میمی فرمایا ہے ) ک

وبى براه رئاست تمام احكام شرعيه اصل ماخذ عصاصل كرتے بين و امسحوا برؤسكم مين حكم اجمالاً بیان ہواہے آیت سے بیرجا نکاری نہیں ملی کہ پورے سر کامسے فرض ہے یا چوتھائی سر کا یا ایک بال کااس طرح قرآن مجید کے بعض آیات کا حکم منسوخ ہو گیا مثلاً ہیوہ عورت کی عدت کے متعلق دو آيت پيش موئيل ايك آيت مين مدت عدت ايك سال أور دوسرى آيت ميں جار مهينے دي دن ۔اب فیصلہ کرنا ہے کہ کوئی آبیت منسوخ اور کوئی نائے ۔ای طرح جب کوئی انسان علم حدیث میں مہارت حاصل کئے بغیراحادیث بڑمل کریگا تواس بات کا خطرہ ہے کہ وہ بھی حدیث کے مقابلہ میں كسى ضعيف يامنسوخ روايت يرغمل كربينه گااسك عام آ دمى كيك اسكے سواكوئى جارہ كارنہيں كه وہ ائمهٔ اربعه میں ہے کسی ایک امام کی تقلید کرے مثلاً قرؤ کے دومعنی ہیں جیض اور طہرا سکے لئے کوئی نص قرآن وحدیث میں موجود نہیں جو کہ قر و کوچنس یا ظہر کے معنی کیلئے متعین کرے جب قرآن و حدیث میں کوئی نص ثابت نہیں تو یقین صرف مجہزری کے قول سے ہوگا لہٰذا قول مجہزر کا اعتبار و ا قرار ہی تقلید ہوئی اب جس نے قول حنی پڑمل کیا اور اس کوشلیم کیا وہ حنی کہلایا اور جس نے قول شافعی کو مانا وه شافعی ہوا بنابرای خا کہ تقلید شخصی کا وجوب مندرجہ بالا آیت سے ثابت لہذا آیت اپنی عكمسلم اس بركوني اعتر اض بين -

عن انس قال سمعت رسول الله عَلَيْتِهُ يقول أن الرجل يصلى و يصوم و يحج و يغزو وانه لمنافق قيل يا رسول الله بماذا دخل عليه النفاق قال لطعنه على امامه و امامه اهل الذكو لين أبن مردويه في حضرت السرضي الله تعالى عنه سے حديث روايت كى انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ بھے سے سنا فرماتے ہیں رسول خدا بھے بینک آدمی نماز پڑھیگا روز ہ رکھے گا ج کریگا جہاد کریگا اور بیتک وہ منافق ہوگا عرض کی گئی یارسول اللہ کس سبب سے اس میں نفاق داخل ہوا فر مایا اینے امام پرطعن کرنے کے سبب اور اس کا امام اہل الذکر ہے اس حدیث. ے ثابت ہوا کہ اہل ذکر سے مرادوہی اولی الامر ہیں لہذا ثابت و محقق ہو گیا نداہب اربعہ کے امام اولی الامر ہیں۔اور یہی حضرات قرآن وحدیث سے جومسائل منصوص نہیں اشتباط کرنے والے اوراجہ تہاد کرنے والے حکم ظاہر فرمانے والے ہیں۔اور جومسائل واضح طور پر قرآن وحدیث سے معلوم ہیں ان ہے سوال کرنے کے کوئی معنی ہیں وہ غیر مقلد خود ہی نکال لیں گے اگر چہانگی فہم سمج غلط نكالے حرام كوحلال اور حلال كوحرام بتائے والعياذ بالله والى الامرے مرادعلائے مجتمدين بين صديث شريف بين اولى الامركم عنى كي تصريح بمنن دارى بين بها اخبونا يعلى حدثنا عبد السمالك عن عطاء قال اولى الامر اى إولى العلم و الفقه اورتفيراتقان سيوطى ميں ہے: عن ابى طلحة عن ابن عباس قال اولى الامر اهل الفقه و الدين و اخرج بن جرير و منذري ابن ابي حاتم و الحاكم عن مجاهد و عن ابن عباس هم اهل الفقه والدين والتدنعالي اعلم-

(2) خلافت کامسخن وہ ہے جو ساتوں شرائط خلافت کا جامع ہو یعنی مرد، عاقل ، بالغ مسلم، حر، قلافت کا جامع ہو یعنی مرد، عاقل ، بالغ مسلم، حر، قادر، قرشی ہو۔ بیساتوں شرائط الیسی ضروری ہیں کہ ان میں ہے اگرا کے بھی شرط کم ہوتو خلافت صحیح نہ ہوگی ، تمام کتب عقائد میں اس کی تصریح ہے انام ایوالبرکات بھم المانة والدین عمر تفتاز الی کا مسیح نہ ہوگی ، تمام کتب عقائد میں اس کی تصریح ہے انام ایوالبرکات بھم المانة والدین عمر تفتاز الی کا

ارشادشرح عقائد الماالمال من عيرهم يعنى يشترطان يكون الامام قرشيا لقوله عليه الصلاة والسلام الائمة من قريش فهذا وان كان خبرا واحداً لكن لما رواه ابو بكر رضى الله تعالىٰ عنه محتجا به على الانصار ولم ينكره احد فصار مجمعا عليه ويشترط ان يكون من اهل الولاية الملطقة الكاملة اي مسلما ذكراً عاقلاً بالغاً اذما جعل الله للكا فرين على الممؤمين سبيلا والعبد مشغول في خدمة المولي مستحقرفي اعين الناس والنساء ناقصات عنقل ودين والصبي والمجنون قاصران عن تدبير الامور والتبصرف في مصالح الجمهور سائساً اي مالكا للتصرف في امور المسلمين قادراً على تنفيذ الاحتكام وحفظ حدود دار الاسلام وانصاف المظلوم من البطالم اه منحتصرا شرطقرشيت جس پراجماع امت مو چكاليني اجماع صحابه واتفاق سائرائمه واتباع جميع علماء جنكي يضر يحات كى بيشر ططعى اجماعى ہے مثلًا شروح مواقف ومقاصد كاارشاد ہے: اجسمعوا عبليه فضآر دليلا قاطعا يفيد اليقين باشتراط القرشية خضرت الماعلى قارك عليدرهمة البارى في "شرح فقه "اكبرص ١٢٥ رمين فرمايا هي: يشتوط ان يكون الامام قرشياً لقوله عليه السلام وهوحديث مشهور وليس المزادبه الامامة في الصلواة فتعينت الاهامة الكبرئ أبيس شرائط كييش نظر حضرت محقق علامه ابراجيم على رحمة الله عليه غنية شرح منيه مين فرماتے بين كه آج كل كوئى خليفة بين اور وہ جومصرين ہے نام كا خليفه ہے حقيقى نہیں بعض شروط خلافت اس میں موجود تہیں جسے شروط خلافت کا ذرا بھی علم ہواس پر بیا ظاہر ہے: لا جلافة الان والذي يكون بمصر انما يكون خليفة اسما لا معنى لانتفاء بعض شروط الختلافة فيه عملي مالا يخفي على من له ادني علم بشروطها للمذاخلافت

راشده بیشک حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه تک رہی عندالتحقیق میں نہیں کہ پھر خلافت ہی نہ رہی ان کے بعد حضرت امیر معاویہ خلیفہ ہوئے اور خاندان عباسیہ میں تو ۹۵۰ رتک رہی ہاں جب ے اب تک خلافت دنیا سے خالی ہے اہل حل وعقد کے نزد یک ارشاد باک حضور برنور ﷺ ہے: الخبلافة بعدى ثلثون سنة ثم يكون بعدها ملكا عضوضاً شرح عقا كرص ١٠١٩ميل م، الخلافة ثلثين سنة ثم بعدها ملك وامارة لقوله عَلَيْكُ الخلافة الخ وقد استشهد على رضبي الله تعالى عنه على راس ثلثين سنة من وفات غلب فمعوية ومن بعده لا يكونون خلفاء بل ملوكا وامراء وهذا مشكل لان اهل الحل واعقد من الامة قبد كنانوا متنفيقين عبلني خيلافة الخلفاء العباسية و بغض المروانية كعمربن عبد العزيز مثلا ولعل المرادان الخلافة الكاملة التي لايشوبها شي من المخالفة وميل عن المتابعة تبكون ثلثين سنة وبعدها قد تكون وقد لا تكون اسلام ميسب يهلي خليفه حضرت ابو بكرصديق رضى اللد تعالى عنه موت النكي بعد حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عندان کے بعد حضرت بحثمان غنی رضی الله تعالی عنداوران کے بعد حضرت على رضى اللّٰدنتعالىٰ عنه بهوئے بعدہ سیدنا امام حسن رضی اللّٰدنتعالیٰ عنه کی خلافت کے بعد ملک عضوض فرمايا كيانو حقيقت خلافت بن اميه دعباسيه خلافت راشده بيس جو كامل طور برمنهاج نبوت یر ہو ہاں بعض حضرات مثل عمر بن عبد العزیز خلیفہ متھے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی ظلافت راشدہ کے شل مخلافت راشدہ میں کسی کوولی عہد بالتخصیص مقررنہ کیا گیا ہال سیدنا فاروق اعظم رضی الله نتعالی عند نے خلافت چھے صحابہ کے درمیان دائر کر دی بھی اور سیدنا عمر فاروق کی وہ شان ہے کہ ارشاد ہوا: اقتدو ابسالدین بعدی ابی بکر و عمر میرے بعد پیروی کرنا آئی جو ميرے بعد خافاء بو سکے لین ابو بکروتمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہا۔

اسلام میں خلیفه وفت بمثورهٔ اصحاب رائے ہواہے ولی عہدمقرر کرسکتا ہے اگروہ ولی عہد یا بند شرع ہوتو اس کی اتباع لازم ہے جبکہ اس کا حکم خلاف شرع نہ ہو حدیث شریف میں ہے: لإطباعة لمم خيلوق في معصية الله تعالى 'اورفاسق ولي عهد كاتكم بجالانے كي اجازت و رخصت ای وقت ہوگی جبکہ جان ،عزت وآبرو کےضرر کا اندیشہ ہو۔شرع میں ایک دلیل عزیمت ہے اور دوسری رخصت ہے مثلاً کوئی کا فرکسی مومن کوکلمہ کفریکنے پرمجبور کرے ' کہ کلمہ کفریک ورنہ قبل كردونگا"اسلام كى طرف سے اس كواجازت ورخصت ہے كدول ميں تصديق باقى ركھتے ہوئے زبان سے کلمہ کفر کہدد ہے تو وہ محض کا فرنہ ہوگا مگرعزیمت یہی ہے کہ اپن جان قربان کرد ہے مگر کلمہ کفرنہ کے ۔موجودہ دور میں امراُ وسلاطین کے انتخاب میں عوام کے دوننگ کا تصوراسلامی نقطہ ُ نظر سے بھی نہیں ہے چونکہ امراً وسلاطین بعض فاسق و فاجر بہتیرے کفار ومرتد دین ہیں اور Voting فے ایجادات میں ہے ہے البت اسلام میں قرع اندازی ہے مثلاً چند آ دی امامت کے اہل ہیں اور سب برابر ہیں تو وہاں بحسب فرمودات فقہاء وعلماء قرع اندازی کرکے امام منتخب کرکیں گے ا وروہاں Concept of Voting نہیں ہوتا ہے اور عوام سے رائے بھی نہیں کی جاتی ہے اورموجودہ جمہوریت اسلام کش ہے کہ اس کامعنی سیکولرزم ہے جو انگریزی ڈکشنری کے مطابق لا دینیت ہے اسلام میں کسی امر کو ملی جامہ پہنانے سے بل مشورہ کر لینے کا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ كاار شاد اب واذ قال ربك للملئكة انى جاعل في الارض خليفة النع اور حضور رحمت عالم امام ہدایت سیدعالم ﷺ کے اقوال وافعال سے بھی مشورہ کرنے کا حکم ثابت ہے اور خلیفہ کا انتخاب مشوره ہے ہوگا اس وفت جبکہ انصار ومہاجرین رضی اللّٰدنعالی عنهم اجمعین میں امامت پر گفتگو نیں ہوئیں فراین اول جا ہتا تھا کہ امام انصارے ہواور فراین ٹانی کی خواہش تھی کہ مہاجرین سے بالآخرفرات اول نے کہا کدایک امام ہم میں سے ہواور ایک امام تم میں سے انصار پر جحت کیلے سیدنا

الوبرصدين رضى الله عندن فرمايا كحضور اللهاف ارشادفر ماياب: الائمة من قريش لين امام قریش ہے ہوں گے اس کوسب صحابہ کرام نے قبول فر مایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی میم کا جمع عليه ہے اعلیٰ حضرت فاصل بريلوى قدس سره دوام العيش في الائمة من قريش من ١٩ رمين فرماتے بن: ودليل اهل السنة قوله عَلَيْكُ الائمة من قريش قال العراقي اخرجه النسأى من حديث انس والحاكم من حديث على و صححه الاقللت وكذا اخرجه احمد من حديث ابي هريرة و ابي بكر الصديق والطبراني من حديث على و عنده عن انس السنع تفصيل كيلئ دوام العيش في الائمة من قريش ملاحظ فيرما كيس مجلس شوري بنان كاحق مسلمان سی سی العقیدہ اور لائق مشورہ کو ہے مجلس شوری کے بہت سے اختیارات ہیں تفصیل کیلئے کتاب " الاحكام السلطانية 'ملاحظة فرمائيس ۔امرأ وسلاطين كى غلط روش برجلس شوري ايكشن بھي لے على ہے اورمعزول بھی کرسکتی ہے اور امراً وسلاطین بضر ورت مجلس شوری توڑ سکتے ہیں اسلام میں خلیفہ کا انتخاب بھی اجماع صحابہ ہے ہوااور بھی تقلید ہے ( بینی سابق خلیفہ دوسر کے ونا مزدکردے ) اور بھی بيعت سے قاوى سراجيس ٩٥ سركتاب الفوائد ميں ہے: كانت خلافة ابى بكو عبد الله بن ابي قحافة باجماع الصحابة رضي الله عنهم و خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بتقليده وخلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهما ببيعة الصحابة و خلافة على بن ابى طالب رضى الله عنهما كذلك اسلام مين سياست جائز مجبكة شریعت کے خلاف نہ ہوواللہ تعالی اعلم ۔

(۸) اجماع ،رسول الله ﷺ امت کے اہل حل وعقد کا کسی امردینی پراتفاق کرنے کو اجماع کہتے میں ، جتہا دفقیہ کا احکام شرعیہ نکا لئے میں پوری قوت صرف کرنے کا نام اجتہاد ہے ، قیاس لغت میں اندازہ کرنایا ایک چیز کو دوسرے کے مطابق ومساوی کرنا شریعت میں علت مشتر کہ کی وجہ ہے اصل کے جام کو دوسری جگہ تابت کرنا قیاس ہے۔ بلفظ دیگر جھم اور علت بیل قرع کواصل کے مطابق کرنا قیاس ہے۔ بھیے ' حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنعلت لیعنی قدر وجنس ایک ہونے کی وجہ سے زیادتی لینے کو حرام کہتے ہیں' شریعت کے دلائل چار ہیں۔ قرآن ، صدیث ، اجماع است اور قیاس ، قیاس وہاں ہوتا ہے جہاں نص موجود نہ ہواور جب قرآن و عدیث بیل مسئلہ کی دلیل ، طت و حرمت کا تھم مل جائے تو وہاں قیاس کی ضرورت نہیں ہر کس وناکس کا قیاس معتر نہیں بلکہ شرط ہیہ کہ قیاس کرنے والا ہے خود مستقل تھم کا شبت کہ قیاس کرنے والا ہج تجد ہو، قیاس اصل بیل تھم شریعت کوظا ہر کرنے والا ہے خود مستقل تھم کا شبت نہیں لیعن قرآن و حدیث کا ہی تھم ہوتا ہے گر قیاس اس کو یہاں ظاہر کرتا ہے قیاس کا شبوت قرآن و حدیث وافعال صحابہ ہے جرآن فرماتا ہے فاعتبو و ایااولی الابصاد '' تو عبرت والے نگاہ والو' نیعنی کفار کے حال پراپنے کوقیاس کروکہ اگرتم میں ایس کرکات کیس تو تہارا بھی بی حال ہوگا والو' نیعنی کفار کے حال پراپنے کوقیاس کروکہ اگرتم میں ایس کرکات کیس تو تہارا بھی بی حال ہوگا ہوئے کی عال  بلیدی ہے ۔ اس کوقیاس کہتے ہیں۔

مشکوۃ شریف صفی ۱۳۲۸ کا بالا مارۃ باب ماعلی الولاۃ میں ہے کہ جب حضرت معاذا بن جبل کوحضور علیہ السلام نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو پو جھا کس چیز سے فیصلہ کروگے؟ عرض کیا کتاب اللہ سے فرمایا کہ اگراس میں نہ یا و ہتو عرض کیا اسکے رسول کی سنت سے ،فرمایا کہ اگراس میں بھی نہ یا و تو عرض کیا اسکے رسول اللہ مالیا کہ اگراس میں بھی صدرہ و قال یا و تو عرض کیا کہ اجتھاد بو ائی و لا الوقال فضر ب رسول اللہ مالیہ اللہ المی صدرہ و قال المحمد للہ الذی و فق رسول رسول اللہ لما یوضی به رسول اللہ المی رائے سے اجتہاد کرونگا، راوی نے فرمایا کہ اس حضور علیہ السلام نے ان کے سینے پر ہاتھ مارااور فرمایا کہ اس خدا کا شکر ہوتا ہے اس نے رسول اللہ کے قاصد کواس کی تو فیق دی جس سے رسول راضی ہیں اس سے قیاس نا بت جس نے رسول اللہ کے قاصد کواس کی تو فیق دی جس سے رسول راضی ہیں اس سے قیاس نا بت و تا ہے اور چونکہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں اجماع نہیں ہوسکی اسلام ایمان کا ذکر حضرت و تا ہے اور چونکہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں اجماع نہیں ہوسکی اسلام کا ذکر حضرت

معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ کیا عصر حاضر میں اجتہاد ممکن نہیں کہ اس کاحق اللہ کے نیک بندوں کو تھااس زمانہ میں ایسا کون محدث ہے جوا حادیث کا اس قدر علم رکھتا ہو کہ تمام احادیث بھراس کی تمام اسناووں پراطلاع رکھتا ہواور میکھی جانتا ہوکدامام صاحب نے میکم کس صدیث سے لیا ہے جب بدچیزیں مفقودتو اجتہاد منتع ،اجتہاد کا دروازہ برسوں سے بندہے امام ابن الہمام صاحب فتح القدر متوفى الدر ها على على على على العناء فرمايا: بلغ رتبة الاجتهاد بجر بحى وه جهزتين بين علامه ابن جرير متوفى سعاه ف بهي مجتز مونے كا دعوىٰ كيا تھاليكن ان كو بھي علماء نے تسليم بيس كيا ميزان الكبرى صفحه ١٣٨م يسب ف ان ذنك مقام لم يدعه احد بعد الائمة الاربعة الاالامام محمد بن جرير ولم يسلمواله ذلك اى شيء: ولم يدع الاجتهاد المطلق غير المنتسب بعد الائمة الاربعة الا الامام محمد بن جرير الطبري ولم يسلم لد ذلك اورعلامه جلال الدين سيوطي متوفى الهدين جمي مجتزمون كادعوى كياتهالين البين بعي علاء في السيوطى وحمة الله مقام الاجتهاد المطلق تواجتهاداليي چيزيس بهكهمرنا خوانده عامي قرآن وحديث ف مسائل استنباط کرنے کا دعویٰ کرے، وہ احکام جن میں نص ندماتا ہوان میں اجماع واجتہا و ہے اور جن احكام ميں اجماع واجتها دہو چکا ہے ان ہے بھی قیاس کیا جاسکتا ہے اجماع امت ہے مرادامام اور علماء دين وجمهدين بين \_اجماع موسكما يهاور مردور مين موتار بايه واللدتعالى اعلم-صح الجواب والثدنعالي اعلم

کتبه محمد شمشیرعالم رضوی پورنوی غفرله مرکزی دارالافتاء ۸۲ رسوداگران بر ملی شریف سرجهادی الاولی سام اه فقیرمحداختر رضا قادری از ہری غفرله صح الجواب داللہ تعالی اعلم قاضی محمد عبدالرجیم بستوی غفرلہ القوی













